

تجه وشع أدو

STONE STONE

آزبابعتق احدالعبدين تا باب قطع الطربي

تصنيف تصنيف المرابع المرابع المرابع المربع المربع

فترخ رفض المحمد المؤرديب مُفتى عبدام في المحمل بنوى مُعين عنى العاد روب

تسهنیل عنوانات و تکخریج مولانا صهبیب انتفاق صاحب



إِقْرَأْ سَنَتْرُ غَزُنْ سَنَتْرِيثُ الْدُوْ بَاذَاذُ لَاهُور فود:37224228-37221396

من الهدائية تجه وشع ازدو لا من الميانية

1

•

\*

.

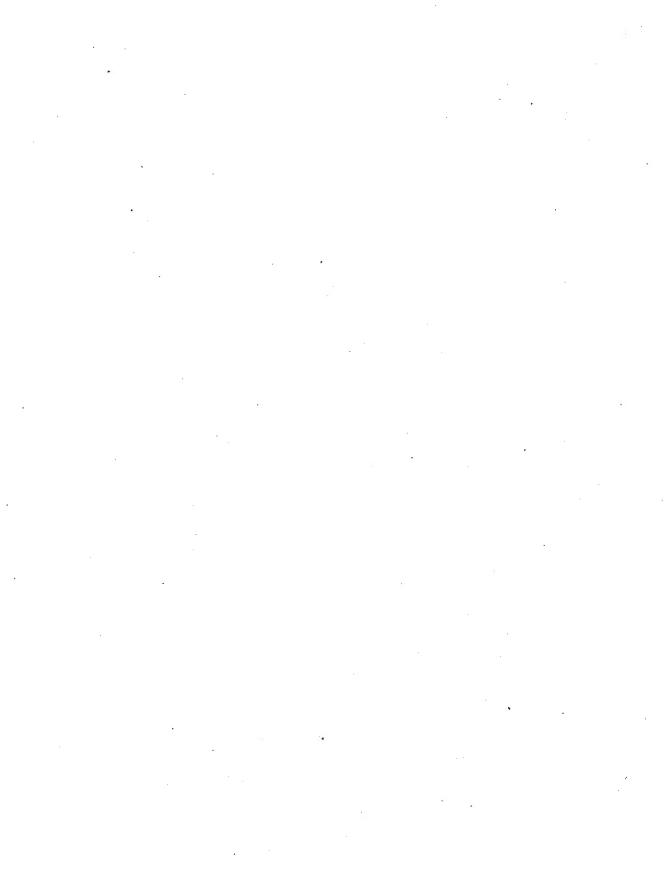





نام كتاب:

مصنف: ....د نيا الله المناولة المناولة

ناشر: -----

مطبع: ----- لطل سار پرنشرز لا مور

#### ضرورى وصاحب

ایک مسلمان جان بو جھ کرقر آن مجید، احادیث رسول مگافیظ اور دیگر دین کتابول میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تھیج واصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تھیج پرسب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ یہ سب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے بھر بھی غلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہوسکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔ (ادارہ)





## فهرست مضامين

| صفحه       | مضامين                                              | صفحہ | مضامين                                               |
|------------|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| ra         | ابل نظه اورخریداروں پر قسامت کے وجوب کا اختلاف      | ۱۳   | باب القسامة                                          |
| <b>P</b> 4 | اہل نُطَه اورخر بداروں پر قسامت کے وجوب کا اختلاف   | ۱۳   | ''قسامة'' کے وقوع کی صورت                            |
| r2:        | قسامت کی ایک مخصوص صورت                             | 10   | ''قرینهٔ' کی وضاحت                                   |
|            | ایک سے زائد مالکوں میں مشترک گھر میں پائے جانے      | 14   | ا مام شافعی حِلِیشُمَایهٔ کی دلیل                    |
| <b>F</b> A | واليمقتول كى قسامت                                  | iΛ   | الل قسامت کی تعیین کا مسئله                          |
| <b>79</b>  | دارمبيعه مين قبضے كا قسامت پراثر                    | 7+   | قسامت کے بعد دیت کاوجوب<br>-                         |
| ۴٠,        | امام ابوحنیفه رطنتظیهٔ کی دلیل                      | ۲۱   | قسامت سے انکار کرنے والے کا حکم                      |
| וייו       | ا مام ابوصنیفه رطینظید کی دلیل<br>سر و د            | 77   | اہل قسامت کے چناؤ میں مدی کے دعویٰ کااثر             |
| ۲۳         | كسي مشتى مين مقتول ملنے كي صورت كا حكم              | ۲۳   | بعض معین کے معاعلیہ ہونے کی صورت میں قسامت کا حکم    |
| ۳۳         | محملي محلي كي مسجد مين ملنے والے مقتول كى قسامت     | **   | بعض معین کے مدعاعلیہ ہونے کی صورت میں قسامت کا حکم   |
| 11         | بازارمیں پائے جانے والےمقتول کی قسامت               | 1    | اہل محلّہ کے علاوہ کسی اور پر دعویٰ کرنے کی صورت میں |
| ماما       | جنگل کامقتول                                        |      | قیامت                                                |
| 20         | قيدخانه كامقتول                                     |      | اہل محلّہ کی تعداد بچاس سے کم ہونے کی صورت           |
| ۳٦         | دريا كامقتول                                        | 1/2  | قسامت کے لیےنااہل لوگ                                |
| 72         | دریا کے کنارے کامقتول<br>م                          | 11   | قىامت <i>كى مى</i> ت پر ہوگى<br>                     |
|            | سی معین آ دمی پر دعویٰ کرنے سے قسامت ساقط نہ<br>س   | 1/1  | بدن کا کچھ حصہ ملنے کی صورت<br>ب                     |
| 11         | ہونے کا حکم                                         | 19   | ندكوره بالامسئله كالصول                              |
|            | سی معین آ دی پر دعویٰ کرنے سے قسامت ساقط نہ<br>۔    | ۳.   | جنین مامرده بچ <sub>ه</sub> ملنے کی صورت<br>سر       |
| <b>ሶ</b> ለ | ہونے کا حکم                                         | ۳۱   | کسی سواری پرمقتول ملنے کی مختلف صورتیں<br>           |
| 4          | مسی محلے میں ہونے والے معر کے کامقتول<br>سب         | ٣٢   | دوبستیوں کے درمیان پائے جانے والے مقتول کا حکم       |
| ۵٠         | بیابان میں کھم ہے ہوئے کشکر میں پایا جانے والامقتول | ٣٣   | کسی کے گھر میں پائے جانے والے مقتول کی قسامت         |
| . 11       | دشمن کے ساتھ ہونے والے معرکے کامقتول                | ٣٣   | مالکان اور آباد کاروں میں سے قسامت کس پرواجب ہوگی    |

| <u> L</u>  | فهرست مضامین فرست مضامین                          | <u>'</u> | و آن البدايه جلدال على المحالية                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25         | دیت کی وصولی کی مدّت                              | ٥١       | مستحلف کے میں اور ب <sup>و</sup> ق کے الزام لگانے کی صورت                                            |
| ۷٣         | دیت کی وصو ن کی مدت                               | or       | اہل محلہ کے کسے اور پر الزام قبل کی شنوائی                                                           |
| 20         | دیت کی وصولی میں قاتل کی شمولیت                   | ar       | اہل محلّہ کے کسے اور پر الزام قبل کی شنوائی                                                          |
| ۷۵         | دیت کی صولی میں بچوں اور عور توں کا مسئلہ         |          | كى جكه پر زخى مونے والا بعد ميں مرجائے تو قسامت                                                      |
| 11         | دیت کی وصولی میں بچوں اور عور توں کا مسکلہ        | ۵۳       | س پر ہوگئ                                                                                            |
| 24         | مختلف شہروں کے لوگوں سے دیت کی وصولی              |          | كسى جكه پرزخى ہونے والا بعد ميں مرجائے تو قسامت                                                      |
| 44         | مختلف شہروں کے لوگوں سے دیت کی وصولی              | ۵۵       | س پر ہوگی                                                                                            |
| "          | مختلف شہرول کے لوگوں سے دیت کی وصولی              | ra       | ا پنے ہی گھر میں پایا جانے والامقتول                                                                 |
| ۷٨.        | مختلف شہروں کے لوگوں سے دیت کی وصولی              | 02       | اپنے ہی گھر میں پایا جانے والامقتول                                                                  |
| <b>4</b> 9 | مختلف شہروں کے لوگوں سے دیت کی وصولی              | ۵۸       | سىعورت كى جاكيرے ملنے والامقتول                                                                      |
| 11         | مسافری دیت                                        | ۵۹       | سی آ دی کی جا گیرے ملنے والامقتول                                                                    |
| ۸۰         | ذمیوں کی دیت کامعاملہ                             |          |                                                                                                      |
| ۸۱         | ذمیوں کی دیت کامعاملہ                             | ٧٠       | الْمُ حِتَابُ الْمَعَاقِلِ اللهِ الْمُعَاقِلِ اللهِ الْمُعَاقِلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ |
| ۸۲         | کفاراورمسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کی دیت دینا  |          | یک بیان میں ہے گا                                                                                    |
|            | دیت کے فیصلے سے پہلے دیوان ایک سے دوسرے شہر       | " //     | معاقل کی لغوی شخقیق                                                                                  |
| . //       | میں منتقل ہوجانے کی صورت                          | ווי      | دیت کاوجوب کس پر ہوگااور کب                                                                          |
| ۸۳         | ند کوره بالامسکله میں جمہور کی دلیل               |          | عا قله کی تعریف                                                                                      |
| ۸۳         | قضائے قاضی کے بعد عاقلہ کی تعدادگھٹ جانے کی صورت  | 44       | عا قله کی تعریف                                                                                      |
| ۸۵         | قضائے قاضی کے بعد عاقلہ کی تعدادگھٹ جانے کی صورت  | ar       | تین سال کی مدت کی حیثیت                                                                              |
|            | قضائے قاضی کے بعد عاقلہ کے اہل عطاء بن جانے کی    | YY       | تین تخواہوں کے جلدی وصول ہونے کی صورت                                                                |
| ΥΛ         | صورت                                              | 72       | قاتل کے ذمے واجب ہونے والی دیت کی مدت ادائیگی                                                        |
| ٨٧         | آ زاد کرده غلام کاعا قله                          | 11       | قاتلین کی کثرت کی صورت میں دیت کی مدت                                                                |
| 1          | مولى موالات كاعا قله                              | ۸F       | غيرابل ديوان كاعا قلبه                                                                               |
| ۸۸         | عا قلہ کے اداکرنے کا نصاب                         | 49       | دیت میں وصول کی جانے والی سالا نہ مقدار                                                              |
| A.9        | کم دیت کوکہاں سے وصول کیا جائے گا<br>***          | 4.       | قاتل کے غیر قریبی تعلق داروں سے دیت کی وصولی                                                         |
|            | قتل کی ان صورتوں کا بیان جن میں عاقلہ ہے دیت نہیں | ۷1       | قاتل کے غیر قریبی تعلق داروں سے دیت کی وصولی                                                         |

| L.   | المستعملين فبرست مضامين                    |        | و تن البدايه جد الله المسلم ال |
|------|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111  | كافرون اورمسلمانون كاباجهي وصيت كرنا       |        | لى جائىتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 111  | وصیت کو کب قبول کیا جائے گا                | 91     | قرارتل كى ايك مخصوص صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 111  | وصيت كى مستحب مقدار                        |        | تضائے قاضی کے انعقاد پر اختلاف ہوجانے کی صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 111  | وصیت کرنا کب متحب ہے                       | 11     | میں قول معتبر کس کا ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 110  | وصیت کے لیے قبول کرنے کی شرط               | 97     | مقتول غلام کی قیمت عاقله پر ہوگی یا قاتل پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| III  | مسئله بالامين أيك اشثناء                   | 92     | فلام کے سی عضو کو تلف کرنے کا جرمانہ کون ادا کرے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 114  | مقروض کی وصیت                              | 90     | عا قله ندر کھنے والے قاتل کی دیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IIA  | یچ کی وصیت                                 | 90     | ابن الملاعدة كاعا قله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 119  | یچ کی وصیت                                 | 97     | ندكوره بالامستلدكي ايك نظير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 114  | مكا تب كي وصيت                             | 11     | سمى بچے تے آل کرانے والے کی دیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111  | حمل اور جنین کے لیے وصیت کرنا              | 92     | ندكوره بالامسائل ميس إصل ضابطه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٢٣  | حمل کےعلاوہ سے جاریہ کی وصیت کرنا          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11   | موصی کاحق رجوع                             | 99     | الله صايا الوصايا الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 140  | رجوع كاطريقه                               |        | اللہ بیکتاب وصیتوں کے بیان میں ہے ہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11   | رجوع كاطريقه                               | 100    | باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| iro  | رجوع كاطريقه                               | 1+1    | وصيت كى شرعى حيثيت اور متدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 144  | رجوع كاطريقه                               | 108    | ماقبل میں اٹھائے گئے ایک شہر کاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11/2 | خودا بني وصيت كاا نكاركرنا                 | 101    | وصيت کی حد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IFA  | ا پی وصیت کو''حرام''اور''سود'' کہنے کا حکم | ا ۱۰۱۳ | ندكوره بالامسئله مين أيك اشثناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 119  | رجوع كى ايك مخصوص صورت                     | 100    | ثلث مال سے زائد کی وصیت میں ورثاء کی اجازت کا دقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 114  | باب الوصية بثلث المال                      |        | وارث کے حق میں وصیت کی صورت میں باقی ور شہ کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11   | دوآ دمیوں کے لیے ثلث مال کی وصیت کرنا      | 1+4    | اجازت كامسئله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اسما | دوآ دمیوں کے وصیت کرنے کے مختلف طریقے      | 1•∠    | قاتل کے لیے وصیت کاعدم جواز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1111 | دوآ دمیوں کے وصبت کرنے کے مختلف طریقے      | 1•٨    | ندكوره بالامسئله ميس اشتناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IMM  | صاحبین کی دلیل                             | 1+9    | وارث کے حق میں وصیت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 100. | امام صاحب کی دلیل                          | 111    | ندكوره بالامسئلي ميس ورثاءكي اجازت كي صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Æ   | المستعمل الم |       | و أن البدايه جلدال في المالي المنظمة             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| 101 | مخصوص صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 124   | کسی کے لیےا پنے بینے کے جھے کی وصیت کرنا         |
| 100 | ميت كاا قرار مجهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1172  | يك دسهم ' كي وصيت                                |
| 100 | اقر ارمجبول اور وصيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IMA   | ال کے ایک جز کی وصیت                             |
| "   | حصے علیحدہ کرنے کا فائدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1179  | ایک ہی آ دمی کے لیے دووصیتیں کرنے کا ایک طریقہ   |
| 127 | اقر ارمجهول كااثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | ثلث کی وصیت کرنے والے کے دوثلث مال ضائع ہو       |
| 102 | وارث اور غیروارث دونوں کے لیے وصیت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .10%  | جانے کی صورت                                     |
| 101 | ندکوره بالاصورت میں کسی دین یا کسی چیز کا قرار کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | ثلث كى وصيت كرنے والے كے دوثلث مال ضائع ہو       |
| 109 | تین کیٹروں کی وصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٣٢   | جانے کی صورت                                     |
| 140 | تین کپڑوں کی وصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | ثلث کی وصیت کرنے والے کے دوثلث مال ضائع ہو       |
| 177 | مشترك جائداد كالكمعين حصى وصيت كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11    | جانے کی صورت                                     |
| 141 | ائمہ کے دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الدلد | معین عدد کی وصیت                                 |
| 140 | ائمه کے دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | دوآ دمیوں کے لیے ثلث مال کی وصیت کرنے کی ایک     |
| 177 | ائمہ کے دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ira   | مورت                                             |
| "   | ندكوره بالاصورت ميس اقرار كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | دوآ دمیوں کے لیے ثلث مال کی وصیت کرنے کی ایک     |
| 142 | کسی دوسرے کے مال سے وصیت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11    | صورت                                             |
|     | میراث کی تقسیم کے بعد کسی وارث کے وصیت کا اقرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ומץ   | وصیت کے وقت فقیر کی وصیت                         |
| 144 | کرنے کی صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.    | ثلث کی وصیت کرنے والے کا مال ضائع ہو جانے کی     |
|     | میراث کی تقسیم کے بعد کسی وارث کے وصیت کا اقرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٣٤   | صورت                                             |
| 14. | کرنے کی صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IMA   | ''ایک بکری'' کی وصیت کرنا                        |
| "   | موصی بہ باندی کے بچہ جننے کی صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1179  | ''ایک بکری'' کی وصیت کرنا                        |
| 121 | موصی بہ باندی کے بچہ جننے کی صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | امہات اولا د اور فقراء مساکین کے لیے وصیت کا ایک |
| 127 | ائمه کے دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10+   | مخصوص طريقه                                      |
| 120 | فصُل في اعتبار حالة الوصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101   | ائمه کے دلائل                                    |
|     | حالت مرض میں کسی عورت کے لیے اقر اروصیت اور مبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے وصیت کرنے کی ایک       |
| 120 | كرنے كے بعداس سے فكاح كرنے كى صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11    | مخصوص صورت                                       |
|     | کافر بیٹے کے لیے وصیت کی اور وہ موت سے پہلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے وصیت کرنے کی ایک       |

| L.          | و المستعمل ا |            | ر آن البدايه جلدال ١٥٠٠ ١٥٠٠                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 141         | ج کے رائے میں مرنے والے کی وصیت بالحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 124        | مسلمان ہو گیا                                   |
| 707         | باب الوصية للأقارب وغيرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 144        | غلام بیٹے کے لیے وصیت کرنا                      |
| r. m        | " رپروسيول" كے ليے وصيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 141        | معتبرالوصية مريض كابيان                         |
| 4+14        | ''جوار''کے بارے میں امام شافعی طبیعیلہ کی رائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11         | غير معتبرالوصيه مريض                            |
|             | "سرالی رشتہ داروں" کے لیے وصیت میں کون کون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 149        | باب العتق في مرض الموت                          |
| r+0         | داخل ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11         | مرض الموت ميس غلام آزاد كرنا                    |
|             | ''سسرالی رشتہ داروں'' کے لیے وصیت میں کون کون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IAI        | مرض الموت ك نصر فات                             |
| 7+4         | داخل ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | محابات اورعتق جمع ہوجانے کی صورت                |
| 11          | ندكوره بالاصورت ميس بيوى كى حيثيت كامسئله پراثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IAM        | ندكوره بالامسئله كي دليل                        |
| 1.2         | '' دامادول'' کے لیے وصیت میں کون کون شریک ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IAM        | ائمہ کے دلائل                                   |
| <b>۲•</b> Λ | ''ا قارب'' کے لیے وصیت میں شامل ہونے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1/4        | امام ابو حنیفیه روایشلهٔ کاند بهب               |
| 1.9         | امام صاحب رالشئلة كول كي تعليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | معین مالیت کی وصیت کرنا کہ اس سے غلام آ زاد کیا |
| ۲۱۰         | ائمه میں اختلاف کا ثمرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | YAL        | جائے، یا بیکراس سے فج کیا جائے                  |
| rii         | ائمه میں اختلاف کاثمرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 144        | امام صاحب کی دلیل                               |
| 717         | ''اہل فلال''کے لیے وصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IAA        | مرض الموت ميں اعتاق كى ايك صورت                 |
| rım         | " "آل فلال" كے ليے وصيت كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1/19       | موصى بالعتق غلام كاكسى جرم ميس مأخوذ هوجانا     |
| ۲۱۳         | الل نسب اورا الل جنت کے لیے وصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 191        | اعماق کی ایک صورت                               |
| 11          | کسی قبیلے کے اندھوں تیموں یا اپا ہجوں کے لیے وصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 192        | اعماق کی ایک صورت                               |
| 110         | کسی قبیلے کے نوجوانوں کے لیے وصیت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 191        | قرض اورامانت رکھوانے کے دعووں کی صورت میں ترجیح |
| MA          | ''بنوفلال''کے لیے وصیت میں کون داخل ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 190        | فصُل                                            |
| <b>YI</b> Z | ''ولدفلال''یا''وریهٔ فلال''کے کیےوصیت کے شرکاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11         | حقوق الله کی وصیت میں ترتیب                     |
| MV          | ''موال''کے لیے وصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rei        | ہم مرتبہ وصایا کی صورت میں ترتیب تقدیم و تاخیر  |
| 119         | ''موال'' کے لیے وصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 192        | ندكوره بالامسائل كے دلائل                       |
| 771         | ''موالی''کے لیے وصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 191        | حقوق اللداور حقوق العباد کے جمع کردیئے کی صورت  |
| //          | ''موالی'' کے لیے وصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 199        | حج کی وصیت کو پورا کرنے کا طریقہ                |
| 777         | ''موالی'' کے لیے وصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>***</b> | جج کی وصیت کو پورا کرنے کا طریقہ                |

ر آن البدايه بلدن عرص المحمد والمحمد والمحمد فيرت مفايين ع

| 444 | امام صاحب بروار د بونے والے اعتراض کا جواب     |      | باب الوصية بالسكني والخدمة والثمرة                                  |
|-----|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| 474 | د می کی وصیت کی اقسام<br>د می کی وصیت کی اقسام |      | منافع کی وصیت کرنا                                                  |
| MMA | دوسری قتم                                      |      | منافع کی وصیت کرنا                                                  |
| "   | تيرى                                           | 1    | خدمت کی وصیت اور غلام خادم کی تر کے میں حیثیت                       |
| 449 | يوش<br>چوشى شىم                                |      | بطورمهايات تقشيم كاجواز                                             |
| 100 | المن بدعت کی وصیتیں<br>اہل بدعت کی وصیتیں      | ì    | ر ہائش کی وصیت والا مکان کس کی ملک ہوگا                             |
| 101 | حربي متأمن کی وصيت                             |      | رې د ريچه آمدن کي کمانۍ کي وصيت<br>کسي د ريچه آمدن کي کمانۍ کي وصيت |
| rar | حربی متأمن سے معاملت                           | 1    | خدمت اور رہائش کا موصی لہان چیزوں کو کرائے برنہیں                   |
| ror | ذمی کی ناجائز وصیت                             |      | د يسكنا                                                             |
| rar | باب الوصى وما يملكه                            | 444  | ہماری د <sup>ی</sup> یل                                             |
| 11  | وصايت كاقبول اوررة                             | 1771 | ماری د <u>س</u> ل                                                   |
| raa | وصایت کاردّ                                    | 727  | خدمت کی وصیت والے غلام کواس کے شہرسے نکالنا                         |
| ray | وصی کا تصرف بیچ                                |      | ایے غلام یا ایے گھر کی آ مدن کی وصیت کرنا                           |
| TOA | وصایت کے ردّ کرنے کی ایک صورت                  | 444  | موسی بالغلّة کھر کی ترکے میں حیثیت                                  |
| 109 | نا ابل کووسی مقرر کرنا                         | 11   | خدمت اور رقبه کی متصل وصیت کرنا                                     |
| 144 | نا ابل کووسی مقرر کرنا                         |      | نذكوره بالامسئله كي توجيه                                           |
| 177 | اپنے ہی غلام کووصی بنا نا                      |      | ندکورہ بالامئلہ میں دونوں وصیتوں کے مابین فصل کرنے                  |
| 444 | ندكوره بالامسئله مين امام صاحب كاند بب         | 172  | كأفكم                                                               |
| "   | عا جز کووصی بنانا                              | ۲۳۸  | گیبناورانگوشی کی دوآ دمیوں کے لیےوصیت                               |
| 444 | وصی کا عجز کی شکایت کرنا                       |      | اینے باغ کے پھلوں کی وصیت                                           |
| 440 | ورثاء کے وصی پراعتر اض کرنے کی صورت            | 441  | توجيه مسئله مذكوره بالا                                             |
| 777 | بیک وفت دو آ دمیوں کوصی بنانا                  | ۲۳۲  | بكريوں كى ادن دورھ يا بچوں كى وصيت كرنا                             |
| PYA | طرفین کی دلیل                                  | 444  | باب وصية الذمّي                                                     |
| 779 | مئله کی تخ تخ                                  | 11   | كا فركى بنائى مونى عبادتگاه                                         |
| 12. | وصی کے تصرفات کا دائر ہ کار                    | 444  | کا فرکی اپنے گھر کوعبادت گاہ بنادینے کی وصیت کرنا                   |
| 121 | وصی کے تصرفات کا دائرۂ کار                     | rra  | کا فرکی اپنے گھر کوعبادت گاہ بنادینے کی وصیت کرنا                   |

| <u> </u> | ا کی              | <u> </u>      | ر آن البداية جلدال ١٥٠٥ المراس                      |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 191      | فَصُل في الشَّهادة                                    | 121           | دووصی مقرر کرنے کی صورت میں ایک وصی کامیدانِ اختیار |
| "        | دووصوں کا کسی تیسرے آدمی کے لیےوصایت کی گواہی دینا    | 11            | دوآ دمیول کوعلیحده علیحده وصی بنانا · ·             |
| 797      | بیٹوں کا کسی شخص کے لیے وصایت کا دعویٰ کرنا           | 120           | دومقرر کردہ وصوں میں سے ایک کے مرجانے کی صورت       |
| 190      | دووصوں کامیت کے کسی بالغ وارث کے قت میں گواہی دینا    | 123           | وصی بوقت موت کسی اور کووصی مقرر کرسکتا ہے           |
|          | چار آ دمیول کا ایک دوسرے کے لیے میت کے ذمے            | 124           | مسئلے کی توجیہ                                      |
| 194      | قرض یاوصیت کی گواہی دینا                              | 122           | وصی ور ٹاءاورموصیٰ لدمیں سے کس کی نیابت کرسکتا ہے   |
| 192      | فدكوره بالامسائل كيدائل                               | 141           | موصل لهٔ کی حثیت                                    |
| 791      | فدكوره بالامسائل كيدلاكل                              | 129           | موصیٰ لہ کی حیثیت                                   |
| 799      | مذكوره بالامسائل كے دلائل                             | .//           | وصیت کے لیے علیحدہ کیے گئے مال کے ہلاک ہونے کا حکم  |
|          | رما و ارود ا                                          | ۲۸۰           | فریقین کے دلائل                                     |
| ۲        | الله حِتَابُ الْخُنْثَى اللهُ                         |               | قاضی کی طرف سے وصیت کے لیے علیحدہ کیے ہوئے          |
|          | یک بیان میں ہے گا                                     | MI            | مال کے ہلاک ہونے کی صورت                            |
| "        | فصُل في بيانه                                         | M             | وصی کا قرضخو اہوں کی غیرموجود گی میں بھے کرنا       |
| 1401     | خنثیٰ کی تعریف اور پہچان                              | <b>17.1</b> ° | وصی کا قرضخو اہوں کی غیرموجود گی میں بھے کرنا       |
| "        | دونوں شرمگاہوں سے بول کرنے والے کی پہچان کا ذریعہ     | 110           | وصی کا قرضخو اہوں کی غیرموجود گی میں بھے کرنا       |
| r.,      | دونوں اعضاء کی سبقت میں برابری کی صورت                |               | وص کے نابالغ کے قبضہ کیے ہوئے مال کے ہلاک ہو        |
| r.r      | بلوغت کے بعد مخنث کی جنس کی پیجان کا طریقہ            | PAY           | جانے کی صورت                                        |
| مها هبلو | فصُل في احكامه                                        | 11            | وصی کا میتیم کے قرض پر حوالہ قبول کرنا              |
| 11       | خنثیٰ مشکل کے احکامات میں اصل ضابطہ                   | 11/4          | وصی کے تصرفات کے انعقاد کی شرط                      |
| r.a      | خنثیٰ مشکل کی نماز میں کھڑ ہے ہونے کی جگہ             |               | وصیت نامه اور بیج نامه کے علیحدہ دستاویز ات میں درج |
| P+4      | خنثیٰ کے لیے نماز پڑھنے کااولی طریقہ                  | 1/1/1         | کرنے کا حکم                                         |
| "        | خنثى كےختنه كاطريقه                                   | 1/19          | بالغ اورغائب وارث کے مال میں وصی کے تصرف کاحق       |
| r.2      | خنثیٰ کے لیے زیب وزینت اور لباس واحرام وغیرہ کے احکام | 194.          | وصی کااصل کارمنصبی                                  |
| r.A      | خنثي مشكل كاائمان وعود ميں اثر                        | 11            | بھائی کے وصی کے اختیارات                            |
| r.9      | اجهالى اعتاق مين مخنث كامسئله                         |               | وصی اور دادا میں سے بچوں کے مال کا زیادہ حقدار کون  |
| 11       | تعیین جنس میں خنثیٰ کے اپنے قول کا اعتبار             | 791           | 9897                                                |

| L.          | ال المحالين فرست مفايين                            | J.           | ر ان الهداية جلدال على المحالية             |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| P7+         | گونگے کے اشاروں کاحکم جبکہ وہ لکھنا جا نتا ہو      | ۳۱۰          | تغسیل و تدفین کے احکام                      |
| <b>P</b> F1 | كتابت كي اقسام                                     | <b>1</b> 111 | جنازه پڑھنے کاطریقہ                         |
| 11          | گونگنے کا شارہ کہاں کہاں قبول ہوگا                 | 11           | اجهاعی قبر مین خنثیٰ کی تدفین               |
| ٣٢٣         | حدوداور قصاص ميں فرق                               | MIM          | خنثیٰ مشکل کی میراث                         |
| 11          | غائب کے تحریری اقرار کی حیثیت                      | ساس          | ا ما مجمد رالتشملهٔ کی دلیل                 |
| m44.        | اشارہ اور کتابت کا ایک ہی حکم ہونے کا مسئلہ        | "            | امام صاحب طِلْشِيدُ کے قول کی توجیداور دلیل |
| 270         | عارضی طور پر نه بول سکنے والے کا اشارہ             | 210          | امام صاحب رطشید کے قول کی توجیداور دلیل     |
|             | بہت ی مذبوحہ بکریوں میں سے کھانا جبکہ چندایک مردار | MIZ          | مسائل شتی                                   |
| ٣٢٦         | بھی شامل ہوں                                       |              | گو نگے کی وصیت                              |
| 772         | امام شافعی رایشهلهٔ کاند بهب                       | ۳۱۸          | ہمارےائمہ کی دلیل                           |
|             | •                                                  |              | N N                                         |
|             |                                                    |              |                                             |
|             |                                                    |              |                                             |
|             | ,                                                  |              |                                             |
|             |                                                    |              |                                             |
|             |                                                    |              |                                             |
|             |                                                    |              |                                             |
|             | ·                                                  |              |                                             |
|             |                                                    |              |                                             |
|             |                                                    |              |                                             |
|             |                                                    |              |                                             |
|             |                                                    |              |                                             |
|             |                                                    |              |                                             |
|             |                                                    |              |                                             |
|             |                                                    |              |                                             |
|             |                                                    |              |                                             |

## ر أن الهداية جلد ال يحميد الم يوسيد الله يوسيد الكارديات كايان عن الم

## بِسُواللهِ الرَّحْلْ الرَّحِيْمِ

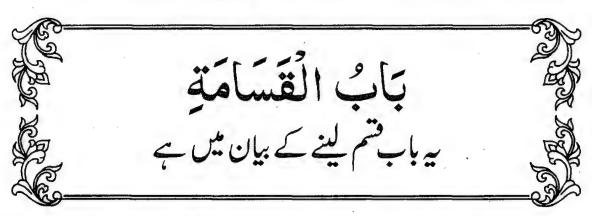

اس سے پہلے تل، جنایت اور دیت وغیرہ کے مسائل پر مشمل ابواب بیان کئے گئے ہیں اور چونکہ بھی مقتوں کے قاتل کا سیح اور قطعی علم نہیں ہو پاتا اور وجوب دیت میں پریشانی ہوتی ہے جس کا از الد قسامت کے ذریعے ہوتا ہے، اس لیے صاحب کتاب نے کتاب المدیات کوختم کرتے کرتے باب القسامة کوبھی بیان کردیا ہے، تا کہ کتاب المدیات ہر اعتبار سے کامل اور کمل ہوجائے اور قاری ہدائیکی تشکی اور ننگ دامنی کا شکار نہ ہو۔

قسامة كي لفوى معنى: قتم كمانا ـ

قسامة كي شرعى معنى اورا صطلاحى معنى: أيمان تقسم بها أهل محلة او دار وجد فيها قتيل به جراحة أو أثر ضرب و لا يعلم من قتله يعنى الركسى محلے يا دار ميل كوئى ايها قاتل پايا جائے جس پرزخم يا ضرب كا نثان ہواوراس كے قاتل كاعلم نہ ہوتو جس محلے يا دار ميں قاتل پايا جائے اس كے پچإس آ دميوں سے قتم لى جائے ، اور وہ لوگ ان الفاظ ميں قتم كھا كيں "بالله ما قتلناه ولا نعلم له قاتلا" بخدانہ ہم نے اس مقتول كوئل كيا ہے اور نہ ہى ہم اس كے قاتل سے واقف ہيں۔

قسامة كا سبب: وجود القتيل يعنى مقتول كا پايا جانا ہے۔

قسامة كاركن: بياس لوكول سانفرادى طور رقتم ليناب

قسامة كى شرط: قتم كهانے والے افراد كاعاقل، بالغ اور آزاد بونا ہے۔

قَالَ وَ إِذَا وُجِدَ الْقَتِيْلُ فِي مَحَلَّةٍ وَلَا يُعْلَمُ مَنْ قَتَلَةً ٱسْتُحْلِفَ خَمْسُوْنَ رَجُلًا مِنْهُمْ يَتَخَيَّرُهُمُ الْوَلِيُ، بِاللّهِ مَاقَتَلْنَاهُ وَمَا عَلِمْنَا لَةً قَاتِلًا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَّ اللَّهِ إِذَا كَانَ هُنَاكَ لَوْتُ ٱسْتُحْلِفَ الْأُولِيَاءُ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا وَيُقْطَى لَهُمْ بِالدِّيَةِ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ عَمَدًا كَانَتُ الدَّعْوَى أُو خَطَأً، وَقَالَ مَالِكٌ يُقْضَى بِالْقَوَدِ إِذَا كَانَتِ الدَّعُولَى أَو خَطَأً، وَقَالَ مَالِكٌ يُقْضَى بِالْقَوَدِ إِذَا كَانَتِ الدَّعُولَى إِللَّهُ عَلَيْهِ عَمَدًا كَانَتُ الدَّعُوكَ أَو خَطَأً، وَقَالَ مَالِكٌ يُقْضَى بِالْقَوَدِ إِذَا كَانَتِ الدَّعُولَى إِلَيْنَاهُ وَلَا مَالِكٌ يُقْضَى بِالْقَوْدِ إِذَا كَانَتِ الدَّعُولَى إِلَيْنَاهُ وَمُو أَحَدُ قَوْلِيَ الشَّافِعِيِّ.

ر آن البدليه علد ال يرهم المراس المراس الكلم الك

ترجمه : فرماتے ہیں کہ اگر کسی محلے میں کوئی مقتول پایا جائے اور اس کے قاتل عملم نہ ہوتو محلے کے ایسے پچاس لوگوں سے سم لی جائے جنہیں مقتول کا ولی منتخب کرے۔ (اور وہ لوگ اس طرح نتم کھا نیں کہ ) بخدا نہ تو ہم نے اسے قبل کیا ہے اور نہ ہی اس کے قاتل سے واقف ہیں۔ امام شافعی طِیْقیا فرماتے ہیں کہ اگر وہاں کوئی قرینہ موجود ہوتو اولیائے مقتول سے پچاس سم لی جائیں گی اور (قسم کے بعد) ان کے لیے مدعی علیہ پر دیت کا فیصلہ کر دیا جائے گاخواہ قبل عمد کا دموی ہویا قتلِ خطا کا۔ امام مالک بھی فرماتے ہیں کہ اگر قبل عمد کا دعویٰ ہوتو قصاص کا فیصلہ کر دیا جائے اور یہی امام شافعی بھی تھی ہے دوقولوں میں سے ایک قول ہے۔

#### اللغاث:

﴿ قَتِيلَ ﴾ مُعْتُول \_ ﴿ اُستحلف ﴾ قتم ل جائے گی۔ ﴿ لُوت ﴾ آل وَ لَى ملوث بونا ، نثان ، قرینہ ، علامت \_ ﴿ قود ﴾ قصاص \_

#### "قسامة" كيوتوع كي صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محلے یا گلی اور کو پے میں کوئی ایسا مقتول پایا جائے جس کے قاتل کا علم نہ ہواور اس کے مقتول پول کے آثار موجود ہوں یعنی اس کے جسم پرزخم یا مار کے نشانات ہوں اور مقتول کا ولی اہل محلّہ میں ہے کچھ وگ ں پرقتل کا دعویٰ کر ہے تو ہمارے یہاں ولی مقتول کو بیدی ہوگا کہ ، ہ اہل محلّہ سے بچاس لوگوں کو منتخب کر کے ان ہے تسم لے اور وہ لوگ اِن الفاظ میں تسم کھا تیں باللہ ماقتدلناہ و لا علمنا مہ قاتلا لینی نہ تو ہم نے اس مقتول کوقتل کیا ہے اور نہ ہی ہم اس کے قاتل کو جانتے ہیں۔ اہل محلّہ کے تسم کھانے کے بعد ان کے ذمے سے قصاص ساقط ہوجائے گا اور ان کے عاقلہ پر دیت وابب ہوگی نواہ قتل عمر کا دعویٰ ہو یا قتل نطا کا بہر دوصورت ہمارے یہاں تھم ہیں ہے۔

ال سلینے میں حضرت امام شافعی برایشیلا کی رائے ہیہ ہے کہ اگر اس مقتول پرقتل کا کوئی قرینہ موبود ہوتو پھر اہل محلّہ ہے پہلے اولیائے مشتول ہے۔ بیاس مقتول ہے۔ بیٹی امام شافعی اولیائے مشتول سے بیچاس قتم لی جا کیں گی چنانچہ وہ لوگ یوں تیم کھا کیں گے کہ بخدا اہل محلّہ ہی نے اسے قتل کیہ ہے۔ بیٹی امام شافعی بران کے لیے بیٹان اہل محلّہ کی قتم اولیائے مقتول کی قتم سے مؤخر ہوگی ،اوراگر اولیائے مقتول قتم کھا لیتے ہیں تو پھر اہل محلّہ پران کے لیے دیت واجب ہوگی خواہ قتلِ عمد کا معاملہ ہویا نطا کا۔

و قال مالك رطینی النے: فرماتے ہیں كەحضرت امام مالك رطینی كے يہاں اگر دعوی قبل عمد میں ہوتو مقتول كے اولياء اور اہل محلّمہ میں ہے جس پر دعویٰ ثابت ہوگا اس سے قصاص لیا جائے گا۔

امام شافعی رایشید کا قولِ قدیم بھی یہی ہے۔

وَاللَّوْثُ عِنْدَهُمَا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ عَلَامَةُ الْقَتْلِ عَلَى وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ أَوْ ظَاهِرٌ يَشْهَدُ لِلْمُدَّعِيُ مِنْ عَدَاوَةٍ ظَاهِرَةٍ أَوْ شَاهِدُ لِلْمُدَّعِيُ مِنْ عَدَاوَةٍ ظَاهِرَةٍ أَوْ شَهَادَةٍ عَدُلٍ أَوْ جَمَاعَةٍ غَيْرِ عَدُولٍ أَنَّ أَهُلَ الْمَحَلَّةِ قَتَلُوهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهُ فَمَذْهَبُهُ مِثْلُ مَذُهُ مِنْ كَذُهِ بَا عَلَى الْوَلِي فَإِنْ حَلَفُوا لَا دِيَةَ عَلَيْهِمُ.

ر آبن البعدام ویات نے بیان میں کو جمعان میں کے بیان میں کے بیان میں کے بیان میں کو جمعان البعدالی کے بیان میں کو جمعان البعدالی کی معین شخص برقل کی علامت موجود ہو یا ظاہر حال مدی کے حق میں شاہد ہو یعنی (قاتل و مقتول میں) ظاہری عداوت ہو یا ایک عادل مرد کی شہادت ہو یا ایک غیر عادل جماعت کی اس میں ہوت ہو کہ اہل محلد ہی نے اسے قل کیا ہے، اور اگر طاہر وں مدی ے لیے شاہد نہ ہوتو امام شافعی بریش کیا ہے، اور اگر طاہر وں مدی ے لیے شاہد نہ ہوتو امام شافعی بریش کی نے ہمارے مدہ ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں کہ وہ بمین کو مکر رنہیں کرتے بلکہ اسے ولی پر لوٹاتے ہیں، چنانچ اگر اہل محلد نے تسم کھالی تو ان پر فرہ ہوت کے مطابق ہوت کے مطابق ہوت کی اس میں مقالی تو ان پر

#### اللغات:

دیت ہیں ہے۔

﴿عداوة ﴾ رشني\_

#### ''قرینهٔ' کی وضاحت:

ماقبل میں جولفظ ''لوث'' آیا ہے پہاں ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام مالک والتھیں اور امام شافعی ولتھیں کے کیم معین شخص پرقتل کی علامت موجود ہو بایں طور کہ اس کی معین شخص پرقتل کی علامت موجود ہو بایں طور کہ اس کی تلوار خون آلود ہو یا اس کے بندوق کی گولی مقتول کے بدن سے نکلی ہو۔ یا مقتول اور قاتل کے درمیان کی وجہ سے عداوت اور دشمنی پرارہی ہواوراس حوالے سے ظاہر حال مدی کے لیے شاہد ہو کہ مقتول کا دشمن ہی اس کا قاتل ہے۔ یا کسی عادل شخص نے اہل محلّہ کے خلاف قتل کی گواہی دی ہویا ایک غیر عادل جماعت نے اس امر پرشہادت دی ہو کہ اہل محلّہ ہی اس مقتول کے قاتل ہیں تو یہ صورتیں لوث میں اولیائے مقتول ہی سے پہلے قتم لی جائے گی۔

و إن لم يكن المخ: اس كا عاصل بيہ ہے كما گرمقتول كے تل پرلوث اور قرينہ موجود نه ہواور ظاہر حال مدى كے حق ميں شاہد بھى نہ ہوتو اس صورت ميں حضرت امام شافعي ولي تي لئے ہاں بھى پہلے اہل محلّہ ہے تتم لی جائے گی جيبا كہ ہمارے يہاں بھى بہل حكم ہے ، ليكن ہمارے اور امام شافعى ولي تي لئے كہاں فرق بيہ ہے كما گراہل محلّہ كى تعداد پچاس نہ ہوتو ہمارے يہاں ان ہے مروشم لی جائے گی ، ليكہ پچاس كى تعداد كو اوليائے مقتول سے پوراكيا جائے گا چنا نچه اگراہل محلّہ بياس كى تعداد كو اوليائے مقتول سے پوراكيا جائے گا چنا نچه اگراہل محلّہ موں تو ١٥/ اوليائے مقتول كو ملاكر پچاس كى تعداد پورى كى جائے گی اور اس كے بعد ہمارے يہاں اہل محلّہ پرديت واجب ہوگی جب كہامام شافعی وليشون كے يہاں ديت ساقط ہوجائے گی۔

## ر المالية جلدال ي المالية علدال على المالية المالي

بِالْقَسَامَةِ وَجَعَلَ الدِيَةَ عَلَيْهِمُ لِوُجُوْدِ الْقَتِيْلِ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، وَ لِأَنَّ الْيَمِيْنَ حُجَّةٌ لِلدَّفَعِ دُوْنَ الْاِسْتِحْقَاقِ وَحَاجَةُ الْوَلِي إِلَى الْاِسْتِحْقَاقِ وَلِهَاذَا لَا يَسْتَحِقُّ بِيَمِيْنِهِ الْمَالَ الْمُبْتَذَلَ فَأُولَى أَنْ لَا يَسْتَحِقَّ بِهِ النَّفُسَ الْمُحْتَرَمَةَ.

تروج کے: ولی بیین ہے آغاز کے متعلق امام شافعی واٹھیا کی دلیل اولیائے مقتول ہے آپ مکاٹھیا کا یہ فرمان ہے'' تم میں سے بچاس لوگ اس بات پر شم کھائیں کہ اہل محلّہ نے اسے قل کیا ہے' اور اس لیے کہ شم اس پر واجب ہوتی ہے جس کے حق میں ظاہر عال شاہد ہوتا ہے، اسی وجہ سے قابض پر قتم واجب ہوتی ہے، چھر جب ظاہر حال ولی کے لیے شاہد ہوتو اس کی شم سے ابتداء کی جائے گی اور مدگ پر قتم لوٹانا امام شافعی والٹھیا کی اصل ہے جیسا کہ انکار کی صورت میں ہے تاہم یہ ایسی دلالت ہے جس میں ایک گونہ شبہہ ہے اور شبع کے ساتھ قصاص جمع نہیں ہوتا جب کہ مال شبہہ کے ساتھ جمع ہوسکتا ہے۔ اسی لیے دیت واجب ہوگ۔

#### اللغاث:

﴿بدایة ﴾ شروع کرنا، ابتداء۔ ﴿نكول ﴾ قتم اٹھانے سے انكاركرنا۔ ﴿بيّنة ﴾ گوابى۔ ﴿بمين ﴾ قتم۔ ﴿اظهر ﴾ واحد ظهر ؛ كمر، پيٹ۔ ﴿بين أظهر ﴾ درميان، ﴿ وَمِينَانَ ، ﴿ مِبتذل ﴾ خرج كيا ہوا۔

#### تخريج:

- اخرجه الائمة الستة في كتبهم والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب القسامة باب اصل القسامة.
   حديث رقم: ١٦٤٣٦.
- اخرجہ الترمذی فی کتاب الاحکام باب ما جاء فی ان البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ،
   حدیث رقم: ۱۳٤۱.
  - 🕄 اخرجہ ابن ابی شیبت فی مصنفہ باب ما جاء فی القسامة، حدیث رقم: ۲۷۸۰٦ فی معناهٔ.

#### ا مام شافعی رایشملهٔ کی دلیل:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مقتول کے قبل پر کون فرینہ موجود ہوتو امام شافعی رایشیلئے کے یہاں اولیائے مقتول ہے قتم کی ابتداء کی جائے گی۔اس سلسلے میں ان کی دلیل وہ حدیث ہے جو صحاحِ ستہ میں موجود ہے اور اس کا پچھ حصہ یہاں درج ہے۔اصل مضمون میہ

## ر أن البعلية جلد ال على المحالة المحارية على المحالة المحارية على المحالة المحارية على المحالة المحارية المحاري

ہے کہ خیبر کے گڈھوں میں سے ایک گڈھے میں کسی مسلمان کو مقتول پڑا دیکھ کرلوگوں نے آپ تُنَا اُلَّيْکِا کواس کی اطلاع دی اس پر آپ منظافی نے اولیائے مقتول سے فرمایا کہ بھائی تم بچاس تسمیس کھالواورا پے مقتول بھائی کے خون کے ستحق ہوجا وَ، اس پر اولیائے مقتول نے عرض کیا اے اللہ کے رسول جس چیز کا ہمیں قطعی علم نہیں ہے اس کے متعلق ہم کیے تم کھالیں، پھر آپ مُنافیلی ہے اللہ کہ اہل قلیب کہودی ہیں اور وہ بچاس تسم کھا کر بری الذمہ ہونے کا دعویٰ کردیں گے، اولیائے مقتول نے کہا کہ وہ کا فر ہیں اور ہم ان کو تسم سے مقدم ہونے مقتول کو صدقہ کے اونوں میں سے سواونٹ بطور فدیے عنایت فرمایا۔ اس واقعے سے امام شافعی والیائے مقتول کو مقدم کیا ہے لہذا ہمارے یہاں بھی اولیائے مقتول کی تشم کو مقدم کیا ہے لہذا ہمارے یہاں بھی اولیائے مقتول کی قشم کو مقدم کیا ہے لہذا ہمارے یہاں بھی اولیائے مقتول کی قشم اہل محلّہ کی تسم اہل محلّہ کی قسم اہل محلّہ کی تسم اہل محلّہ کی تسم اہل محلّہ کی قسم اہل محلّہ کی قسم اہل محلّہ کی تسم اہل محلّہ کی قسم اہل محلّہ کی قسم اہل محلّہ کی تسم اہل محلّہ کی قسم اہل محلّہ کی قسم اہل محلّہ کی تسم اہل محلّہ کی قسم اہل محلّم کے قسم اہل محلّم محلّم کے قسم اہل محلّہ کی قسم اس محلّہ کی قسم اس محلّم ہوگ ۔

و لأن الیمین الغ: امام شافعی والینیائی کی دوسری اور عقلی دلیل میہ ہے کہ جس کے حق میں ظاہر حال شاہد ہوتا ہے ای پریمین واجب ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ قابض کے حق میں ظاہر حال شاہد ہوتا ہے لہذا قابض پر قتم بھی واجب ہوتی ہے اور قسامت میں ظاہر حال مدی کے حق میں شاہد ہوتا ہے اور مدعی مقتول کے اولیاء ہیں، لہذا تھی پرفتم واجب ہوگی اور اتھی کی قتم ہے آغاز کیا جائے گا۔

ورقد الیمین النج: اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر اہل محلّہ قتم ہے انکار کردیں تو امام شافعی طِیْتُمَایُہ کے یہاں مرقی سے قتم لے کر وجوب دیت کا فیصلہ کردیا جائے گا ای طرح اگر اہل محلّہ کی تعداد بچاس ہے کم ہوتو اس صورت میں بھی امام شافعی طِیْتُمایُہ کے یہاں اولیا ئے مقتول سے قتم لے کر بچاس کی تعداد بوری کی جائے گی اور اہل محلّہ ہے مکر وقتم نہیں کی جائے گی۔

غیر أن هذه دلالة النے: اس كا حاصل يہ ہے كہ يمين سے آل پر جودلالت اورعلامت قائم ہوئى ہے وہ اس درجے كى نہيں ہے كہ اس سے قصاص ثابت ہو سكے، اس ليے امام شافعى ولينظائد نے قبل عمدكى صورت ميں بھى ديت ہى واجب كى ہے، قصاص نہيں واجب كيا ہے، قصاص نہيں واجب كيا ہے، قصاص نہيں ہے قصاص نہيں ہے تھا ہو جاتا ہے۔

ولنا قوله علیه السلام النع: جمارے یہاں چوں کہ اہل محلّہ اور مدعی علیم سے قتم کی ابتداء کی جائے گی ، اس لیے جماری دلیل بیروایتیں ہیں: السینة علی المدعی و الیمین علی من أنكو ۔ الله حضرت سعید بن میتب ش فنی کو روایت أن النبی من النكو سعید بن میتب ش فنی کو روایت أن النبی من النكو کے فرمان سے تولی طور پر اور دوسری من النكو کے فرمان سے تولی طور پر اور دوسری روایت میں بدأ بالیہو د بالقسامة النع ۔ کے ذریعے فعلی طور پر آپ من النہ الله علیہ بی سے قسم كا آغاز فرمایا ہے جواس امر كی بین دیل ہے کوشم كی ابتداء مدى علیہ سے ہوگ ۔

و ان المیمین النج: یہ ہماری عقلی دلیل ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ پمین قبت دافعہ ہے نہ کہ قبت اور صورت مسئلہ میں الی جت شبتہ کا مدی ہے کیوں وہ استحقاقِ حق لینی قصاص یا دیت کا طالب ہے جب کہ مدی علیہ اپنے اوپر سے دفع حق لینی قصاص یا دیت کا طالب ہے جب کہ مدی علیہ اپنے اوپر سے دفع حق لینی قصاص یا دیت کے عدم وجوب کا مدی ہے لہٰ اس حوالے سے بھی کمین مدی علیہ ہی پراصلاً لا زم ہوگی اور اس سے تسم لینا مفید بھی ہوگا۔ اور مدی کی قسم سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب مدی اپنے کمین سے صرف کئے جانے والے مال کا مستحق نہیں ہوگا، کیونکہ قس کا مقام ومرتبہ قصاص سے بہت بلند تر ہے۔

وَقُولُهُ يَتَخَيَّرُهُمُ الْوَلِيُ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ خِيَارَ تَغْيِيْنِ الْخَمْسِيُنَ إِلَى الْوَلِيِّ، لِأَنَّ الْيَمِيْنَ حَقُّهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَخْتَارُ مَنْ يَتَّهِمُهُ بِالْقَتْلِ أَوْ صَالِحِي أَهْلِ الْمَحَلَّةِ لِمَا أَنَّ تَحَرُّزَهُمْ عَنِ الْيَمِيْنِ الْكَاذِبَةِ أَبْلَغُ التَّحَرُّزِ فَيَظُهَرُ الْقَاتِلُ، وَ فَائِدَةُ الْيَمِيْنِ النَّكُولُ، فَإِنْ كَانُوا لَا يُبَاشِرُونَ وَيَعْلَمُونَ يُفِيدُ يَمِيْنَ الصَّالِحِ عَلَى الْعِلْمِ بِأَبْلَغَ مِمَّا يُفِيدُ يَمِيْنُ الطَّالِحِ، وَلَوْ إِخْتَارُو ا أَعْمَى أَوْ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ جَازَ، لِلَّنَّ يَمِيْنُ وَلَيْسَ بِشَهَادَةٍ.

تروج کے: اورامام قدوری واٹی کے قول "یت حیر هم الولی" سے اس بات کی طرف اسارہ ہے کہ بچاس افراد کی تعیین کا اختیارولی کو ہے، کیونکہ میمین اس کا حق ہے اور ظاہر یہ ہے کہ ولی اس کو نتخب کرے گا، جھ قل کے ساتھ متہم پائے گایا محلّہ کے نیک لوگوں کو منتخب کرے گا، اس لیے کہ وہ اور شم کا فائدہ انکار ہے۔ پھر اگر اس لیے کہ وہ اور شم کا فائدہ انکار ہے۔ پھر اگر اللہ محلّہ قاتل خاہر ہوجائے گا۔ اور قتم کا فائدہ انکار ہے۔ پھر اگر اللہ محلّہ قاتل نہ ہوں اور وہ قاتل کو جانتے ہوں تو اس علم پر نیک آ دمی کی قتم بدکار کی قتم سے زیادہ مفید ہوگی۔ اور اگر اولیا، نے اند ھے یا محدود فی القذف کو منتخب کیا تو بھی جائز ہے، اس لیے کہ یہ میمین ہے اور شہادت نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿ يتخير ﴾ چن لے۔ ﴿ يمين ﴾ قتم۔ ﴿ تحوز ﴾ بچنا، احتياط كرنا۔ ﴿ نكول ﴾ قتم الله فتم الله في الكاركرنا۔ ﴿ طالع ﴾ بدكار۔ ﴿أعمٰى ﴾ نابينا۔ ﴿ قذف ﴾ زناكى تهمت لكانا۔ ﴿ شهادة ﴾ كوابى۔

#### ابل قسامت كى تعيين كامسّله:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اہل محلہ میں ہے جن پچاس لوگوں کوشم کے لیے منتخب کیا جائے گا ان کی تعیین اور ان کے انتخاب کا حق اولیائے مقتول کو ہوگا، کیونکہ یمین اضی کاحق ہے، اس لیے کہ اس سے ان کاحق قصاص یا دیت وابستہ ہے، لہذا اس سلسلے میں جملہ امور کی تعیین کاحق بھی اٹھی ہوگا۔ اس لیے کہ اولیاء اپنے حق کی حفاظت اور اس کی وصولیا بی کے لیے ایسے ہی افراد کو منتخب کریں گے جو قتل کے ساتھ متبم ہوں گے جیسے فاسق اور غنڈ وقتم کے لوگ، کیونکہ اکثر و بیشتر یہی لوگ قتل کی وار دات انجام دیتے ہیں۔ لہذا ان کو منتخب کر کے قتم لینے میں بہ آسانی قاتل کا پہتہ لگ جائے گا، یا پھر اولیائے مقتول محلّہ کے نیک اور دیندار لوگوں کوشم کے لیے منتخب کریں ، اس لیے کہ یہ لوگ جموئی فتم کھانے سے تن کے ساتھ کرین کریں گے اور منی برحقیقت صورت حال بتا کر قاتل کی تعیین وشخیص کریں ، اس لیے کہ یہ لوگ جموئی فتم کھانے سے تنی کے ساتھ کرین کریں گے اور منی برحقیقت صورت حال بتا کر قاتل کی تعیین وشخیص میں ہمکن تعاون کریں گے اور اس طرح جلد از جلد قاتل اور مجرم کی شناخت ہوجائے گا۔ اور قتم لینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اہل محلّہ تنہ میں ہمکن تعاون کریں ہر دوصورت معاملہ جلدی سے نمٹ جائے گا اور مسئلہ عل ہوجائے گا۔

فإن كانوا الغ: فرماتے ہیں كەاگر اہل محلّه نے تل نه كيا ہوليكن وہ قاتل كوجانتے ہوں تواس صورت ميں بھى محلّه كے نيك لوگوں سے تتم لينا زيادہ مفيد ہوگا، اس ليے كه نيك لوگوں كى تتم بہر حال بدكاروں كى تتم سے زيادہ پاك صاف ہوگی اور اس سے قاتل كى معلومات حاصل كرنے پرتقویت ملے گی۔

ولو احتادوا النع: اس كاحاصل يه ب كداكراوليائے مقتول نے كى اندھے يا محدود فى القذف كوسم كے ليے منتخب كيا تو

#### ر آن البدایہ جلدال میں اس البدایہ جلدال میں اس البدائی اور عدود فی القذف شبادت کے اہل تو نہیں ہیں، لیکن قتم اورادائ مجھی درست اور جائز ہے، کیونکہ یہ قتم ہے شہادت نہیں ہے اوراعمٰی اور محدود فی القذف شبادت کے اہل تو نہیں ہیں، لیکن قتم اورادائ قتم سرایل میں

ترجیمہ: فرماتے ہیں کہ جب اہل محلّہ نے تتم کھالی تو ان پر دیت کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور ولی سے تتم نہیں لی جائے گی۔امام شافعی والتی از اس کے کہ حضرت عبد اللہ بن سہل نوائٹوند کی حدیث میں آپ مُنائٹونی نے ارشاد فرمایا ہے ''میہودا پی قسموں کے ذریعے تم سے بری ہوجا ئیں گے، اور اس لیے کہ شریعت میں قسم مذکل علیہ کو بری کرنے والی بن کرمشروع ہے، اس پرکوئی چیز لازم کرنے والی بن کرمشروع نہیں ہوئی ہے جسیا کہ تمام دعاوی میں یہی حال ہے۔

نیزیمین تو ماو جب له الیمین کوبری کردیتی ہے جب کہ قسامت اس لیے مشروع نہیں ہوئی ہے کہ اہل محلّہ کے انکار کے بعد دیت واجب ہو بلکہ وہ اس وجہ سے مشروع ہوئی ہے تا کہ اہل محلّہ کے جھوٹی قسم سے احتر از کے سبب قصاص ظاہر ہوجائے اور وہ قتل کا اقرار کرلیں پھر جب انہوں نے قسم کھالی تو قصاص سے براءت ظاہر ہوگئ۔

پھردیت اس قتل کی وجہ سے واجب ہوتی ہے جو ظاہراً ان کی طرف سے پایا گیا ہے مقتول کے ان کے مابین پائے جانے کی وجہ سے ، نہ کدان کے انکار کی وجہ سے ، یا ان کی طرف سے حفاظت میں کوتا ہی کرنے کی وجہ سے دیت واجب ہوئی ہے جیسے قتل نطأ میں (ہوتا ہے)۔

#### اللغات:

وحلفوا ﴾ قتم كها ليس ﴿ لا يُستَحلَفُ ﴾ قتم نبيل لى جائے گا۔ ﴿ عُهِدت ﴾ معروف ہے۔ ﴿ حبس ﴾ تيد\_

## ر آن البداية جلدال على المستخدم مع المستخدم الكارديات كم بيان يس ك

﴿نكلوا ﴾ قتم الله في سانكار كرديا

#### تخريج:

- اخرجه البخارى في كتاب الادب باب اكرام الكبير، حديث رقم: ٦١٤٢.
  - و مسلم في كتاب القسامة، حديث رقم: ٤،٢٠١.
- 🗨 اخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب القسامة باب اصل القسامة، حديث رقم: ١٦٤٥١ بمعناهُ.

#### قسامت کے بعد دیت کا وجوب:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ جس محلے میں مقول پایا گیا ہے اگر اس محلے کے بچپاس آ دمیوں نے قتم کھالی اور یہ کہہ دیا کہ باللہ مافتلناہ و لا نعلم له قاتلا تو اب ہمارے یہاں ان کے ذمے سے قصاص ساقط ہوجائے گا اور ان پردیت واجب ہوگی اور اولیاء سے قتم نہیں لی جائے گی جب کہ امام شافعی رایشگا کے یہاں اہل محلّہ کے قتم کھانے کے بعد ان سے قصاص بھی ساقط ہوجائے گا اور دیت بھی ساقط ہوجائے گا اور دیت بھی ساقط ہوجائے گی دیل حضرت عبد اللہ بن مہل کی حدیث کا وہ حصہ ہے جس میں آپ مُن اللہ علی ہے جملہ ارشاد فرمایا ہے تبو نکم المبھود بأیمانها کہ اگرتم یہود سے قتم لوگے تو وہ لوگ قتم کھا کرتم سے بری ہوجائیں گے، اور ظاہر ہے کہ براء یہ اس صورت میں حاصل اور حقق ہوگی جب وہ قصاص اور دیت دونوں سے بری ہوجائیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے (شوافع) یہاں نہ تو قصاص واجب ہوگی۔

امام شافعی رہیں کے دوسری اور عقلی دلیل میہ ہے کہ شریعت میں جن مواقع پر مدعی علیہ سے تتم لی گئی ہے وہاں قتم کے بعد مدعیٰ علیہ کو بری کردیا جاتا ہے اور قتم کے بعد مدعیٰ علیہ کر کوئی چیز لازم نہیں کی جاتی ، لہٰذا قسامت میں بھی مدعیٰ علیہ کوتتم کے بعد مدعیٰ کے دعوے اور مطالبے سے بری کردیا جائے گا اور اس پر دیت وغیرہ نہیں واجب ہوگی۔

ولنا المنع: ہمارے نزدیک اہل محلّہ کی قتم کے بعدان سے قصاص تو ساقط ہوجائے گا، کین دیت ان پرواجب رہے گی، اس سلسلے میں ہماری نقلی دلیلیں بیا حادیث میں:

- حضرت عبد الله بن مهل تُخْتَّه كى حديث جس مين آپ مَنَا الله على الله على الله على الله على الله على الله المصدقة و تستحقون دم صاحبكم اور پراى حديث كے اخر مين ہے فوداہ رسول الله صلى الله بمائة من إبل الصدقة كرين كرا الله عنايت فرمائے۔
- دوسری دلیل حدیث حضرت زیادین ابومریم و گانتی سے مروی ہے وہ روایت ہے جس میں آپ مَلَانْتِیَّا آنے و بت اور قسامت کو جمع فر مایا ہے۔
- تیسری دلیل حضرت عمر و فاتخه کاوه واقعہ ہے جو قبیلہ ہمدان کی ایک شاخ وادعہ میں پیش آیا تھا اور اس میں بھی حضرت عمر و فاتخه نے دیت اور قسامت کو جمع فر مایا تھا۔ ان تینوں دلیلوں ہے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قسامت اور دیت کا اجتماع ممکن ہے اور عہد نبوت میں ایسا ہوا ہے، لہٰذاقتم کے بعد بھی اہل محلّہ پر دیت واجب ہوگی۔

## ر ان اليماية جلد ال عن المحالية العارديات عيان عن المحالية العارديات عيان عن المحالية المحال

وقوله العَلَيْقُلُ الح: امام شافعی وليُّلُ نے حضرت عبدالله بن سهل کی حدیث تبر نکم اليهو د سے براءت عن الدية بھی مرادليا ہے اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس سے براءت عن الدیة مراد لين صحح نبيں ہے، بلکہ يہ حديث قصاص اور جس سے بری ہونے پرمحمول ہے اور دیت سے بری کرنے کے حوالے سے صدیث ساکت ہے، لبذاقتم کے بعد بھی اہل محلّہ دیت سے بری نہیں ہوں گے۔

و کذا الیمین مبرنة النے: یہ امام شافعی ولیٹھیڈ کی دلیل عقلی کا جواب ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ یمین کا مری علیہ کو برک کرنے کے لیے مشروع ہونا ہمیں بھی تسلیم ہے، لیکن یمین مدی علیہ کو صرف اسی چیز سے بری کرے گی جے وہ شامل ہوگی اور جس مقصد سے مری علیہ سے سطف لیا جائے گا۔ اور یمین جس مقصد اور جس چیز کو شامل نہیں ہوگی اس سے مری علیہ کو بری نہیں کرے گی اور صورتِ مسئلہ میں یمین کا مقصد بی تھا کہ اہل محلّہ جھوٹی قتم سے گریز کرتے تل کا اقر ارکر لیں اور قصاص ثابت ہوجائے ، لیکن جب انھواں فرقتم کھالی تو ان کے ذمے نے قصاص ساقط ہوگیا، لیکن چول کہ مقتول ان کے محلے میں پایا گیا ہے، اس لیے ظاہر آاس کا تل آئمی کی طرف منسوب ہوگا اور اگر چہوہ قصاص سے نے جا کیں گے مگر دیت سے نہیں نے سکیں گے اور ان پر دیت لامحالہ واجب ہوگی۔

اہل محلّہ پر دیت واجب ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جب ایک پردلی اور مسافر ان کے محلے میں گیا تھا تو اس کی حفاظت کرنا اہل محلّہ کا اخلاقی فریضہ تھالیکن اس کے قبل نے محلے والوں کی پول کھول دی اور یہ واضح کردیا کہ ان لوگوں نے اس کی حفاظت میں کوئی دل چھپی نہیں لی ہے، لہذا جس طرح قبل خطا میں حفاظت میں کوتا ہی کی وجہ سے دیت واجب ہوتی ہے اس طرح یہاں بھی حفاظت میں کوتا ہی کرنے کی وجہ سے اہل محلّہ پر دیت واجب ہوگی۔

. وَمَنْ أَبِى مِنْهُمُ الْيَمِيْنَ حُبِسَ حَتَّى يَحُلِفَ، لِأَنَّ الْيَمِيْنَ فِيْهِ مُسْتَحَقَّةٌ لِذَاتِهَا تَغْظِيْمًا لِأَمْرِ الدَّمِ، وَلِهِذَا يُجْمَعُ بَيْنَةٌ وَبَيْنَ الدِّيَةِ، بِخِلَافِ النُّكُولِ فِي الْأَمُوالِ، لِأَنَّ الْيَمِيْنَ بَدَلٌ عَنْ أَصْلِ حَقِّهِ وَلِهِذَا يَسْقُطُ بِبَذُلِ الْمُدَّعٰى وَفِيْمَا نَحْنُ فِيْهِ لَايَسْقُطُ بِبَذُلِ الدِّيَةِ.

ترجیل : اوراہل محلّہ میں سے جوقتم سے انکار کرے گا اسے قید کردیا جائے گا یہاں تک کہ وہ قتم کھالے، اس لیے کہ امر دم کی تعظیم کی وجہ سے اس میں بذات خود یمین واجب ہے، اسی وجہ سے قتم اور دیت کے مابین جمع کیا جائے گا۔ برخلاف اموال میں انکار کرنے کے ، کیونکہ (ان میں) یمین اس کے اصل حق کا بدل ہے، اسی لیے مال مدی صرف کرنے سے یمین ساقط ہوجاتی ہے اور جس مسئلے میں ہماری گفتگو ہے اس میں صرف دیت سے یمین ساقط نہیں ہوتی۔

#### اللغاث:

﴿أبلى ﴾ انكاركيا ـ ﴿ حُبِس ﴾ قيدكيا جائ كا ـ ﴿ دم ﴾ خون، مراقتل ـ ﴿ بذل ﴾ خرج كرنا ـ

قسامت سے انکار کرنے والے کا تھم:

مسلہ یہ ہے کہ اگر محلّہ میں سے کوئی ایک یا چ: گے تم سے انکار کردیں تو منکرین کو قید کردیا جائے گا ادر تتم کھانے تک وہ

## ر آن البداية جدل عرص المسلم ٢٦ على الكارية عدل على المارية على المارية

جیل کی ہوا گھاتے رہیں گے، کیونکہ باب قسامت میں ہمین اصل اور مقصود ہے اور حفاظتِ دم اور تعظیم دم کے پیش نظر بذاتِ خود واجب ہے، اس لیے توقتم اور دیت دونوں کو جمع کردیا گیا ہے، لبذاقتم ہے افکار کرنے والوں کوآزاد نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ انہیں قید وہند کی سزادی جائے گی۔ اس کے برخلاف اگر مال پرقتم کھانے کا معاملہ ہواور مدی علیقتم سے افکار کردے تو اسے قیر نہیں کیا جائے اور اس پر مال مدی کو واجب کردیا جائے گا، کیوں کہ اموال میں ہمین مدی کے حق یعنی مال کا بدل ہوتی ہے، اصل نہیں ہوتی لبذا جب مدی واس کا مدی یعنی مال وے دیا جائے گا تو ہمین ساقط ہوجائے گی، لیکن صورتِ مسئلہ میں ہمین چونکہ اصل ہے، بدل نہیں ہے، اس لیے اولیائے مقتول کو مال یعنی دیت و سیخ کے باوجود اہل محلہ سے ہمین ساقط نہیں ہوگی۔

هَذَا الَّذِي ذَكُرْنَا إِذَا الْآعَى الْوَلِيُ عَلَى جِمْيِع أَهْلِ الْمَحَلَّةِ، وَكَذَا إِذَا الَّعْى عَلَى الْبَعْضِ لَا بَأَعْيَانِهِمُ، وَالدَّعْوَىٰ فِي الْعَمَدِ أَوْ الخَطَاءِ لِأَنَّهُمْ لَايَتَمَيَّزُوْنَ عَنِ الْبَاقِيُ، وَلَوْ اِدَّعٰى عَلَى الْبَعْضِ بِأَعْيَانِهِمْ أَنَّهُ قَتَلَ وَلِيَّهُ وَالدَّعُوىٰ فِي الْعَمَدِ أَوْ الخَطَاءِ لِأَنَّهُمْ لَايَتَمَيَّزُوْنَ عَنِ الْبَاقِيُ، وَلَوْ اِدَّعٰى عَلَى الْبَعْضِ بِأَعْيَانِهِمْ أَنَّهُ قَتَلَ وَلِيَّةُ عَمَدًا أَوْ حَطَأً فَكَذَا الْجَوَابُ فِي الْمَبْسُوطِ.

ترجمہ : یتفصیل جو ہم نے بیان کی ہاس صورت میں ہے جب ولی نے تمام محلے والوں پر دعویٰ کیا ہو۔ ایسے ہی جب ان میں سے بعض غیر معین پر دعویٰ کیا ہوخواہ عمد کا دعویٰ ہو یا خطأ کا ، کیونکہ بعض غیر معین دوسروں سے ممتاز نہیں ہو تکیں گے ، اور اگر ولی نے بعض معین پر یہ دعویٰ کیا ہو کہ اس نے اس کے ولی کوعمد آیا خطأ قتل کیا ہے تو بھی یہی حکم ہے اور قد ور ی کا اطلاق اس پر دلالت کر رہا ہے اور مبسوط میں بھی یہی حکم ہے۔

#### اللغاث:

. ﴿ ادّعلى ﴾ وعولى كيا ـ ﴿ لا يتميّزون ﴾ نبيل جدا موت\_

#### اہل قسامت کے چناؤیس مدی کے دعویٰ کا اثر:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر وکی مقتول نے تمام محلے والوں پوتل کا دعویٰ کیا ہو یا بعض غیر معین اہل محلّہ پر دعویٰ کیا ہو یا بعض معین ہل محلّہ پر دعویٰ کیا ہو یا بعض معین پر قتل کا دعویٰ کیا ہو بہر صورت تینوں حالتوں میں حکم وہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے بینی مدعیٰ علیہم پر قسامت اور دیت دونوں واجب ہیں خواہ قتل عمد کا دعویٰ ہویا قتلِ خطا کا۔ چنانچی تمام اہل محلّہ پر دعویٰ کرنے کا مسئلہ تو ظاہر وہا ہر ہے، اس طرح بعض غیر معین پر جب دعویٰ ہوگا تو وہ لوگ دوسرے لوگوں سے ممتاز اور الگ نہ ہو تکیں گے، اس لیے ہرایک پر دیت اور قسامت واجب ہوگی۔

ولو ادیلی النے: اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر ولی نے اہل محلّہ میں سے کی معین محض پر بید دو کی کیا کہ اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے تو اس صورت میں بھی اہل محلّہ پر قسامت اور دیت واجب ہوگی اور خاص کر مدعیٰ علیہ ہی پر بیہ چیزیں واجب نہیں ہوں گی، کیونکہ امام قد وری را ایشیائے نے شروع باب میں واف وجد القتیل فی محلة الا یعلم من قتله استحلف حمسون رجالا منهم مطلق بیان کیا ہے اور اس میں تمام یا بعض غیر معین یا بعض معین پر دعویٰ کی کوئی قیداور تفصیل نہیں ہے، اس لیے یہ بات واضح ہوگئی کہ بہر سہ صورت اہل محلّہ پر قسامت اور دیت دونوں واجب ہیں اور امام محمر را ایشیائے نے بھی مبسوط میں بہی تھم بیان فر مایا ہے۔ البتہ امام

## ر آن البداية جلدال عن المحال ا

ابو یوسف چلیزیا ہے ایک روایت اس کے علاوہ منقول ہے جو ریہ ہے۔

وَعَنْ أَبِىٰ يُوْسُفَ رَمَا الْكَايَةُ فِي غَيْرٍ رِوَايَةِ الْأَصُولِ أَنَّ فِي الْقِيَاسِ تَسْقُطْ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ عَنِ الْبَاقِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ وَيُفَالُ لِلْوَلِيِّ أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ فَإِنَ قَالَ لَا، يُسْتَخْلَفُ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ عَلَى قَلْلِهِ يَمِينًا وَاحِدَةً، وَوَجُهُهُ أَنَّ الْمَحَلَّةِ وَيُفَالُ لِلْوَلِيِّ أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ فَإِنَ قَالَ لَا، يُسْتَخْلَفُ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ عَلَى قَلْلِهِ يَمِينًا وَاحِدَةً، وَوَجُهُهُ أَنَّ الْقَيَاسِ وَالْحَدَةً وَوَجُهُهُ أَنَّ الْقَيْاسِ وَصَارَ كَمَا إِذَا اذَعْى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِم، وَالْمُدِّعِي يَدَّعِي يَدَّعِي الْقَتْلَ عَلَيْهِم، وَفِيْمَا رَوَاهُ بَقِي عَلَى أَصْلِ الْقِيَاسِ وَصَارَ كَمَا إِذَا اذَعْى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِم، وَالْمُدِّعِي يَدَّعِي يَدَّعِي الْقَتْلَ عَلَيْهِم، وَفِيْمَا رَوَاهُ بَقِي عَلَى أَصْلِ الْقِيَاسِ وَصَارَ كَمَا إِذَا اذَعْى

تروج کا: حضرت امام ابو یوسف رطینی سے روایت الاصول کے علاوہ میں منقول ہے کہ قیاس باتی اہل محلہ سے قسامت اور دیت
ساقط ہوجائے گی اور ولی ہے کہا جائے گا کیا تیرے پاس بینہ ہے؟ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نبیں ہے تو مدی علیہ سے اس کے قبل پر ایک قسم لی
جائے گی۔ اس کی دلیل میہ ہے کہ قیاس استحلاف کا مشر ہے ، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ قبل دوسرے کی طرف سے پایا گیا ہواور استحلاف کونفس
سے جانا گیا ہواس صورت میں جب مقتول ایسی جگہ ہو جو مدی علیہم کی طرف منسوب ہواور مدی ان پرقبل کا دعوی کرر با ہو۔ اور اس کے
علاوہ میں نص اصل قیاس پر باقی رہے گی اور بیابیا ہوگیا جیسے مدی نے اہل محلہ کے علاوہ کسی پر دعویٰ کیا ہو۔

#### اللغات:

﴿تسقط ﴾ ساقط بوجائے گی۔ ﴿بينة ﴾ توابى، شوابد۔ ﴿يستحلف ﴾ تم لى جائے گی۔ ﴿يأباه ﴾ اس كى خالف بــ بعض معين كے معا عليه ہونے كى صورت ميں قسامت كا حكم:

صاحب ہدایہ والتھا فرماتے ہیں کہ غیرظا ہرالروایہ میں امام ابویوسف ولتھیا ہے ایک روایت بیمروی ہے کہ اگر مدعی اور ولی مقتول نے بعض معین برقل کا دعویٰ کیا ہوتو اس صورت میں قیاسا تمام اہل محلّہ پر قسامت اور دیت کا وحوب نہیں ہوگا، بلکہ مدعیٰ علیہ کے علاوہ باقی اہل محلّہ سے دیت ساقط ہوجائے گی۔ اور ولی ہے کہا جائے گا کہ اگر تمہارے پاس بعض معین مدیٰ علیہ کے خلاف بینہ ہوتو پیش کر دواور اگر بینہ نہ ہوتو تباؤ چنا نچہ اگر ولی بینہ نہ ہونے کی بات کہتو مدعیٰ علیہ سے اس قتل کے متعلق قسم کی جائے گی۔

امام ابو یوسف را الله کیا ہے اس قول کی دلیل ہے ہے کہ جب مدعی نے بعض معین پرقل کا دعویٰ کیا ہے تو تمام اہل محلّہ ہے تمم اور دیت لینا خلاف قیاس ہے، اس لیے کہ ہوسکتا ہے اس معین شخص نے اسے قل کیا ہو یا کسی اور نے قل کر کے اسے بھینک دیا ہو، لہذا سب کو مجرم گردان کر سب پر قسامت اور دیت واجب کرنا خلاف قیاس ہے اور جونص موجب دیت وقسامت ہے وہ اس صورت پر محمول ہے جب مقول مدی علیہ ہم کے محلے میں پایا جائے اور مدعی ان پرقل کا دعویٰ بھی کرر ہا ہواور صورت مسئلہ میں چوں کہ مدعی کا دعویٰ بھی کرر ہا ہواور صورت مسئلہ میں چوں کہ مدعی کا دعویٰ برسبیل عموم سب پر نہیں ہے، بلکہ بعض معین پر ہے اس لیے بیصورت مور دِنص سے خارج ہوگی اور یہاں تھم اصل قیاس پر باقی رہے گا، یعنی قیاس کے مطابق صورتِ مسئلہ میں تمام اہل محلّہ پر قسامت اور دیت واجب نہیں ہوگی۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے اگر مدعی نے گا، یعنی قیاس کے مطابق صورتِ مسئلہ میں تمام اہل محلّہ پر قسامت اور دیت واجب نہیں ہوگی۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے اگر مدعی رائل محلّہ کے علاوہ کسی دوسرے شخص پر قبل کا دعویٰ کیا ہوتو اس صورت میں بھی اہل محلّہ پر قسامت اور دیت اور دیت اور دیت واجب نہیں ما واجب ہوتی ، اس طرح

### ر آئ الہدایہ جلدال کے مطابق کا میں ہے۔ صورت مسئلہ میں بھی اہل محلہ پر قسامت اور دیت نہیں واجب ہوگی۔

وَفِي الْإِسْتِحْسَانِ تَجِبُ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ عَلَى أَهْلِ الْمَحَلَّةِ، لِأَنَّهُ لَافَصُلَ فِي إِطْلَاقِ النَّصُوْصِ بَيْنَ دَعُوَى وَدَعُوى فَنُو جِبُهُ بِالنَّصِ، لَا بِالْقِيَاسِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا ادَّعَى عَلَى وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِهِمْ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيْهِ نَصَّ فَلَوُ وَدَعُوى فَنُو جِبُنَاهُمَا بِالْقِيَاسِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ.

تر جملی: اوراز روئے استحمان اہل محلّہ پر قسامت اور دیت واجب ہوگی، کیونکہ نصوص کے اطلاق میں ایک دعوی اور دوسرے دعوی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، لہذا ہم اسے نص سے واجب کریں گے، نہ کہ قیاس سے۔ برخلاف اس صورت کے جب ولی نے ان کے علاوہ میں سے کسی ایک پر دعویٰ کیا ہو، اس لیے کہ اس سلسلے میں کوئی نص نہیں ہے، سواگر ہم قسامت ودیت کو واجب کریں تو بزریعۂ قیاس افعیں واجب کریں گے حالا نکہ بیمنوع ہے۔

#### للغاث:

وفصل کفرق، علیحدگی و نوجید کی بیم اس کوواجب کرتے ہیں۔

#### بعض معین کے مدعا علیہ ہونے کی صورت میں قسامت کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ استحسانا تینوں صورتوں میں اہل محلّہ پر قسامت اور دیت دونوں چیزیں واجب ہوں گی، کیوں کہ جن نصوص میں قسامت ودیت کو جمع کیا گیا ہے وہ سب مطلق ہیں اور ان میں بیقید اور تفصیل نہیں ہے کہ اگر تمام اہل محلّہ پر دعویٰ ہوتو یہ تھم ہے اور بعض اہل محلّہ پر دعویٰ ہوتو یہ تھم ہے بلکہ علی الاطلاق ایک ہی تھم ہے یعنی دیت اور قسامت کا وجوب ، الہذا جب نصوص میں علی الاطلاق قسامت ودیت کو واجب کیا گیا ہے تو ہم نے بھی ہرایک صورت میں دونوں کو واجب کردیا ہے۔

اس کے برخلاف اگر ولی مقتول نے اہل محلّہ کے علاوہ کسی دوسر سے پرقتل کا دعویٰ کیا ہوتو اس صورت میں اہل محلّہ پر قسامت ودیت کے عدم وجوب کے ہم بھی قائل ہیں، کیونکہ اس صورت میں اہل محلّہ پر وجوب قسامت ودیت کے متعلق کوئی نص نہیں ہے، اب ظاہر ہے کہ اگر اس صورت میں بھی اہل محلّہ پرقسامت ودیت واجب کی جائے گی تو اس کا ایجاب قیاس سے ہوگا اور قیاس کے ذریعے ان چیزوں کا ایجاب ممنوع ہے، لہٰذاس صورت کو لے کرہم استحسان اختیار کرنے والوں پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے۔

ثُمَّ حُكُمُ ذَلِكَ أَنْ يَغْبُتَ مَا ادَّعَاهُ إِذَا كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ، وَ إِنْ لَمْ تَكُنُ اسْتَحُلَفَهُ يَمِيْنًا وَاحِدَةً، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَسَامَةٍ لِانْعِدَامِ النَّصِ وَامْتِنَاعِ الْقِيَاسِ، ثُمَّ إِنْ حَلَفَ بَرِئَ، وَإِنْ نَكُلَ وَالدَّعُولَى فِي الْمَالِ تَشْبَتُ بِهِ وَإِنْ كَانَ فِي الْفَاصِ فَهُوَ عَلَى اِخْتِلَافٍ مَضَى فِي كِتَابِ الدَّعُوىٰ. الْقَصَاصِ فَهُوَ عَلَى اِخْتِلَافٍ مَضَى فِي كِتَابِ الدَّعُوىٰ.

ترجمل: پھراس کا حکم یہ ہے کہ مدی نے جس چیز کا دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ ثابت ہوجائے گابشرطیکہ اس کے پاس بینہ ہو۔اورگر بینہ نہ ہوتو مدی علیہ سے ایک قتم لی جائے ، کیونکہ نص معدوم ہونے اور قیاس متنع ہونے کی وجہ سے بیقسامت نہیں ہے۔ پھراگر مدی علیہ ر ان البداية جلدال على المسلك المارية على المارية على المارية على المارية على المارية على المارية الما

نے قسم کھالی تو وہ بری ہوجائے گا اوراگر اس نے نکار کر دیا اور مال کا دعویٰ ہوتو انکار کی وجہ سے دعویٰ ثابت ہوجائے گا۔ اوراگر قصاص کا دعویٰ ہوتو وہ اسی اختلاف پر ہے جو کتاب الدعویٰ میں گذر چکا ہے۔

#### اللغات:

﴿استحلفه ﴾ اس عقم لى جائ كى ﴿ فكل ﴾ قتم عدا تكاركيا - ﴿مضى ﴾ كرركيا -

#### الل محلّه کے علاوہ کسی اور بر دعویٰ کرنے کی صورت میں قسامت:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ولی مقول نے اہل محلّہ کے علاوہ کسی دوسرے محص پرقتل کا دعویٰ کیا ہوتو اس کی دوصورتیں ہیں (۱) مدی کے پاس بینہ ہوتو اس بینہ ہوگا۔اگر پہلی صورت ہولیتیٰ مدی کے پاس بینہ ہوتو اس بینہ ہوگا (۲) یا بینہ ہیں ہوگا۔اگر پہلی صورت ہولیتیٰ مدی کے پاس بینہ ہوتو اس بینہ سے اس کا دعویٰ ثابت ہوجائے گا۔اور اگر بینہ نہ ہوتو مدی مدی علیہ سے ایک قتم لے گا اور ایک ہی قتم پر اکتفاء کیا جائے گا، کیونکہ بی قسامت نہیں ہے، اس لیے کہ قسامت کا ثبوت ممتنع اور محال ہے۔ قسامت کے لیے نص کی ضرورت ہے اور نص یہاں معدوم ہے اور قیاس سے قسامت کا ثبوت ممتنع اور محال ہے۔

ٹم إن حلف النے: فرماتے ہیں کہ اگر مدی علیہ نے تم کھالی تو وہ قصاص اور دیت دونوں نے بری ہوجائے گا اور اس پر کسی بھی طرح کا کوئی ضمان نہیں عائد ہوگا۔ اور اگر وہ تم سے انکار کر دیتا ہے تو اس کی دوشکلیں ہیں (۱) اگر مال کا دعویٰ ہواور مدی علیہ فتم سے انکار کردی تو اس کے انکار کی وجہ سے مال ثابت ہوجائے گا (۲) اور اگر قصاص کا دعویٰ ہوتو اس میں حضرت امام اعظم ولیٹھیڈ کے مہاں قصاص کا دعویٰ ہوتو اس میں حضرت امام اعظم ولیٹھیڈ کے مہاں قصاص ثابت ہوجائے گا اور حضرات صاحبین مجھی اور حضرات صاحبین مجھی اور حضرات صاحبین مجھی اس کے اس قصاص تو ثابت ہوجائے گا اور حضرات صاحبین مجھی ہوتا ہے۔

قَالَ وَ إِنْ لَمْ تَكُمِلُ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ كُرِّرَتِ الْآيُمَانُ عَلَيْهِمْ حَتَّى تَتِمَّ خَمْسِيْنَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ عَلَيْهِ لَمَّا قَضَى فِي الْقَسَامَةِ وَافَىٰ إِلَيْهِ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ رَجُلًا فَكَرَّرَ الْيَمِيْنَ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ حَتَّى تَمَّتُ خَمْسِيْنَ ثُمَّ قَضَى بِاللَّذِيةِ، وَعَنْ شُرَيْحٍ وَالنَّخِعِي عَلَيْهُمُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَ لِأَنَّ الْخَمْسِيْنَ وَاجِبٌ بِالْسُنَّةِ فَيَجِبُ إِتْمَامُهَا مَا أَمْكَنَ، بِاللِّيّنِةِ، وَعَنْ شُرَيْحٍ وَالنَّخِعِي عَلَيْهُمُ أَذْلِكَ، وَ لِأَنَّ الْخَمْسِيْنَ وَاجِبٌ بِالْسُنَّةِ فَيَجِبُ إِتْمَامُهَا مَا أَمْكَنَ، وَلَا يُطْلَبُ فِيهِ الْوَقُونُ عَلَى الْفَائِدَةِ لِثُبُوتِهَا بِالسَّنَّةِ ثُمَّ فِيْهِ السِّيْعَظَامُ أَمْرِ الدَّمِ، فَإِنْ كَانَ الْعَدَدُ كَامِلًا فَأَرَادَ وَلَا يُكُولُونَ وَالْحِبُ فِي اللَّهُ اللَّهِ مَا أَمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، إِلَى السَّنَّةِ ثُمَّ فِيهِ السَّعْطَامُ أَمْرِ الدَّمِ، فَإِنْ كَانَ الْعَدَدُ كَامِلًا فَأَرَادَ الْوَلِي أَنْ يُكِرِّرَ عَلَى أَنْ يُكِرِّرَ عَلَى أَنْ الْمَحَلِي لَكُولَ إِلَى التَّكُورَادِ ضَرُورُورَةُ الْإِكْمَالِ.

تروج ہلہ: فرماتے ہیں کہ اگر اہل محلہ پورے (پیجاس) نہ ہوں تو ان پر اُنیان کو کمررکیا جائے گا یہاں تک کہ بیجاس پورے ہوجا نیں اس دلیل کی وجہ ہے جو مروی ہے کہ جب حضرت عمر والتّٰو نے قسامت کا فیصلہ کیا تو ان کے پاس اُنچاس ۴۹ آدمی آئے تو حضرت عمر وی گئے نے ان میں سے ایک شخص پر بمین مکرر کردی یہاں تک کہ بیجاس پورے ہوگئے، پھر آپ نے دیت کا فیصلہ فر مایا۔ اور حضرت مشریح اور حضرت ختی والیقیلا سے بھی ایسا ہی منقول ہے۔ اور اس کے لیے بیچاس کی تعداد حدیث سے ثابت ہے، لہذا حتی الا مکان اسے پورا کرنا واجب ہے۔ اور اس میں فاکدہ پر مطلع ہونے کو نہیں طلب کیا جائے گا، کیونکہ بیچاس حدیث سے ثابت ہے۔ پھر اس میں امر وم کی تعظیم بھی ہے، سواگر عدد کامل ہواور ولی ان میں سے کسی پر یمین مکرر کرنا چاہتے ولی کو بیچ تنہیں ہے، کیونکہ بیکرار کی طرف لوث

#### اللغاث:

﴿ كُورَت ﴾ لوٹائى جائے گى ، دہرائى جائے گى۔ ﴿ وافى ﴾ پورے ، وائى استعظام ﴾ براتجسا۔

#### الل محلّه كى تعداد بياس سے كم مونے كى صورت:

صورت مسلا یہ ہے کہ اگر اہل محلّہ کی تعداد بچاس ہے کم ہوتو بچاس کی تعداد پوری کرنے کے لیے اہل محلّہ ہے دوبارہ ہم لی جائے گی، اس سلسلے کی پہلی دلیل سیدنا فاروق اعظم چرالی گئے کا وہ طرنے ممل ہے جب انہوں نے قسامت کے ایک معاسلے میں ایک آدمی کے کم ہونے پر اہل محلّہ میں سے ایک محصٰ سے دوبارہ ہم کی تھی ، اس طرح قاضی شریح پراٹی اور حضرت ابراہیم تحقی برائی ہے تھی ہمی ہم کے تکرار کے واقعات منقول ہیں۔ چنانچہ قاضی شریح کے متعلق منقول ہے: جاء ت قسامة فلم یو فوا حمسین فود عملیهم القسامة حتی او فوا کہ ان کے پاس قسامت کا معاملہ آیا اور اہل قسامت کی تعداد پوری بچاس نہیں تھی ، اس پرقاضی شریح نے انھی لوگوں پرقسامت لوٹا کر یہ تعداد کمل کرائی۔ اور حضرت ابراہیم نحقی چالیٹیلا کے متعلق کا صابح۔ قال إذا لم تبلغ القسامة کروا حتی یحلفوا حمسین یمینا یعنی اگر قسامت کی تعداد پوری نہ ہوتو بچاس کی تعداد پوری کرنے کے لیے وہ لوگ دوبارہ ہم کھا کیں گے۔ (بنایہ:۱۲/۱۲)

اس سلسلے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ بچاس کی تعداد سنت سے ثابت ہے لہذاحتی الامکان اس کی پیمیل ضروری ہے تا کہ سنت پرعمل ہوسکے اور سنت پرعمل ہوسکے اور سنت پرعمل ہوسکے اور سنت پرعمل کرنے ہی کی وجہ سے اس طرف بھی کوئی توجہ بیس دی جائے گی کہ تکرار میمین سے خصیل حاصل لازم آتی ہے اور اس میس کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا سب سے اہم فائدہ سنت کی اتباع ہے اور امردم کی تعظیم ہے اور ان چیزوں سے بڑھ کر کوئی دوسرا فائدہ اور نہیں ہوسکتا۔

فإن كان المعدد كاملا المع: اس كا حاصل بيب كه اگر ابل محلّه بچإس كى تعداد ميں ہوں اور مقول كا ولى ان ميں سے كسى برقتم مكر ركرنا چاہے تو اسے بيرتن اور اختيار نہيں ہوگا، اس ليے كه تكر اوقتم بر بنائے ضرورت ثابت ہوتى ہے اس كے متعلق ضابط بيہ كے دوہ بقدر ضرورت تك محدود رہتى ہے اور جب بچإس كى تعداد كمل ہے تو بلا وج يمين كو كمر رئيس كيا جائے گا۔

قَالَ وَلَا قَسَامَةَ عَلَى صَبِي وَلَا مَجْنُونِ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْقَوْلِ الصَّحِيْحِ وَالْيَمِيْنُ قَوْلٌ صَحِيْحٌ، قَالَ وَلَا الْمُعْرَةِ، وَالْيَمِيْنُ عَلَى أَهْلِهَا.

ترجمه: فرَماتے ہیں کہ بچہ اور مجنون پر قسامت نہیں ہے، کیونکہ وہ دونوں قول صحیح کے اہل نہیں ہیں جب کہ بیین قول صحیح ہے۔ فرماتے ہیں کہ عورت اور غلام پر بھی قسامت نہیں ہے، کیونکہ بید دونوں اہل نصرت میں سے نہیں ہیں جب کہ بیین اہل نصرت پر ہے۔ المائے کہ شین

وصبى كى بچد وامرأة كورت وعبد كالام

## ر آن البداية جلدال ير المراكز من المراكز من المراكز الكارديات كميان من الم

#### قسامت کے لیے نا اہل لوگ:

صورتِ مسئدیہ ہے کہ بچد، مجنون، عورت اور غلام پرتتم اور قسامت نہیں ہے یعنی ان لوگوں کی قسامت کا وکی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ قتم قول صحیح ہوتی ہے اور بچ اور پاگل صحیح بات کا تکلم ہی نہیں کر سکتے نیزعورت اور غلام کسی کی نصرت نہیں کر سکتے جب کہ یمین اہل نصرت سے متعلق ہے اس لیے عورت اور غلام کی بمین کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

قَالَ وَ إِنْ وُجِدَ مَيِّتًا لَا أَثْرَ بِهِ فَلَاقَسَامَةَ وَلَا دِيَةَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَتِيْلٍ، إِذُ القَتِيُلُ فِي الْعُرُفِ مَنْ فَاتَتْ حَيَاتُهُ بِسَبِ يُبَاشِرُهُ حَيُّ وَهَذَا مَيِّتُ حَتْفَ أَنْفِهُ، وَالْغَرَامَةُ تَتْبَعُ فَعْلَ الْعَبْدِ وَالْقَسَامَةُ تَتْبَعُ إِخْتِمَالَ الْقَتْلِ ثُمَّ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْقَسْمُ فَلَابُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِهِ أَثَوْ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى كُونِهِ قَتِيْلًا، وَ ذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ بِهِ جَرَاحَةٌ أَوْ أَثُو ضَرْبِ الْقَسْمُ فَلَابُدَ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِهِ جَرَاحَةٌ أَوْ أَثُو ضَرْبِ الْقَسْمُ فَلَابُدَ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِهِ جَرَاحَةٌ أَوْ أَثُو ضَرْبِ الْقَسْمُ فَلَابُدَ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِهِ أَثُو يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى كُونِهِ قَتِيْلًا، وَ ذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ بِهِ جَرَاحَةٌ أَوْ أَثُو ضَرْبِ أَوْ خَيْرٍ فِعْلِ وَاحِيْهِ أَوْ خُنُوهِ أَوْ ذُكُوهِ، لِأَنَّ الدَّمَ يَخُرُجُ مِنْ هَذِهِ الْمَخَارِجِ عَادَةً بِغَيْرِ فِعْلِ وَاحِدٍ، وَقَدْ ذَكُونَاهُ فِي الشَّهِيْدِ.

تر جملے: فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مردہ خص پایا جائے اور اس پر (قتل کا) اثر نہ ہوتو نہتو قسامت ہے اور نہ ہی دیت ، کیونکہ وہ مقتول نہیں ہے ، اس لیے کہ عرف عام میں مقتول وہ خص ہے جس کی زندگی ایسے سبب سے فوت ہوئی ہو جسے کسی زندہ خض نے انجام دیا ہو اور یہ خض اپنی موت مرا ہے اور تاوان فعلِ عبد کے تابع ہے اور قسامت احتالی قتل کے تابع ہوتی ہے پھران پر قتم واجب ہوتی ہے ، لہٰذا کسی ایسے اثر کا وجود ضروری ہے جس کی وجہ سے میت کے مقتول ہونے پر استدلال کیا جاسکے اور وہ اثر یہ ہے کہ میت پر زخم ہویا چوٹ کا اثر ہو اور ایسے ہی جب اس کی آئھ یا اس کے کان سے خون نکلا ہو ، کیونکہ عام طور پر زندہ خض کی جانب سے فعل کے بغیر اِن سے خون نہیں نکاتا۔

برخلاف اس صورت کے جب میت کے منہ یا اس کی دہریا اس کے ذَکر سے خون نکلا ہو، کیونکہ ان مخارج سے بدون فعل عامة خون نکل جاتا ہے اور باب الشهید میں ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغات:

﴿قتيل ﴾ مقتول \_ ﴿ حتف انفه ﴾ ائي طبى موت \_ ﴿غرامة ﴾ جرمانه، تاوان \_ ﴿جراحة ﴾ زخم \_ ﴿خنق ﴾ كا كُمونُمّا \_ ﴿ عين ﴾ آ كُمد ﴿ أَدن ﴾ كان \_ ﴿ فيه ﴾ اس كامند ﴿ دبر ﴾ مقعد \_

#### قسامت کس میت پر ہوگی:

صورت مسلدتو بالکل واضح اور آسان ہے جس کی مختصری تشریح ہدہے کہ اگر کسی محلے میں کوئی ایسا مرا ہواشخص پایا جائے جس کے بدن پرقتل، ضرب اور حق کا اثر نہ ہوتو اہل محلّہ پر نہ تو دیت واجب ہوگی اور نہ ہی قسامت، کیونکہ قسامت اور دیت کا تعلق مقتول ر آن البداية جلدال يرهم المراس المراس

ے ہاور شخص مقتول نہیں ہے، اس لیے کہ مقتول وہ میت ہے جوزندہ شخص کی طرف سے سبب موت مبیّا کرنے کی وجہ سے مراہو اورصورت مسلم میں شخص اپنی موت مراہے اور اپنی موت مرنے والا نہ تو کسی پر تا وان کا مستحق ہوتا ہے اور نہ ہی قسامت کا، کیوں کہ تا وان بند ہے کے فعل کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ اور یہاں فعل عبد معدوم ہے، اسی طرح قسامت احتمال قبل کی وجہ سے واجب ہوتی ہے اور احتمال قبل کی وجہ سے واجب ہوتی ہے اور احتمال قبل کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ اور یہاں فعل عبد کے بغیر معرض وجود میں نہیں آتیں ، اس لیے اگر ان علامت کے میں سے خون نکلنا ضروری ہے، کیونکہ یہ چیزیں فعل عبد کے بغیر معرض وجود میں نہیں آتیں ، اس لیے اگر ان علامت وربی میں سے کوئک ورنہ نہیں ، بہی وجہ ہے کہ اگر میت کے منہ یا اس کی و بر اور ذکر سے خون نکلا ہوتو میں اس کی میں ہوگا تو قبل میں ہوگا ہوتو کی علامت نہیں ہوگا اور اس سے میت کومقتول نہیں قرار دیا جائے گا اور جب میت مقتول نہیں ہوگا تو اہل محلّہ پر نہ قسامت واجب ہوگی اور نہ ہوگی اور نہیں جو اس المشبہ یہ میں ہم اس پر سیر حاصل گفتگو کر ہے ہیں۔

وَلُوْ وُجِدَ بَدَنُ الْقَتِيْلِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ الْبَدَنِ أَوْ النِّصْفُ وَمَعَهُ الرَّأْسُ فِي مَحَلَّةٍ فَعَلَى أَهْلِهَا الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ، وَ إِنْ وُجِدَ نِصْفُهُ مَشْقُوْقًا بِالطُّوْلِ أَوْ وُجِدَ أَقَلُّ مِنْ النِّصْفِ وَمَعَهُ الرَّأْسُ أَوْ وُجِدَ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ أَوْ رَادِيةٍ فِي الْبَدَنِ إِلَّا أَنَّ لِلْأَكْفِرِ حُكْمَ الْكُلِّ تَعْظِيْمًا رَأْسُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ، لِأَنَّ هَذَا حُكُمْ عَرَفْنَاهُ بِالنَّصِّ وَقَدْ وَرَدَ بِهِ فِي الْبَدَنِ إِلَّا أَنَّ لِلْأَكْفِرِ حُكْمَ الْكُلِّ تَعْظِيْمًا لِلْاَدَمِيّ.

تروجہ از اگر مقتول کا بدن یا نصف بدن سے اکثر یا نصف حصد سرکے ساتھ کسی محلے میں پایا جائے تو اہل محلّد پر قسامت اور دیت واجب ہے۔ اور اگر بدن کا نصف حصد جو لمبائی میں بھاڑا ہوا ہو پایا جائے یا نصف سے کم مع سرکے پایا جائے یا ہاتھ یا پیریا سرپایا جائے تو اہل محلّد پر پچھ نہیں واجب ہے، اس لیے کہ بیا ایسا تھم ہے جسے ہم نے نص سے پہچانا ہے اور نص بدن کے متعلق وار د ہوئی ہے تا ہم آدمیت کی تعظیم کے پیشِ نظر اکثر کوکل کا تھم حاصل ہے۔

اللغات:

﴿قتيل ﴾ مقتول - ﴿ رأس ﴾ سر - ﴿ مشقوق ﴾ چيرا موا، پهارُ اموا - ﴿ طول ﴾ لمبالى -

#### بدن كالمجهدهم ملنے كى صورت:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محلے میں مقول کا پورابدن ملے یابدن کے نصف جھے سے زائد حصہ ملے یا سرکے ساتھ بدن کا نصف خصہ ملے تو ان تمام صورتوں میں اہل محلّہ پر قسامت اور دیت واجب ہے، اس کے برخلاف اگر لمبائی میں کٹا ہوا بدن کا نصف حصہ پایا جائے یا نصف سے کم مع سرکے پایا جائے یا مقتول کا ہاتھ یا پیریا اس کا سرپایا جائے تو ان صورتوں میں اہل محلّہ پر قسامت اور دیت نہیں ہے، کیونکہ قسامت ودیت کا جبوت ووجوب خلاف قیاس نص سے ثابت ہے اور خلاف قیاس ثابت ہونے والی چیز موردنص سے متجاوز نہیں ہوتی اور موردِنص جون کہ پورابدن ہے، اس لیے نصف اور بعض اور جزو کی صورتوں میں اہل محلّہ پر قسامت ودیت نہیں

## ر آن البداية جلدال ير المستخدم وم يوسي بالمالية جلدال ير المالية على المالية على المالية على المالية على المالية المالية على المالية ا

واجب ہوگی، البتہ اکثر بدن کی صورت میں اہل محلّہ پرقسامت واجب ہوگی، کیونکہ تعظیم آدمیت کے پیش نظر للا کشو حکم الکل کے تحت اکثر بدن کوکل کا درجہ دے دیا گیا ہے اور جس طرح مقول کا پورا بدن کسی مُلے میں پائے جانے سے اہل محلّہ پرقسامت ودیت واجب ہوتی ہے، اس طرح اکثر بدن کے پائے جانے سے بھی اہل محلّہ پرقسامت ودیت واجب ہوگی۔

بِخِلَافِ الْأَقَلِّ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِبَدَنٍ وَلَا مُلْحَقٍ بِهِ فَلَا تَجُرِيُ فِيْهِ الْقَسَامَةُ وَلَآنًا لَوُ اِعْتَبُوْنَاهُ تَتَكَرَّرُ الْقَسَامَةَ وَالْآقِلِ اِلْمَقْابَلَةِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَلَا تَتَوَالَّيَانِ، وَالْأَصُلُ فِيْهِ أَنَّ الْمَوْجُودَ الْآوَّلَ إِنْ كَانَ بِحَالٍ لَوْ وُجِدَ الْبَاقِيُ تَجُرِيُ فِيْهِ الْقَسَامَةُ لَاتَجِبُ فِيْهِ، وَإِنْ كَانَ بِحَالٍ لَوْ وُجِدَ الْبَاقِيُ لَاتَجُرِيُ فِيْهِ الْقَسَامَةُ لَاتَجِبُ فِيْهِ، وَإِنْ كَانَ بِحَالٍ لَوْ وُجِدَ الْبَاقِي لَاتَجُرِي فِيْهِ الْقَسَامَةُ تَجِبُ، وَالْمَعْنَى مَا أَشَوْنَا إِلَيْهِ، وَصَلَاةُ الْجَنَازَةِ فِي هَذَا تَنْسَجِبُ عَلَى هذَا الْأَصُلِ، لِأَنَّهَا لَا تَتَكَرَّرُ.

ترجمه: برخلاف اقل کے، اس لیے کہ اقل نہ تو بدن ہے اور نہ ہی بدن کے ساتھ کمچق ہے لبذا اس میں قسامت جاری نہیں ہوگ،
اور اس لیے کہ اگر ہم اقل کا اعتبار کریں گے تو ایک نفس کے مقابلے میں دوقسامت اور دو دیتیں واجب ہوں گی، حالا نکہ یہ دونوں پ
در پے نہیں ہوتیں۔ اس سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ موجود اول اگر اس حال میں ہو کہ اگر باقی پایا جائے تو اس میں قسامت جاری نہ ہوتو
اس میں قسامت واجب نہیں ہوگی۔ اور اگر اس حال میں ہو کہ اگر باقی پایا جائے تو اس میں قسامت جاری ہوتو موجود اول میں قسامت
واجب ہوگی۔ اور معنی وہ ہے جس کی طرف ہم اسارہ کر چکے ہیں اور اس میں نماز جنازہ اسی اصل پر متفرع ہے، کیونکہ نمازِ جنازہ کرر

#### اللغاث:

ولا تتواليان كيدونول كدر كنبيل بوتس فتسحب كارى بوتى بـ

#### مذكوره بالامسكله كااصول:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محلے میں مقتول کے بدن کا اقل حصہ پایا گیا ہے تو اہل محلّه پر قسامت اور دیت واجب نہیں ہوگی ، کیونکہ اقل حصہ نہ تو بدن ہے اور نہ بی بدن کے ساتھ کمتی ہے اور قسامت بدن میں جاری ہوتی ہے، لہذا جو بدن نہیں ہاس میں قسامت بھی جاری نہیں ہوگی۔ اس اقل میں قسامت واجب اور جاری نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم اقل میں قسامت ودیت کو واجب کریں تو نفس واحدہ کے مقابلے میں دو قسامتیں کو واجب کریں تو نفس واحدہ کے مقابلے میں دو قسامتیں اور دودیتیں واجب ہوں گی۔ حالانکہ لگا تاردوقسامتوں اور دودیتوں کا وجوب خلاف نص ہے، اس لیے اقل میں ان کا نفاذ نہیں ہوگا۔

والأصل النع: يهال سے صاحب كتاب ايك قاعدہ كليه بيان كرتے ہوئے فرماتے ہیں كہ مقول كے بدن كا جو حصد ملا ہے اگر وہ اس پوزيشن ميں ہوكہ مابقی حصد ملنے كے بعد اس مابقی میں قسامت جاری ہوئتی ہوتو اول ملے ہوئے حصے میں قسامت جاری نہيں ہوگا۔ اور اگر اول حصد اس حال میں ہوكہ مابقی ملنے كے بعد اس میں قسامت جاری نہ ہوئتی ہوتو اول حصے میں قسامت جاری ہوگا۔ وراگر اول حصد اس حال میں ہوكہ مابقی ملنے كے بعد اس میں قسامت جاری نہ ہوئتی ہوتو اول حصے میں قسامت جاری ہوگا۔

## ر ان الهداية جلدال ي المحال ال

اس ضابطے کا حاصل یہ ہے کہ قسامت بہر صورت ایک ہی جصے میں جاری ہوگی اور اس میں ہر گزیر از ہیں ہوگا۔ و المعنی ما انشو نا إليه اللح سے صاحب كتاب نے اس عدم تكرار كی جانب اسارہ كيا ہے۔

و صلاۃ المجنازۃ المنے: فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ بھی اسی اصل پر متفرع ہے چنانچے میت کے بدن کا جو حصد ملا ہے اس پر نظر رہے اور جو حصہ بعد میں ملے اس پر بھی نگاہ رہے اگر بعد والا حصہ قابل نماز ہوتو اول حصہ پر نماز نہیں ہوگی اور اگر بعد والے حصے پر نمازمکن نہ ہوتو اول ملے ہوئے حصے پر نماز ہوگی۔

وَلَوْ وُجِدَ فِيهِمْ جَنِيْنٌ أَوْ سِقْطٌ لَيْسَ بِهِ أَثَرُ الضَّرْبِ فَلَا شَيْءَ عَلَى أَهْلِ الْمَحَلَّةِ، لِأَنَّهُ لَا يَفُوْقُ الْكَبِيْرَ حَالًا، وَإِنْ كَانَ بِهِ أَثْرُ الضَّرْبِ وَهُوَ تَامُّ الْخَلْقِ وَجَبَتِ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ عَلَيْهِمْ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ تَامَّ الْخَلْقِ يَنْفَصِلُ مَيْنًا وَإِنْ كَانَ بَاقِصَ الْخَلْقِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ، لِأَنَّهُ يَنْفَصِلُ مَيْنًا لَاحَيًّا.

ترجمه: اوراگرابل محلّه میں کوئی جنین یا کوئی ناتمام گراہوا بچہ پایا جائے اوراس پر مارکا نشان نہ ہوتو اہل محلّه پر بچھ نہیں واجب ہے،
اس لیے کہ جنین بڑے بچے کی حالت سے فائل نہیں ہوگا۔اوراگر بچے پر مارکا نشان ہواوروہ تام الخلقت ہوتو اہل محلّه پر بحسنہیں وویت واجب ہوگی، کیوں کہ ظاہر یہی ہے کہ تام الخلقت زندہ جدا ہوجا تا ہے، اوراگر بچہ ناقص الخلقت ہوتو اہل محلّه پر بچھ نہیں واجب ہے،
اس لیے کہ ناقص الخلقت مردہ جدا ہوتا ہے، نہ کہ زندہ۔

#### اللغَاثُ:

﴿ جنین ﴾ غیرواضح الخلقت حمل ﴿ سقط ﴾ حمل ساقط کر کے گرانے والا بچر۔ ﴿ لایفوق ﴾ نہیں بڑھتا۔ ﴿ تام المحلق ﴾ مملجم والا۔ ﴿ ينفصل ﴾ جدا ہوتا ہے۔

#### جنین یا مرده بچه ملنے کی صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محلے میں کوئی جنین مردہ ملایا کوئی ناتمام بچہ گرا ہوا مردہ ملالیکن اس پرزخم اور مار کا نشان وغیرہ نمین تھا تو اہل محلّہ پر قسامت وغیرہ نہیں واجب ہوگی،اس لیے کہ جنین اور سقط کی حالت بڑے نیچ یا بڑے آ دمی کی حالت ہے اچھی نہیں ہوتی اور بڑے کی بذلبست ان کے اپنی موت سے مرنے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے اور بیہ بات طے شدہ ہے کہ اگر بڑا بچہ یا بڑا آ دمی مردہ پایا جائے اور اس پرزخم یا ضرب کا نشان نہ ہوتو اہل محلّہ پر پچھنیں واجب ہوتا،لہذا جنین اور سقط کی صورت میں بدرجہ اولی ان پر پچھواجب نہیں ہوگا۔

ہاں اگر جنین پرضرب کا نشان ہواوروہ تام الخلقت ہوتو اس صورت میں اہل محلّہ پر قسامت ودیت واجب ہوگی، کیونکہ اب ظاہر یہی ہے کہ وہ تام الخلقت بچدا پی ماں سے زندہ الگ ہوا ہوگا اور کسی کے ضرب اور وار سے اس کی موت ہوئی ہوگی اور چوں کہ اس پر زخم کا نشان لگا ہوا ہے اس لیے اہل محلّہ پر اس کی دیت واجب ہوگی۔

ادر اگر وه جنین ناقص الخلقت موتو اہل محلّه پر بچھ نہیں واجب ہوگا اگر چہاس پر زخم کا نشان موجود ہو، کیونکہ ناقص الخلقت

## ر آن الہدایہ جلدا کے بیان میں اس کے اس کی اس کے بیان میں کے میں اس کی دار کے بیان میں کے میں اس کی در کام دیا ت

ہونے کی وجہت غالب ممان یہی ہے کہ وہ بچہ مال کے پیٹ سے مردہ پیدا ہوا ہے اور اہل محلّہ میں سے کسی نے اسے نہیں مارا ہے۔

قَالَ وَ إِذَا وُجِدَ الْقَتِيْلُ عَلَى دَابَّةٍ يَسُوْقُهَا رَجُلٌّ فَالدِّيَّةُ عَلَى عَاقِلَتِهٖ دُوْنَ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ، لِأَنَّهُ فِي يَدِهٖ فَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَ فَائِدَهُمَا أَوْ رَاكِبَهَا فَإِنِ اجْتَمَعُوا فَعَلَيْهِمْ، لِأَنَّ الْقَتِيْلَ فِي أَيْدِيْهِمْ فَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَ فَائِدَهُمَا أَوْ رَاكِبَهَا فَإِنِ اجْتَمَعُوا فَعَلَيْهِمْ، لِأَنَّ الْقَتِيْلَ فِي أَيْدِيْهِمْ فَصَارَ كَمَا إِذَا وُجِدَ فِي دَارِهِمْ.

توجملہ: فرماتے ہیں کہ اگرمقتول کسی ایس سواری پر پایا جائے جسے کوئی شخص ہا تک رہا ہوتو دیت سائق کے عاقلہ پر ہوگی نہ کہ اہل محلّہ پر ، کیونکہ مقتول اس کے قبضے میں ہے تو بیدا یہ اوگیا جیسا کہ مقتول اس کے گھر میں ہواور ایسے ہی جب چوپائے کا قائد یا اس کا راکب ہو پھراگر بیلوگ جمع ہوجائیں تو ان سب پر دیت واجب ہوگی ، کیونکہ مقتول ان کے قبضے میں ہے تو بیاب ہوگیا جیسے مقتول ان کے گھر میں پایا جائے۔

#### اللغاث:

﴿دابّنة ﴾ سواری۔ ﴿ يسوق ﴾ ہانگا ہو، يیچے سے سواری کے جانورکو چلاتا ہو۔ ﴿ عاقلة ﴾ قریبی رشتہ دار، تعلق دار۔ ﴿ قائد ﴾ کھنچنے والا، جانورکوآ کے سے چلانے والا۔

#### كسى سوارى برمقتول طنے كى مختلف صورتين:

صورت مئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چوپا یہ لئے جارہا تھا اور اس پر کوئی مقتول ملاتو مقتول کی دیت سائق کے عاقلہ پر ہوگ اور اہل محلّہ پرنہیں ہوگی، کیونکہ یہ مقتول سائق کے قبضے میں ہے، لہذا اس کی دیت سائق کے عاقلہ اواء کریں گے،اور اہل محلّہ نہیں دیں گے جیسے اگر سائق کے گھر میں کوئی مقتول ملے تو اس صورت میں بھی سائق کے عاقلہ پر دیت واجب ہوگی اور اہل محلّہ پرنہیں واجب ہوگی۔

و كذا إذا كان النع: اس كا حاصل مد ہے كه اگر سوارى كے قائد، سائق اور راكب بتيوں لوگ ہوں اور وہ سب سوارى پر جمع ہوں پھر سوارى پر كوئى مقتول ملے تو ان بتيوں پر اس كى ديت واجب ہوگى، كيونكہ مقتول ان كے قبضے ميں ہے، لہذا جس طرح ان كے مكانوں ميں مقتول ملنے سے ان پر مقتول كى ديت واجب ہے اس طرح ان كے قبضے ميں مقتول ملنے سے بھى انھى پر مقتول كى ديت واجب ہوگى۔

قَالَ وَ إِنْ مَرَّتُ دَابَّةٌ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ وَعَلَيْهَا قَتِيلٌ فَهُوَ عَلَى أَقْرَبِهِمَا لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ التَّلِيْثُالِمْ ﴿ أَتِي بِقَتِيلٍ وُجِدَ بَيْنَ وَادَعُةَ وَأَرْحَبَ بَيْنَ فَرْيَتَيْنِ فَأَمَرَ أَنْ يُذُرَعَ، وَعَنْ عُمَرَ عَلَيْهُ أَنَّهُ لَمَّا كُتِبَ إِلَيْهِ فِي الْقَتِيلِ الَّذِي وُجِدَ بَيْنَ وَادَعُةَ وَأَرْحَبَ كَتَبَ بِأَنَّ يَقِيسُ بَيْنَ قَرْيَتُيْنِ فَوُجِدَ الْقَتِيلُ إلى وَادِعَةَ أَقْرَبَ فَقَطَى عَلَيْهِمْ بِالْقَسَامَةِ، قِيْلَ هذا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ بِهِذِهِ الصِّفَةِ يَلُحَقُهُ الْعَوْثُ فَتُمَكِّنَهُمْ النَّصُرُ وَقَدْ قَصَّرُواْ.

تروج کھنے: امام محمہ بریشائیڈ نے فرمایا کہ اگر دوگاؤں کے درمیان کوئی چوپایہ گذرے اور اس پرکوئی مقتول ہوتو اس کی دیت ان میں قریب ترین گاؤں والوں پر ہوگی اس صدیث کی وجہ بے جومروی ہے کہ آپ نگاؤی کے پاس ایک مقتول لایا گیا جو دوگاؤں کے مابین ملا تھا تو آپ نگاؤی نے بیائش کرنے کا تھم دیا تھا۔ حضرت عمر مخالف تھا کہ دونوں گاؤں ہے کہ جب ان کے پاس اس مقتول کے متعلق لکھا گیا جو وادعہ کے درمیان بیائش کرلی جائے چنانچے مقتول وادعہ کے دارمیان بیائش کرلی جائے چنانچے مقتول وادعہ کے زیادہ قریب پایا گیا، البذا حضرت عمر مخالف وادعہ پر قسامت کا فیصلہ فرمایا۔ کہا گیا کہ یہ اس صورت پر محمول ہے جب مقتول ایس جگہ ہو کہ اہل اقرب کو آواز پہنچ علق ہو، کیونکہ جب وہ اس صفت پر ہوگا تو اسے مدول سکے گی، لہذا اہل اقرب لیے مدد کرناممکن تھا لیکن انھوں نے اس میں کوتا ہی کی ہے۔

#### اللغاث:

﴿ مَرّت ﴾ گذری۔ ﴿ دابّة ﴾ جانور، سواری۔ ﴿ يذرع ﴾ پيائش کی جائے گی۔ ﴿ يقيس ﴾ اندازه کيا جائے، جانا جائے۔ ﴿ غوث ﴾ فريادرس، مدد کی پکارکو پینچنے والا۔ ﴿ قصّر و ا ﴾ انھول نے کوتا ہی کی۔

#### تخريج:

■ اخرجہ البیهقی فی السنن الکبری کتاب القسامۃ باب ما روی فی القتیل یوجد بین قریتین، حدیث رقم: ۲۵۳.

#### دوبستيول كدرميان إع جانے والےمقتول كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوگاؤں کے نیج ہے کوئی سواری جارہی ہواوراس کا سائن یارا کب نہ ہو پھراس پرکوئی مقول ملے تو مقتول کی دیت کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ جس گاؤں اور محلے ہے اس کا گذر ہوگا اس کے قریب ترین باشندوں پراس کی دیت واجب ہوگی۔ چنانچہ اگر سواری کسی گاؤں ہے ایک کیلومیٹر دور ہواور دوسرے گاؤں ہے آ دھا کیلومیٹر دور ہوتو آ دھا کیلومیٹر کے فاصلے پر جوگاؤں واقع ہے اس کے باشندوں پر مقتول کی دیت واجب ہوگی، اس سلسلے کی پہلی دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں نہ کور ہے کہ آپ مناقی ہے اس کے باس ایک ایسا مقتول لایا گیا جو دوگاؤں کے درمیان ملاتھا اس پر آپ مناقی ہی کوئی گائی گائی کر ائی اور جو اقرب تھا اس کے باشندوں پر دیت واجب فر مائی۔

اس کی دوسری دلیل حضرت عمر طالحتی کا وہ مکتوب گرامی ہے جو انھوں نے وادعہ اور ارحب کے مابین پائے جانے والے مقتول کے متعلق تحریر فرمایا تھا اور یہ لکھا تھا جو گاؤں مقتول کے زیادہ قریب ہواس کے اہل پر دیت واجب کی جائے ، چنانچہ پیائش کے بعد معلوم ہوا کہ قرید وادعہ مقتول سے زیادہ قریب ہے لہذا اس کے باشندوں پر دیت واجب قرار دی گئی تھی۔ ان دونوں دلیلوں سے یہ بعد معلوم ہوا کہ قرید وادعہ مقتول جس کے گاؤں سے زیادہ قریب ہوگا اس کے باشندوں پر دیت واجب کی جائے گی۔

قیل ہذا النے: صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بعض فقہاء کی رائے یہ ہے کہ اہل قریبہ پردیت واجب کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ گاؤں مقتول کو لیے کر گذرنے والی سواری سے استے قریب ہو کہ وہاں سے مقتول کی آواز گاؤں والوں تک پہنچ سکتی ہو، اس

## ر آن البداية جدل على المحال ١٦٠ المحال ٢٦ المحال ١١٠ المحال المارية عبدال على المحال ا

لیے کہ ای صورت میں اہل قربہ کے لیے مقتول کی اعانت ممکن ہوسکے گی اور ان پرعدم اعانت ونصرت کا الزام عائد ہوگا جس کی بنا پر انہیں دیت اداء کرنی ہوگی لیکن اگر اقرب گاؤں تک وازنہ پہنچ سکتی ہوتو پھر اہل قربہ پردیت نہیں واجب ہوگی اہیکن پہنض حضرات کی رائے ہے، اسی لیے صاحب کتاب نے اسے صیعۂ تمریض یعنی قبل ہے بیان کیا ہے اور ظاہر الروایہ قول اول ہے۔

قَالَ وَ إِنْ وُجِدَ الْقَتِيْلُ فِي دَارِ إِنْسَانٍ فَالْقَسَامَةُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الدَّارَ فِي يَدِهِ وَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، لِأَنَّ نَصْرَتَهُ مِنْهُمْ وَقُوَّتَهُ بِهِمْ.

ترجمله: فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے گھر میں مقتول پایا جائے تو ای پر قسامت واجب ہوگی ، اس لیے کہ گھر اس کے قبضے میں کے اور دیت اس کے عاقلہ پر ہوگی ، اس لیے کہ عاقلہ ہی اس کی نصرت کرتے ہیں اور اُٹھی سے اسے قوت عاصل ہوتی ہے۔ کسی کے گھر میں پائے جانے والے مقتول کی قسامت:

صورت مئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے گھر میں کوئی مقتق ل ملے تو صاحب دار پراس کی دیت واجب ہوگی اوراس کے عاقلہ اس کواداء کریں گے،صاحب دار پراس لیے دیت واجب ہوگی کہ گھر اس کے قبضے اوراس کی ملکیت میں ہے لہذا مقتول کا قتل بھی اس کی ملکیت میں واقع ہوگا اور وہی اس کا ضامن ہوگا، لیکن اس ضان کی ادائیگی صاحبِ دار کے عاقلہ پر ہوگی، اس لیے کہ عاقلہ ہی اس کے معاون ومددگار ہوتے ہیں اور آخی کے دست و باز و پراسے فخر ہوتا ہے۔اور آخی کے دم پر وہ شخص اپنے آپ کو مضبوط اور طاقت ور سمجھتا ہے۔

قَالَ وَلَاتَدُخُلُ السُّكَانُ فِي الْقَسَامَةِ مَعَ الْمُلَّاكِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَانُا عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَمَانُا عَلَيْهِ، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ رَمَانُا عَلَيْهِ هُوَ عَلَيْهِمْ جَمِيْعًا، لِأَنَّ وِلَايَةَ التَّذْبِيْرِ كَمَا تَكُونُ بِالْمِلْكِ تَكُونُ بِالسُّكُنِي، أَلَّا تَرَى أَنَّهُ النَّهُودِ وَ إِنَّهُ كَانُوا سُكَّانًا بِخَيْبَرَ، وَلَهُمَا أَنَّ الْمَالِكَ هُوَ الْمُخْتَصُّ الْمَيْكِيْ فَي اللَّهُ عَلَى الْيَهُودِ وَ إِنَّهُ كَانُوا سُكَّانًا بِخَيْبَرَ، وَلَهُمَا أَنَّ الْمَالِكَ هُو الْمُخْتَصُّ بِنُصُرَةِ الْمُفْعَةِ دُونَ السُّكَانِ، لِأَنَّ سُكْنَى الْمُلَّاكِ أَلْزَمُ وَقَرَارُهُمْ أَدُومُ فَكَانَتُ وِلَايَةُ التَّذْبِيْرِ إِلَيْهِمْ فَيَتَحَقَّقُ بِنُصُرَةِ الْمُفْعَةِ دُونَ السُّكَانِ، لِأَنَّ سُكْنَى الْمُلَّاكِ أَلْزَمُ وَقَرَارُهُمْ أَدُومُ فَكَانَتُ وِلَايَةُ التَّذْبِيرِ إلَيْهِمْ فَيَتَحَقَّقُ التَّذِيقِ إلَيْهِمْ فَيَتَحَقَّقُ التَّذِيقِ إلَيْهِمْ فَيَتَحَقَّقُ التَّذِيقِ إلَيْهِمْ فَيَتَحَقَّقُ التَّذِيقِ النَّهِمْ فَيَتَحَقَّقُ اللَّيْكُونَ فَي اللَّهُ عَلَى وَجُهِ الْخَرَاجِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ امام ابوطنیفہ والتی کی بہاں مالکان کے ساتھ سُگان قسامت میں داخل نہیں ہوں گے، یہی امام محمر والتی کی کا محمد والتی کی امام محمد والتی کی امام محمد والتی کی تعلیہ کی تعلیہ کی تعلیہ کی تعلیہ کہ مالکان وسکان سب پر قسامت ہوگی، کیونکہ ولا یہ تدبیر جس طرح ملک سے ہوتی ہے اس طرح سکنی سے بھی ہوتی ہے۔ کیا دیکھتے نہیں کہ آپ مُنافِقَةُ فَرِ نے یہود پر قسامت ودیت لازم فرمایا تھا حالا نکہ وہ لوگ خیبر کے باشندے تھے۔

حضرات طرفین عُرِین عُرِین کا دلیل میہ کہ بقعہ کی نفرت کے ساتھ مالک ہی مختص ہے نہ کہ باشندے، اس لیے کہ مالکان کا سکنی زیادہ پائیدار اور ان کا قرار زیادہ دائی ہے، لہذا مالکان ہی کو ولایتِ تدبیر حاصل ہوگی اور اضی کی جانب ہے کوتا ہی مخقق ہوگی۔

# ر آن البدایہ جلدال کے میان میں کے اس البدائیہ جلدال کے میان میں کے رہے اہل خیبرتو آپ آپ کی الفاک پر برقر اررکھا تھا اور ان سے بطور خراج آپ لیا کرتے تھے۔

#### اللغات:

﴿ سِكَان ﴾ واحدساكن؛ رہائش، باشندے۔ ﴿ مَلاك ﴾ واحد مالك؛ مالكان۔ ﴿ سَكنلى ﴾ رہائش۔ ﴿ بقعة ﴾ زمين كائلزا۔ ﴿ أدوم ﴾ زياده رہنے والا۔ ﴿ تقصير ﴾ كوتا بى۔ ﴿ أقرّهم ﴾ أن كود ہاں تھرايا۔

#### تخريج:

🕡 اخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب القسامة باب اصل القسامة، حديث رقم: ١٦٤٥٠.

#### مالكان اور آبادكارول ميس سے قسامت كس يرواجب موكى:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی گاؤں اور محلے میں زمینوں ورکانوں کے مالک بھی رہتے ہوں اور پچھ کرایہ دار بھی مقیم ہوں پھر اس گاؤں یا محلے میں کوئی مقتول پایا جائے تو حضرات طرفین جیسٹیٹا کے یہاں صرف مالکان پر قسامت ودیت واجب ہوگی اور باشندوں اور کرایہ داروں پر ڈیت نہیں واجب ہوگی جب کہ امام ابو یوسف چائٹیٹر کے یہاں مالکان اور سکان دونوں پر قسامت ودیت کا وجوب ہوگا، کیونکہ قسامت کا تعلق تدبیر کی ولایت ہے ہوا درولا یہ تدبیر ملکیت ہے بھی حاصل ہوتی ہے اور سکنی ہے بھی ، البذا جس طرح مالکان پر قسامت ودیت واجب ہوگی ، اسی طرح سکان پر بھی یہ چیزیں واجب ہوں گی ، یہی وجہ ہے کہ آپ منگ پڑئے نے خیبر کے مالکان پر قسامت ودیت کو واجب فرمایا تھا حالانکہ وہ لوگ مکانات خیبر کے مالک نہیں تھے، بلکہ باشندے تھے آگر سکان پر قسامت ودیت کو واجب فرمایا تھا حالانکہ وہ لوگ مکانات خیبر کے مالک نہیں تھے، بلکہ باشندے تھے آگر سکان پر قسامت ودیت کو واجب فرمایا تھا حالانکہ وہ لوگ مکانات خیبر کے مالک نہیں تھے، بلکہ باشندے بھر ایس دوریت کو واجب بیں۔

ولھما النے: حضرات طرفین بیستیا کی دلیل ہے ہے کہ بقعۂ ارض کی جمایت ونفرت کرنا مالکان کے ساتھ خاص ہے اور باشندوں کا اس سے کچھنیں لینا دینا ہے، کیونکہ سکان اور کراید داروں کے سکنی اور رہائش میں پختگی اور پائیداری نہیں ہوتی اور موسی بیندوں کا اس سے کچھنیں لینا دینا ہے، کیونکہ سکان اور کراید داروں کے سکنی اور ہائش میں پختگی اور پائیداری نہیں ہوتی اور موتی پر پر دوام اور ابدیت ہوتی پر پر دوام اور ابدیت ہوتی ہے اور ان میں بہت کم تبدیلی ہوتی ہے، البذاحقیقی تدبیر اور نفرت وحفاظت آخی ما خوذ بھی ہوں گے اور سکان سے کوئی مواخذہ نہیں کیا کوتا ہی کا تحقق بھی آخی کی طرف سے ہوگا اس لیے دیت وقسامت میں یہی ماخوذ بھی ہوں گے اور سکان سے کوئی مواخذہ نہیں کیا حائے گا۔

و أمّا أهل حیبر المنے: امام ابو یوسف راتی نے اہل خیبر کے واقعے ہے اپنے قول پر استدلال کیا تھا یہاں سے صاحب کتاب اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اہل خیبر کو سکان قرار دینا درست نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ سکان نہیں تھے، بلکہ مالکان. تھے اور آپ مُلَّ الْفَیْمِ نے انھیں ان کی املاک پر برقرار رکھا تھا اور بطور خراج ان سے وصول فرمایا کرتے تھے، لہٰذا اہل خیبر کے واقعے سے استدلال کرکے سکان پر بھی قسامت ودیت کو واجب قرار دینا درست نہیں ہے۔

قَالَ وَهُوَ عَلَى أَهْلِ الْخُطَّةِ دُوْنَ الْمُشْتَرِيْنَ، وَهلذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَانِكَانِيْ وَمُحَمَّدٍ رَمَانِكَانِيْ، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ

## ر ان البداية جلدال ي المحالة ا

وَحَالُهُ عَلَيْهُ الْكُلُّ مُشْتَرِكُونَ، لِأَنَّ الضَّمَانَ إِنَّمَا يَجِبُ بِتَرْكِ الْحِفْظِ مِمَّنُ لَهُ وِلَايَةُ الْحِفْظِ، وَبِهِاذَا الطَّرِيْقِ يُجْعَلُ جَانِيًا مُقَصِّرًا، وَالْوِلَايَةُ بِإِعْتِبَارِ الْمِلْكِ وَقَدِ اسْتَوَوا فِيْهِ، وَلَهُمَا أَنَّ صَاحِبَ الْخُطَّةِ هُوَ الْمُخْتَصُّ بِنُصُرَةِ الْبُقُعَةِ هُوَ الْمُحْتَصُّ وَلَهُمَا أَنَّ صَاحِبَ الْخُطَّةِ هُوَ الْمُخْتَصُّ بِنُصُرَةِ الْمُفْعَةِ هُوَ الْمُتَعَارَفُ، وَ لِلَانَّةُ أَصِيلٌ وَالْمُشْتَرِي دَخِيلٌ، وَوِلَايَةُ التَّذُينِ إِلَى الْأَصِيلِ، وَقِيْلَ أَبُوحَنِيْفَة وَمَا اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ ا

توجمله: فرماتے ہیں کہ دیت وقسامت اہل خطہ پر واجب ہے نہ کہ خریداروں پر اور بید حضرات طرفین بھیانیا کا قول ہے۔ امام ابو یوسف والیٹیلڈ فرماتے ہیں کہ سب لوگ اس میں مشترک ہیں، کیوں کہ جے ولا یتِ حفظ حاصل ہواس کی طرف سے ترک حفاظت کی وجہ سے صان واجب ہوتا ہے اور اس طریقے سے وہ خض (من لہ ولایۃ الحفظ) مجرم اور مقصر قراریا جائے گا اور ولا یتِ حفظ ملکیت کے اعتبار سے ہے اور ملکیت میں سب لوگ برابر ہیں۔

حضرات طرفین عُیارِ آندیا کی دلیل میہ کہ کہ صاحب خطہ ہی نفرتِ بقعہ کے سلسلے میں مختص ہے یہی متعارف ہے اور اس لیے کہ صاحب خطہ اس سے خطہ اس کے کہ صاحب خطہ اس کے خطہ اس کے خطہ اس کی دختر سے اور ولا یتِ تدبیر اصل کو حاصل ہوتی ہے، ایک قول میہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ ورایٹ کی خطہ اس کو فہ میں جود یکھااس پرمسکے کی بنیا در کھ دی ہے۔

#### اللغاث:

﴿ أهل الخُطّة ﴾ الائى۔ ﴿ جانى ﴾ مجرم، گناه گار۔ ﴿ مقصّر ﴾ كوتابى كرنے والا۔ ﴿ استووا ﴾ سب برابر ميں۔ ﴿ بنا دركى ہے۔

#### الل نظر اورخر مدارول برقسامت کے وجوب کا اختلاف:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھئے کہ اہل خطہ وہ لوگ کہلاتے ہیں جنہیں کوئی علاقہ فتح کرتے وقت امام المسلمین زمین اورجا کدادالاٹ کردے اور اس سے پہلے وہ علاقہ کسی کو نہ دیا گیا ہو۔ اورمشترین وہ لوگ ہیں جوکسی زمین اور مکان کو خرید کراس کے مالک ہوئے ہوں اورامام المسلمین کی طرف سے انہیں ابتداء میں وہ جگہ نہ دی گئی ہو۔ (بنایہ:۲۱/۴۲۹)

مسئلہ پہ ہے کہ حضرات طرفین ویوان اسلامی یہاں قسامت ودیت صرف اہل خطہ پر واجب ہے،مشترین پرنہیں جب کہ امام ابو یوسف ویلئے گئے گئے یہاں اہل خطہ اور مشترین سب پر دیت وقسامت واجب ہے، اس لیے کہ دیت وقسامت کا وجوب من لہ ولایة الحفظ کی جانب سے ترک حفاظت کی وجہ ہے ہوتا ہے اور ولایتِ حفظ اہل خطہ اور مشترین کو یکساں طور پر حاصل ہے، لہذا حفاظت کا ترک دونوں کی طرف سے ہوگا۔ ترک دونوں کی طرف سے ہوگا۔

حضرات طرفین عَیشانیکا کی دلیل میہ ہے کہ اہل خطہ ہی علاقے کے محافظ اور معاون ہوتے ہیں نیز اہل خطہ اصیل ہوتے ہیں اور مشترین دخیل ہوتے ہیں اور ولا یہ تدبیر اصیل کو حاصل ہوتی ہے، نہ کہ دخیل کو، لہٰذا ترکِ حفاظت کی کوتا ہی اہل خطہ ہی کی طرف مے حقق ہوگی اور آخی پر قسامت ودیت واجب ہوگی۔

### ر آن البدایہ جلدال کے اس کی سی کی دیات کے بیان میں کے

و قیل أبو حنیفة رحی الله النج: فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ حضرت امام ابوطنیفہ والتی یا نے کوفہ میں سے مشاہدہ فر مایا تھا کہ اہل کوفہ اس سے بری سمجھتے تھے اس لیے آپ مشاہدہ فر مایا تھا کہ اہل کوف عرمایا اور مشترین کوقسامت ودیت سے بری کردیا۔

قَالَ وَ إِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَكَذَٰلِكَ يَعْنِي مِنْ أَهْلِ النُحُطَّةِ لِمَا تَيَّنَا، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِأَنْ بَاعُوا كُلُّهُمْ فَهُوَ عَلَى الْمُشْتَرِيْنَ، لِأَنَّ الْوِلَايَةَ إِنْتَقَلَتُ إِلَيْهِمُ أَوْ خَلَصَتْ لَهُمْ لِزَوَالَ مَنْ يَتَقَدَّمُهُمْ أَوْ يُزَاحِمُهُمْ.

ترجمه: فرماتے ہیں کداگر اہل خطہ میں سے ایک ہی باقی ہوتو بھی یہی حکم ہے اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔اور اگر ان میں سے کوئی باقی نہ ہو بایں طور کدان سب نے فروخت کر دیا تو قسامت و دیت مشترین پر ہوگی ،اس لیے کہ ولایت ان کی طرف منتقل ہوچکی ہے یاان کے لیے خالص ہوگئی ہے ان کے متقد مین اور مزاتمین کے ختم ہونے کی وجہ سے۔

#### اللغات:

﴿خلصت ﴾ خالص ہوگئ ہے۔

#### اہل کھے اور خریداروں پر قسامت کے وجوب کا اختلاف:

صورت مسئد یہ ہے کہ آگر کسی گاؤں یا محلے میں اہل خطہ میں سے صرف ایک ہی شخص بقید حیات ہواور باقی لوگ نہ ہو پھر وہاں کوئی مقتول ملے تو بھی حضرات طرفین کے یہاں ای پر دیت وقسامت واجب ہوگی۔ ہاں اگر اہل خطہ میں سے کوئی بھی باقی نہ ہوں بایں طور کہ سب لوگوں نے اپنی اپنی جا کداد فروخت کردی ہوتو اس صورت میں خریداروں پر دیت وقسامت واجب ہوگی ، اس لیے کہ اہل خطہ یہاں سے چلے گئے ہیں اور ان کے جانے سے مشترین کے حق میں مزاحمت بھی معدوم ہو چکی ہے اور تقدمیت بھی ختم ہو چکی ہے اور اہل خطہ کو جو ولا یہ تدبیر حاصل تھی وہ اب مشترین کی جانب سرایت کرگئ ہے ، اس لیے وہی مشترین اب دیت وقسامت کے ذمے دار ہوں گے۔

وَ إِذَا وُجِدَ قَتِيْلٌ فِي دَارٍ فَالْقَسَامَةُ عَلَى رَبِّ الدَّارِ وَعَلَى قَوْمِهِ وَتَدُخُلُ الْعَاقِلَةُ فِي الْقَسَامَةِ إِنْ كَانُوا حُضُورًا، وَ إِنْ كَانُوا غُيَّبًا فَالْقَسَامَةُ عَلَى رَبِّ الدَّارِ يُكَرَّرُ عَلَيْهِ الْأَيْمَانُ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا الْقَايِةُ وَصَافَةً وَمَا النَّارِ يُكَرَّرُ عَلَيْهِ الْأَيْمَانُ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا النَّامِ وَمُحَمَّدٍ وَمَا النَّامِ الدَّارِ أَخُصُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَمُحَمَّدٍ وَمَا اللَّارِ أَخْصُورَ لَزِمَتُهُمْ نَصُرَةُ الْبُقُعَةِ فَلَايُشَارِكُهُ فَيْهَا عَوَاقِلُهُمْ، وَلَهُمَا أَنَّ الْحُضُورَ لَزِمَتُهُمْ نَصُرَةُ الْبُقُعَةِ كَمَا تَلْزَمُ صَاحِبَ الدَّارِ فَيُشَارِكُونَة فِي الْقَسَامَةِ.

ترجید: اگریسی گھرییں کوئی مقتول پایا جائے تو قسامت گھر والے پر ہوگی اور اس کی قوم پر ہوگی اور عاقلہ اگر موجود ہوں تو قسامت

### ر آن الهداية جلدال ي المحالة المحالة على المحالة المحارية على المحالة المحارية على المحالة الم

میں داخل ہوں گے۔اوراگرموجود نہ ہوں تو رب الدار پر قسامت ہوگی اوراس پر ایمان کو مکرر کیا جائے گا۔ بی تکم حضرات طرفین جیستیا کے یہاں ہے۔امام ابولوسف والیٹیلڈ فرماتے ہیں کہ عاقلہ پر قسامت نہیں ہے، کیونکہ مالکب دار اپنے غیر سے اس مکان کے ساتھ مخصوص ہے لہٰذا قسامت میں اس کا غیراس کے ساتھ شریک نہیں ہوگا جیسے اہل محلّہ کی قسامت میں ان کے عاقلہ شریک نہیں ہوتے۔ حضرات طرفین جیستیا کی دلیل میہ ہے کہ حاضرین پر بقعہ کی ٹھرت لازم ہے جیسا کہ صاحب دار پر لازم ہے لہٰذا موجود

عواقل صاحب دار کے ساتھ قسامت میں شریک ہوں گے۔

#### اللغاث:

و حضور کو احد حاضر؛ موجود (غیب کو احد غائب؛ غیر موجود پیکرر و دہرائی جائے گ ۔ ﴿ اَیمان کِ واحد عائب ؛ قیمن اسمیں ۔ یمبن اقتمیں ۔

#### قسامت کی ایک مخصوص صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی مقول ملے اور مقول کا ولی صاحب دار پرقتل کا دعویٰ کرے تو صاحب دار پر بالا تفاق قسامت واجب ہے، لیکن اس کی قوم اور اس کے عاقلہ پر قسامت کے وجوب میں حضرات فقہائے احناف کے الگ الگ نظرے ہیں۔ حضرات طرفین ہوئے اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر صاحب دار کی قوم اور اس کے عاقلہ اس گاؤں یا شہر میں موجود ہوں تو صاحب دار کے ساتھ ساتھ ان پر بھی قسامت واجب ہے، لیکن اگر وہ لوگ موجود نہ ہوں تو پھر صرف صاحب دار پر قسامت ہوا وہ سے بچاس فتم لی جائیں گی۔ صاحب دار پر ایمان مکر درکر کے اس سے بچاس فتم لی جائیں گی۔

ان کے برخلاف حضرت امام ابو یوسف روائی فرماتے ہیں کہ قسامت صرف مالکِ دار پر واجب ہے، عاقلہ پر نہیں ہے،
کیوں کہ گھر کی ملکیت میں صاحب دارمنفرد ہے اور اس کی قوم یا معاون برادری کا فرداس میں شریک نہیں ہے، الہذا گھ کی حفاظت کا
بھی مالکِ مکان تنہا فرمہ دار ہوگا اور اس میں کوتا ہی بر سے پر ای کا مواخذہ ہوگا۔ جیسے اہل محلّہ پر جوقسامت واجب ہوتی ہے اس میں
ان کے عواقل شریک نہیں ہوتے ، اسی طرح صاحب دار پر واجب ہونے والی قسر مت میں بھی اس کی قوم اور معاون برادری شریک نہیں ہوگی۔

ولھما أن الحضور الغ: حضرات طرفين عُرِين عُرِينها كى دليل يه ہے كه عواقل ميں سے جولوگ شهر ميں موجود جيں ان پر پورے بقعه كى حفاظت ونصرت لازم ہے، اور بقعه ميں صاحب داركا دار بھى شامل ہے، لہٰذا دار ميں مقتول ملنے سے ان كى طرف سے بھى كوتا ہى مخقق ہوئى ہے، اس ليے وہ لوگ بھى صاحب داركے ساتھ قسامت ميں شركيك ہوں گے۔

قَالَ فَإِنْ وُجِدَ الْقَتِيْلُ فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ نِصْفُهَا لِرَجُلٍ وَعُشْرُهَا لِرَجُلٍ وَ لِاخَرَ مَا بَقِيَ فَهُوَ عَلَى رُؤْسِ الرِّجَالِ، لِأَنَّ صَاحِبَ الْقَلِيْلِ يُزَاحِمُ صَاحِبَ الْكَثِيْرِ فِي التَّذْبِيْرِ فَكَانُوْا سَوَآءً فِي الْحِفْظِ وَالتَّقْصِيْرِ فَيَكُوْنَ عَلَى عَدَدِ الرُّؤْسِ بِمَنْزِلَةِ الشَّفْعَةِ. ر آن البداية جلدال يرهم المستحديد ٢٨ يوسي الكارديات كيان ميل

ترجیلہ: فرماتے ہیں کداگر مقتول ایسے مشترک گھر میں پایا جائے جس کا نصف ایک شخص کا ہو، اس کاعشر دوسرے کا ہواور مابھی کسی تیسرے کا ہوتو صفان آ دمیوں کے رؤس کے مطابق ہوگا، کیونکہ صاحب قلیل تدبیر میں صاحب کثیر کا مزاحم ہے، لہذا حفاظت وتقصیر میں سیسب برابر ہوں گے، تو شفعہ کی طرح صفان بھی عدد رؤس پر ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿قتيل ﴾متتول - ﴿عشر ﴾ وسوال حصد ﴿ وفس ﴾ افراد كي تعداد - ﴿تقصير ﴾ كوتاى -

#### ایک سےزائد مالکوں میں مشترک گھر میں پائے جانے والے مقتول کی قسامت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مقتول کسی ایسے دار میں ملا جو چندلوگوں کے مابین مشترک ہے اور اُن شرکاء کی ملکیت الگ الگ ہے بعنی کوئی نصف دار کا مالک ہے کوئی ثلث کا اور کوئی ربع کا تو دیت ان تینوں کے عدد رؤس کے مطابق واجب ہوگی یعنی ان سب پر مشتر کہ طور پر دیت واجب ہوگی اور دیت کا وجوب ان کی املاک کے اعتبار سے نہیں ہوگا کہ نصف دار کا مالک دیت کی رقم کا نصف دے اور ثلث والا ثلث دے، ربع والا ربع دے، بلکہ جس طرح اشتراک کی وجہ سے ہر ہر شریک کو عدد رؤس کے مطابق حق شفعہ مات ہے اسی طرح عددرؤس کے مطابق حق شفعہ مات ہے اسی طرح عددرؤس کے اعتبار سے یہاں ہر ہر شریک پر دیت واجب ہوگی، اور املاک کا نفاوت و جوب دیت میں مؤثر نہیں ہوگا۔

قَالَ وَمَنِ اشْتَرَىٰ دَارًا وَلَمْ يَقْبِضُهَا حَتَى وُجِدَ فِيْهَا قَتِيْلٌ فَهُوَ عَلَى عَاقِلَةِ الْبَائِعِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْبَيْعِ خِيَارٌ فَهُو عَلَى لِأَحْدِهِمَا فَهُو عَلَى عَاقِلَةِ اللّذِي فِي يَدِه، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ اللّهَايَّةِ، وَقَالًا إِنْ لَمْ يَكُنُ فِيهِ خِيَارٌ فَهُو عَلَى عَاقِلَةِ الّذِي تَصِيْرُ لَهُ، لِأَنَّةُ إِنَّمَا أُنْزِلَ قَاتِلًا بِاعْتِبَارِ التَّقُصِيْرِ فِي عَاقِلَةِ الْمُشْتَرِيُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ خِيَارٌ فَهُو عَلَى عَاقِلَةِ اللّذِي تَصِيْرُ لَهُ، لِأَنَّةُ إِنَّمَا أُنْزِلَ قَاتِلًا بِاعْتِبَارِ التَّقُصِيْرِ فِي الْمَشْتَرِي وَإِنْ كَانَ فِيهِ خِيَارٌ فَهُو عَلَى عَاقِلَةِ اللّذِي تَصِيْرُ لَهُ، لِأَنَّةُ إِنَّمَا أُنْزِلَ قَاتِلًا بِاعْتِبَارِ التَّقُصِيْرِ فِي الْمَشْرِي فَي الْمَشْرِي فَي الْمَشْرُوطِ فِيهِ الْحِيَارُ الْقَبْضِ فِي الْبَاتِ، وَفِي الْمَشْرُوطِ فِيْهِ الْحِيَارُ الْقَبْضِ فِي الْبَاتِ، وَفِي الْمَشْرُوطِ فِيْهِ الْحِيَارُ الْقَبْضِ فِي الْبَاتِ، وَفِي الْمَشْرُوطِ فِيْهِ الْحِيَارُ الْعَبْرُ قَرَارُ الْمِلْكِ كَمَا فِي صَدَقَةِ الْفِطُو.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے گھر خرید ااور اس پر قبضہ نہیں کیا یہاں تک کہ اس میں کوئی مقتول ملاتو دیت بالع کے عاقلہ پر ہوگی۔ اور اگر بیج عاقدین میں سے کسی کا خیار ہوتو دیت قابض کے عاقلہ پر ہوگی۔ اور بیچ محضرت امام ابوصنیفہ رایٹھاؤ کے یہاں ہے۔ حضرات صاحبین بڑھائی افرماتے ہیں کہ اگر بیج میں خیار نہ ہوتو دیت مشتری کے عاقلہ پر ہوگی۔ اور اگر بیج میں خیار ہوتو دیت اس کے عاقلہ پر ہوگی۔ اور اگر بیج میں خیار ہوتو دیت اس کے عاقلہ پر ہوگی۔ اور اگر بیج میں اتارلیا جائے گا اور ضان تو اسی برواجب ہوتا ہے جے ولا یتِ حفظ حاصل ہے، اور ولا یتِ حفظ ملکیت سے مستفاد ہوتی ہے اس کے دیت صاحب دار کے عاقلہ پر واجب ہوتی ہے نہ کہ مودع کے۔ اور بیج قطعی میں قبضہ سے پہلے ہی مشتری کی ملکیت ثابت ہوجاتی ہے اور نیچ مشروط فیہ ایخیار میں قراد ملک کا اعتبار کیا جائے گا جیسے صدقہ فطر میں (قرار ملکیت معتبر ہے)۔

#### اللغات:

﴿ عاقلة ﴾ قربی تعلق دار۔ ﴿ تصیر ﴾ بوجائے گا۔ ﴿ تقصیر ﴾ کوتا بی۔ ﴿ تستفاد ﴾ حاصل کی جاتی ہے۔ ﴿ مودع ﴾ امانت دار۔ ﴿ بات ﴾ پختہ قطعی ، فوری۔

#### دارمبيعه مين قبض كاقسامت يراثر:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر سم محض نے کوئی مکان خرید اور اس پر قبضہ نہیں کیا بھر اس میں کوئی مقتول ملا تو امام اعظم جرائیائیہ کے یہاں اس مقتول کی دیت بائع کے عاقلہ پر ہوگی، کیونکہ ان کے یہاں ضان کا دار و مدار قبضہ پر ہے اور یہاں مشتری نے ابھی اس مکان پر قبضہ نہیں کیا ہے، اس لیے جو قابض ہے یعنی بائع اس کے عاقلہ پر دیت واجب ہوگی۔ اور حضرات صاحبین جیائیا کے یہاں صورتِ مسئلہ میں مشتری کے عاقلہ پر دیت واجب ہوگی، کیونکہ ان حضرات کے یہاں وجوب دیت کا مدار ملکیت پر ہے اور شراء سے مشتری کوملکیت ماصل ہو چکی ہے۔

اورا گریچ میں عاقدین کے لیے کسی کو اختیار حاصل ہوتو امام صاحب رِطِیُّطِیْہ کے یہاں اس شخص کے عاقلہ پر دیت واجب ہوگی جو فی الوقت مکان پر قابض ہوگا، جب کہ حضرات صاحبین بڑھائیٹا کے یہاں دیت کا معاملہ موقوف رہے گا اور آئندہ مکان جس کی ملکیت میں ہوگا اس کے عاقلہ پر دیت واجب ہوگی۔

حضرات صاحبین بڑا تیا گی دلیل ہے ہے کہ وجوب ضان کا تعلق حفاظت میں کوتا ہی ہے ہے کونکہ حفاظت میں کوتا ہی کرنے ہون ہے ہی من لہ الولایة کوقاتل شار کیا جائے گا۔ اور ولایت حفاظت کا حصول ملکیت ہے متعلق ہے ، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھے بدون الشرط کی صورت میں چوں کہ شراء سے مشتری دار کا مالکہ ہوجاتا ہے ، اس لیے ای کے عاقلہ پر دیت واجب ہوگی اور بھے بشرط الخیار والی صورت میں چوں کہ ملکیت کا معاملہ گول مول رہتا ہے اور وہ حتی طور پر کسی کونہیں حاصل ہوتی ، لہذا ہم نے اس میں قرار ملک کا اعتبار کر کے دیت کے معاطے کوموقوف رکھا ہے اور یہ فیصلہ دیا ہے کہ آئندہ جو مالک ہوگا اس کے عاقلہ پر دیت واجب ہوگی یہی وجہ اعتبار کر کے دیت کے معاطے کوموقوف رکھا ہے اور یہ فیصلہ دیا ہے کہ آئندہ جو مالک ہوگا اس کے عاقلہ پر دیت واجب ہوگی اس کی مثال الی ہے جیسے صدقہ فطر میں ہوتا ہے کہ اگر کی شخص نے عید کے دن خیار شرط کے ساتھ اپنا غلام فروخت کیا تو ابھی کسی پر اس غلام مثال الی ہوگا ، الکہ خیار کے بعد غلام جس کی ملکیت میں جائے گا ، اس پر اس کا صدقہ فطر واجب ہوگا ، اس طرح کی ملکیت میں جائے گا ، اس پر اس کا صدقہ فطر واجب ہوگا ، اس طرح کی ملکیت میں جائے گا ، اس پر اس کا صدقہ فطر واجب ہوگا ، اس طرح کی ملکیت میں جائے گا اس کے عاقلہ پر دیت واجب ہوگا ۔

وَلَهُ أَنَّ الْقُدُرَةَ عَلَى الْحِفْظِ بِالْيَدِ لَا بِالْمِلْكِ أَلَا يَرَى أَنَّهُ يَقْتَدِرُ عَلَى الْحِفْظِ بِالْيَدِ بِدُوْنِ الْمِلْكِ وَلَا يَقْتَدِرُ عَلَى الْحِفْظِ بِالْيَدِ بِدُوْنِ الْمِلْكِ وَلَا يَقْتَدِرُ عَلَى الْحِفْظِ بِالْيَدِ، وَفِي الْبَاتِ الْيَدُ لِلْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَكَذَا فِيْمَا فِيْهِ الْحِيَارُ لِأَحَدِهِمَا قَبْلَ الْقَبْضِ، لِلْآنَةُ دُوْنَ الْبَاتِ، وَلَوْ كَانَ الْمَبِيْعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِيُ وَالْحِيَارُ لَهُ فَهُوَ أَحَصُّ النَّاسِ بِهِ تَصَرُّفًا، وَلَوْ كَانَ الْحِيَارُ لِلْبَائِعِ فَهُو أَخَصُ النَّاسِ بِهِ تَصَرُّفًا، وَلَوْ كَانَ الْحِيَارُ لِلْبَائِعِ فَهُو أَخَصُ النَّاسِ بِهِ تَصَرُّفًا، وَلَوْ كَانَ الْحِيَارُ لِلْبَائِعِ فَهُو أَخَصُ النَّاسِ بِهِ تَصَرُّفًا، وَلَوْ كَانَ الْحِيَارُ لِلْبَائِعِ فَهُو أَخَصُ النَّاسِ بِهِ تَصَرُّفًا، وَلَوْ كَانَ الْحِيَارُ لِلْبَائِعِ فَهُو أَخَصُ النَّاسِ بِهِ تَصَرُّفًا، وَلَوْ كَانَ الْحِيَارُ لِلْبَائِعِ فَهُو أَخَصُ النَّاسِ بِهِ تَصَرُّفًا، وَلَوْ كَانَ الْمُغْمَونِ فَلَا الْقَابُرُ يَدُهُ الْمَعْمُونِ فَعُلِهِ الْمَعْمَلُونِ فَتُعْبَرُ يَدُونَ الْذَيهِ اللَّهُ مِنْ الْمُخُونَ عَلَيْهِ بِالْقِيْمَةِ كَالْمَغُصُونِ فَتُعْبَرُ يَدُهُ الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلَى الْمُعْمَلِي اللّهَ الْمُعْمَلُونِ الْمُعْلِي اللْمُغْمِلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللّهَ اللّهَ الْمُعْمَلُونِ الْمُعْلِي الْمُعْمِلُونَ عَلَى الْمَعْمُونُ اللّهَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْرِي الللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهِ الللّهِ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللْمُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

ر آن البداية جدل عرص المستحدد من المستحدد الكارديات كايان يل

ترجمان: حضرت امام اعظم طِنْتُميْدُ کَ دليل ميه عند الدون العفظ قبضه على حاصل ہوگی نه که ملکیت سے کیا دکھانہیں که انسان بدون ملک قبضہ سے حفاظت پر قادر ہوتا ہے اور قبضہ کے بغیر ملکیت سے قادر نہیں ہوتا۔ اور بچ قطعی میں قبضہ مشتری سے پہلے بائع کا قبضہ ہوتا ہے اور السے ہی جس مسئلے میں ہم ہیں اس میں قبضہ سے پہلے ایک کوخیار حاصل ہے، اس لیے کہ بیر بچ بچ قطعی سے کم تر ہے۔ اور اکر مہی مشتری کے قبضے میں ہواور خیار بھی ای کو حاصل ہوتو وہ تصرف کے حوالے سے لوگوں میں سب سے زیادہ خاص ہوگا۔ اور اگر خیار بائٹ کے لیے ہوتو بچ اس کے قبضہ میں مضمون علیہ بالقیمت ہوگی جیسے مخصوب، لہذا مشتری کا قبضہ معتبر ہوگا، اس لیے کہ قبضہ ہی کی وجہ سے مشتری کا قبضہ معتبر ہوگا، اس لیے کہ قبضہ ہی کی وجہ سے مشتری کی فاظت پر قادر ہوگا۔

#### اللغاث

﴿ يد كه باته ، مراد: قبضه فربات كه بخته بطعي ، فوري فراح في خص كه زياده خصوصيت ركهني والا

#### امام ابوحنيفه رايشين كي دليل:

یہ حضرت امام اعظم ولیٹھیٹ کی دلیل ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ اگر انسان کسی چیز پر قابض ہواوروہ اس کا مالک نہ ہوتو بھی اس کے لیے حفاظت کرناممکن ہوگا اور قبضہ کی وجہ ہے انسان حفاظت پر قادر ہوگا، لیکن اگر قبضہ نہ ہواور ملکیت ہوتو انسان حفاظت پر قادت کرناممکن ہوگا اور قبضہ ہوتو انسان حفاظت پر قادر نہیں ہوگا اور صورت مسئلہ میں جب نے قطعی اور یقینی میں مشتری کے قبضے سے پہلے بائع مبیع پر قابض ہے تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں تو دیت بانع کے عاقلہ بن میں ہوگی، اور جس صورت میں تیج تام اور کمل نہیں ہے اور اس میں عاقدین میں سے کسی ایک کو خیار شرط حاصل ہوتو اس میں بدرجہ اولی مبیع پر بائع کا قبضہ ہوگا اور بائع ہی مضمون ہوگا، کیونکہ بیج بشرط الخیار بیج قطعی سے کم تر ہے۔

ولو کان المبیع فی ید المشتری الغ: اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر پیغ مشتری کے قبضہ میں ہواور خیار بھی افھی کو حاصل ہو ہوتو مشتری اس مبیع میں ہواور خیار بھی افھی کو حاصل ہوتو مشتری اس مبیع میں تصرف کا ب سے زیادہ حق دار ہوگا، کیونکہ قبضہ اور ملکیت دونوں چیزیں اس کے حق میں جمع ہیں، الہٰذا مبیع کے حوالے سے عائد ہونے والے جملہ امور کا جواب دہ وہ ہی ہوگا۔ راس سلسلے میں وہی ضامن بھی ہوگا۔

ولو کان الحیاد للبائع النے: فرماتے ہیں کہ اگر مبیع مشتری کے قبضے میں ہواور خیار بائع کو حاصل ہوتو حضرت الامامؒ کے یہاں چوں کہ ضان کا مدار قبضہ پر ہے اس لیے مبیع مشتری کے پاس مضمون بالقیمت ہوگی جیسے ہی مفصوب غاصب کے قبضے میں مضمون بالقیمت ہوتی ہے، بہر حال قبضہ کی وجہ سے مشتری کو حفاظت پر قادر شار کیا جائے گا اور مشتری ہی اس کے نفع اور نقصان کا ذمہ دار ہوگا، خلاصۂ کلام حضرت امام عالی مقامؒ کے یہاں ملک پر ہے۔ خلاصۂ کلام حضرت امام عالی مقامؒ کے یہاں ملک پر ہے۔

قَالَ وَمَنْ كَانَ فِي يَدِهِ دَارٌ فَوُجِدَ فِيْهَا قَتِيْلٌ لَمْ تَعْقِلْهُ الْعَاقِلَةُ حَتَّى تَشْهَدَ الشَّهُوْدُ أَنَّهَا لِلَّذِي فِي يَدِهِ، لِأَنَّهُ لَابُدَّمِنَ الْمِلْكِ لِصَاحِب الْيَدِ حَتَّى تَعْقِلَ الْعَوَاقِلُ عَنْهُ، وَالْيَدُ وَإِنْ كَانَتُ دَلِيْلًا عَلَى الْمِلْكِ وَللْكِنَّهَا مُحْتَمِلَةٌ فَلا الْمُشْفُوعَةِ، فَلا اللَّهُ مَنْ لِلسِّيْحُقَاقِ الشَّفُعَةِ بِهِ فِي الدَّارِ الْمَشْفُوعَةِ، فَلا اللَّهُ مِنْ إِلسَّيْحُقَاقِ الشَّفُعَةِ بِهِ فِي الدَّارِ الْمَشْفُوعَةِ، فَلا اللَّهُ مِنْ إِلَيْتَنَةً .

ر آن البداية جدل على المستحد المستحد المارية عدل على المارية على المارية

توجمہ : فرماتے ہیں کداگر کمی شخص کے قبضے میں کوئی گھر ہواوراس میں کوئی مقتول ملے تیا قلداس کی دیت نہیں دیں گے، یہاں تک کد گواہ اس بات کی شہادت دیں کہ بیدمکان اس شخص کا ہے جس کے قبضے میں ہے، اس لیے کہ قابض کے لیے ملکیت ضروری ہے تا کہ عواقل اس کی طرف سے دمیت اداء کر سکیں۔اور ہر چند کہ قبضہ ملکیت کی دلیل ہے لیکن وہ محتمل ہے لہٰذاعا قلد پر دیت واجب کرنے کے لیے قبضہ کافی نہیں ہوگا جیسے دار مشفوعہ میں استحقاق شفعہ کے لیے قبضہ کافی نہیں ہے، لہٰذا بینہ پیش کرنا ضروری ہے۔

اللغاث:

۔ ﴿ يد ﴾ قبضه واحد شاهد؛ كوان كى ديت نبيس ديں كے۔ ﴿ شهود ﴾ واحد شاهد؛ كواه۔

امام ابوحنیفه راتشکه کی دلیل:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کوئی مکان کئ شخص کے قبضے میں ہواوراس میں کوئی مقول ملے تو جب تک گواہ لوگ اس بات کی گواہ ن ہوائی نہیں دیں گے کہ جو شخص اس مکان پر قابض ہے وہی اس کا مالک بھی ہاس وقت تک قابض کے عاقلہ پراس مکان میں ملے ہوئے مقول کی دیت نہیں واجب ہوگی ، کیونکہ قابض کے عواقل کے لیے اس کی طرف سے دیت دینے کے لیے بی ضروری ہے کہ قابض اس مکان کا مالک ہواور ملکیت کا علم بینہ اور شہادت سے ہوگا ، اس لیے بدون بینہ عواقل قابض کی طرف سے دیت نہیں اداء کر س گے۔

اور رہا قابض کا قبضہ تو اگر چہوہ ملکیت کی دلیل ہے، لیکن بید دلیل خالص نہیں ہے، بلکہ اس میں بیا اختال ہے کہ قابض عاریاً اس کا مالک ہواور جب قبضہ کا بیض ملکیت کے حوالے ہے حتمل ہے تو وہ عاقلہ پر دیت واجب کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ جیسے محض قبضہ ہے کوئی شخص دار مشفوعہ میں شفعہ کا مستحق نہیں ہوتا یعنی نعمان اگر کسی مکان پر قابض ہواور اس کے برابر میں کوئی دوسرا مکان فروخت ہوا اور نعمان نے اس پر شفعہ کا دعویٰ کیا لیکن مشتری نے انکار کردیا اور کہنے لگا کہ نعمان اس گھرکا مالک نہیں ہے جس پر وہ قابض ہے تو جب تک نعمان اپنی ملکیت پر بینے نہیں کردیتا اس وقت تک وہ محض قبضہ سے شفعہ کا مستحق نہیں ہوگا۔ اس طرح صورت مسئلہ میں بھی محض قبضہ سے قابض کے واقل اس کے مقبوضہ گھر میں ملے ہوئے مقتول کی دیت نہیں اداء کریں گے، اور عاقلہ کے دیت اداء کرنے کے لیے ملکیت دار پر بینے پیش کرنا ضروری ہوگا۔

قَالَ وَ إِنْ وُجِدَ قَتِيْلٌ فِي سَفِيْنَةٍ فَالْقَسَامَةَ عَلَى مَنْ فِيْهَا مِن الرُّكَّابِ وَالْمُلَّاحِيْنَ، لِأَنَّهَا فِي أَيْدِيْهِمْ وَاللَّفُظُ يَشْمُلُ أَرْبَابِهَا حَتَّى تَجِبَ عَلَى الْأَرْبَابِ الَّذِيْنَ فِيْهَا وَعَلَى السُّكَّانِ وَكَذَا عَلَى مَنْ يَمُدُّهَا، وَالْمَالِكُ فِي يَشْمُلُ أَرْبَابِهَا حَتَّى تَجِبَ عَلَى الْأَرْبَابِ الَّذِيْنَ فِيْهَا وَعَلَى السُّكَّانِ وَكَذَا عَلَى مَنْ يَمُدُّهَا، وَالْمَالِكُ فِي ذَلِكَ وَغَيْرُ الْمَالِكِ سَوَاءٌ، وَكَذَا الْعَجْلَةُ، وَهِذَا عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَعَلَيْ الْمَالِكِ مَنْ اللَّهُ الْقَرْقُ لَهُمَا أَنَّ السَّفِيْنَةَ تَنْقُلُ وَتُحَوَّلُ فَيُعْتَبَرَ فِيْهَا الْيَدُ دُونَ الْمِلْكِ كَمَا فِي الدَّابَةِ، بِخِلَافِ الْمَحَلَّةِ وَالدَّارِ لِأَنَّهَا لَاتَنْقُلُ.

**ترجملہ:** فرماتے ہیں کہ اگر مقتول کسی کشتی میں پایا جائے تو ان لوگوں پر قسامت واجب ہے جو کشتی میں موجود ہیں، یعنی سوار اور ملاح، کیونکہ کشتی اٹھی کے قبضے میں ہے۔ اور نفظ (مَنْ فِیٹھا) مالکان کشتی کو شامل ہے، یہاں تک کہ قسامت ان مالکان پر بھی واجب ہے جو تشتی میں ہیں، سکآن پر واجب ہے نیز کشتی تھینچنے والوں پر بھی واجب ہے اور مالک وغیرہ مالک سب اس میں برابر ہیں اور بیل گاڑی کا بھی یہی تھم ہے۔ اور بیر ایعنی مالک اور غیر مالک کا قسامت میں برابر ہونا) حضرت امام ابو بوسف رطان گاڑی کی روایت کے مطابق تو ظاہر ہے۔ اور حضرات طرفین عُرایت کے لیے وجفرق سے ہے کہ کشتی منتقل ہوتی ہے اور محقرات طرفین عُرایت کے لیے وجفرق سے ہے کہ کشتی منتقل ہوتی ہے اور محقرات طرفین عُرایت کا عشبار ہوگا نہ کہ ملکیت کا جیسے دابہ میں ہوتا ہے۔ برخلاف محلّہ اور دار کے ، اس لیے کہ بینتقل نہیں ہوتے۔

#### اللغاث:

﴿ سفینة ﴾ کشی۔ ﴿ رحّاب ﴾ واحد راکب؛ سوار ہونے والا۔ ﴿ ملاح ﴾ کشی بان۔ ﴿ سحّان ﴾ واحد ساکن؛ رہائش، باشندے۔ ﴿ عجلة ﴾ چھڑا، بیل گاڑی۔ ﴿ دابّة ﴾ جانور،سواری۔

#### كسي مشتى مين مقتول ملنه كي صورت كاعم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کشتی میں کوئی مقتول پایا جائے تو کشتی میں جتنے لوگ ہیں ان سب پر قسامت و دیت واجب ہوگی خواہ وہ را کہین ہوں یا ملاحین و مالکان ہوں، قسامت و دیت کا وجوب کیسال طور پر سب پر ہوگا اور اس وجوب میں مالک ومسافر برابر کے نثر یک ہول گئے، صاحب ہدایہ ولیٹی ٹی فرماتے ہیں کہ مالکان اور را کہین دونوں پر وجوب قسامت و دیت کا تھکم امام ابو یوسف برابر کے نثر یک ہول کے مطابق تو سمجھ میں آرہا ہے، کیونکہ ماقبل میں انھوں نے سکان پر دیت وقسامت واجب کی ہے، لیکن حضرات طرفین صرف مالکان پر قسامت و دیت واجب قرار دیتے ہیں، اس لیے ان حضرات کے قول پر یہ وجوب بعیداز فہم ہے؟

صاحب کتاب والفوق لھما النج ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرات طرفین عجیات کے یہاں سکان پرعدم وجوب دیت وقسامت کا جوضابطہ ہے وہ داراورغیر منقولہ اشیاء میں جاری ہے اور کشتی چوں کہ اشیائے منقولہ اور مخولہ میں سے ہے، اس لیے اس میں بیضابطہ جاری نہیں ہوگا، اور صرف ظاہری قضہ وجوب دیت کے لیے کافی ہوگا، اور ظاہری قبضہ میں مالکان وسکان اور راکبین سب برابر ہیں، لہذا ان سب پر قسامت ودیت کا وجوب ہوگا۔ اس کے برخلاف محلّہ اور داروغیرہ چوں کہ اشیائے غیر منقولہ ہیں، لہذا ان میں حضرات طرفین عضائی کا فارمولہ جاری رہے گا اور ان چیزوں میں مقتول ملنے سے صرف مالکان ہی پر قسامت ودیت واجب ہوگی۔

### و كذا العجلة النع: فرمات مين كه جو حكم كتتى كابونى بيل كارى اور برائيويث كارى كاجهى ب-

قَالَ وَ إِنْ وُجِدَ فِي مَسْجِدِ مَحَلَّةٍ فَالْقَسَامَةُ عَلَى أَهْلِهَا، لِأَنَّ التَّذْبِيْرَ فِيْهِ إِلَيْهِمْ وَإِنْ وُجِدَ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ أَو الشَّارِعِ الْأَعْظِمِ فَلَا قَسَامَةَ فِيهِ، وَاللِّيَةُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، لِأَنَّهُ لِلْعَامَةِ لَا يَخْتَصُّ بِهِ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، وَكَذَا الْجُسُورُ لِلْعَامَةِ وَمَالُ بَيْتِ الْمَالِ مَالُ عَامَةِ الْمُسْلِمِيْنَ.

تروج بھلے: فرماتے ہیں کداگر محلّہ کی مسجد میں مقتول پایا جائے تو اہل محلّہ پر قسامت واجب ہوگی، کیونکہ مسجد کانظم وانتظام اہل محلّہ کی طرف سپر دہے۔اوراگر جامع مسجد یا عام راہتے میں مقتول پایا جائے تو اس میں قسامت نہیں ہےاور بیت المال پر دیت واجب ہوگی، ر ان البدايه جلدال ير الماليد جلدال من المسلك الماليد الكاريات كم بيان يس

مرات میں اور کو گئی میں۔ اور کو گئی شخص ان میں سے مختص نہیں ہے، ایسے ہی بل بھی عوام کے لیے ہے اور بیت المال کا مال عامة المسلمین کے لیے ہے۔

#### اللغات:

— ﴿جسور﴾ واحدجسر؛ پل۔

#### كسى محلے كى مسجد ميں ملنے والے مقتول كى قسامت:

مسئلہ یہ ہے کہ آگر محلے کی مسجد میں کوئی مقتول پایا جائے تو اس کی دیت اہل محلّہ پر واجب ہوگی، کیونکہ محلے کی مسجد کانظم وانتظام اہل محلّہ کے سپر دہے، الہٰ دامسجد محلّہ کے مقتول کی دیت بھی اہل محلّہ پر واجب ہوگی۔

وإن وجد النع: اس كا حاصل به ہے كه اگر جامع مسجد ميں يا شاہ راہ عام پركوئى مقتول پايا جائے يا بل پركوئى مقتول على تو اس مقتول كے بارے ميں قسامت نہيں ہے، البتہ بيت المال پر اس كى ديت واجب ہوگى، كيونكہ جامع مسجد، يا عام راسته يا بل كسى مخصوص آ دى كى ملكيت ميں نہيں ہوتے، بلكہ ہر خاص وعام كوان چيزوں سے استفادہ كرنے كاحق ہوتا ہے، اور چول كہ بيت المال بھى عامة المسلمين كا ہوتا ہے اس ليے بيت المال ہى سے اس مقتول كى ديت اداء كى جائے گى۔ اس سلسلے ميں حضرت على بن تات كا كوه فرمان عامة المسلمين كا ہوتا ہے اس ليے بيت المال ہى سے اس مقتول كى ديت اداء كى جائے گى۔ اس سلسلے ميں حضرت على بن تات المور مندن لا يبطل بھى متدل ہے جوانہوں نے عرفہ ميں ملے ہوئے ايك مقتول فض كے متعلق حضرت عمر بن تات المور مندن لا يبطل ديم امر ء مسلم إن علمت قاتله و إلا قاعط ديته من بيت المال لين اے امير المؤمنين كسى مردمسلم كاخون رائيگال نہيں ہے، دم امر ء مسلم إن علمت قاتله و إلا قاعط ديته من بيت المال سے اس كى ديت ادا كئے جانے كا تكم صادر فرمائے۔ (بنايہ ۱۳ المراس سے اس كى ديت ادا كئے جانے كا تكم صادر فرمائے۔ (بنايہ ۱۳ سے ۱۳ سے اس كى ديت ادا كئے جانے كا تكم صادر فرمائے۔ (بنايہ ۱۳ سے ۱۳ سے اس كى ديت ادا كئے جانے كا تكم صادر فرمائے۔ (بنایہ ۱۳ سے ۱۳ سے اس كے قاتل كو جانے كا تكم صادر فرمائے۔ (بنایہ ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے اس كے قاتل كو جانے كا تكم صادر فرمائے۔ (بنایہ ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے اس كے قاتل كو جانے كا تكم صادر فرمائے۔ (بنایہ ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے اس كے قاتل كو بات كے 10 سے 10 سے

وَلَوْ وُجِدَ فِي الشُّوْقِ إِنْ كَانَ مَمْلُوْكًا فَعَنْدَ أَبِي يُوْسُفَ رَحَيَّا اللَّهَ عَلَى السُّكَّانِ وَعِنْدَهُمَا عَلَى الْمَالِكِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوْكًا كَالشَّوَارِعِ الْعَامَةِ الَّتِي بُنِيَتُ فِيْهَا فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ، لِلَّنَّهُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ.

توجیل : اوراگر بازار میں مقتول پایا جائے اوروہ بازار ( کسی کی ) مملوک ہوتو امام ابو یوسف رطیّتی کے یہاں سکان پر دیت واجب ہے اور حضرات طرفین عِیْسَلِیا کے یہاں مالک پر۔اوراگر بازار مملوک نہ ہو جسے وہ عام راستے میں جن میں بازار بنائے جاتے ہیں تو بیت المال پر دیت واجب ہوگی ،اس لیے کہ یہ بازار جماعت المسلمین کا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ سوق ﴾ بازار۔ ﴿ ستحان ﴾ واحد ساكن ؛ رہائش ، نس ہے۔ ﴿ شوارع ﴾ واحد شارع ؛ سركيں۔ ﴿ بنيت ﴾ تغيركيا باجو۔

#### بازار میں پائے جانے والے مقتول کی قسامت:

مسکہ بیہ ہے کہ اگر کسی بازار میں کوئی متنول کے توبید دیکھا جائے گا کہ وہ بازار کسی کی مملوک ہے یانہیں۔اگر پہلی صورت ہو لینی وہ بازار کسی کی مملوک ہوتو امام ابو یوسف ہولٹی گئے کے یہاں بازار کے باشندوں پر دیت واجب ہوگی۔خواہ وہ اس کے مالک ہوں یا نہ

### ر آن الهداية جلدال ي المسال المسال المارية على المارية على المارية على المارية على المارية الم

ہوں اور حضرات طرفین عیر اللہ کے یہاں مالکان پر دیت واجب ہوگی۔اورا گر دوسری صورت ہولیعنی وہ بازار کسی کی مملوک نہ ہوجیسے عام راستوں کے کنارے کنارے بنائے جانے والے بازار تو اس صورت میں مقتول کی دیت بیت المال سے ادا کی جائے گی،اس لیے کہ یہ بازار بھی عام مسلمانوں کا ہے،الہٰذاعوام پر واجب ہونے والی دیت اس بیت المال سے ادا کی جائے گی۔ سے اداکی جائے گی۔

قَالَ وَ إِنْ وُجِدَ فِيْ بَرِيَّةٍ لَيْسَ بِقُرْبِهَا عِمَارَةٌ فَهُوَ هَدُرٌ، وَتَفْسِيْرُ الْقُرْبِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ اِسْتِمَاعِ الصَّوْتِ، لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ بِهِلَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَلْحَقُهُ الْغَوْثُ مِنْ غَيْرِهِ فَلَا يُوْصَفُ أَحَدٌ بِالتَّقْصِيْرِ، وَهَذَا إِذَا لَمْ تَكُنْ مَمْلُوْكَةً لِإِذَا كَانَ بِهِلَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَلْحَقُهُ الْغَوْثُ مِنْ غَيْرِهِ فَلَا يُوْصَفُ أَحَدٌ بِالتَّقْصِيْرِ، وَهَذَا إِذَا لَمْ تَكُنْ مَمْلُوْكَةً لِلْمَاعَةَ عَلَى عَاقِلَتِهِ.

توجہ اور ترب کی آفسیروہ کا اور ترب کی مقتول ملے اور اس جنگل کے قریب کوئی آبادی نہ ہوتو وہ معاف ہے اور قرب کی آفسیروہ کی اور ہے جہ ہم بیان کر بھے ہیں، یعنی آواز کو سُنتا ، اس لیے کہ جب مقتول اس حالت پر ہوگا تو اسے دوسرے کی مدد لاحق نہیں ہو سکے گی اور کو شخص تقصیر سے متصف نہیں ہوگا۔ اور بیتھم اس صورت میں ہے جب وہ جنگل کسی کامملوک نہ ہو، کیکن اگر وہ جنگل کسی کامملوک ہوتو مالک جنگل کے عاقلہ پر دیت وقسامت واجب ہوگا۔

#### اللغات:

#### جنگل كامقتول:

صورت مسئلہ میہ ہے کہ اگر کسی جنگل میں کوئی مقتول ملے اور وہ جنگل کسی کامملوک نہ ہواور نہ ہی اس سے قریب کوئی آباد ئی ہو جہاں سے مقتول کی آواز اس آباد می تک پہنچ سکے تو اس صورت میں مقتول کا خون ہدر اور رائیگاں ہوگا اور کسی بھی شخص پر اس کی دیت واجب نہیں ہوگی ، کیونکہ جنگل کے قریب آباد می نہ ہونے سے اس مقتول کوفریا در سنہیں مل پائے گا اور کسی شخص پر عدم نصرت کا الزام عائم نہیں ہوگا اور اس کا خون ہدر ہوجائے گا۔ لیکن آگر جنگل کسی کامملوک ہواور پھر اس میں کی امقتول ملے تو دیت وقسامت کا وجوب جنگل والے کے عاقلہ بر ہوگا۔

وَلُوْ وُجِدَ فِي السِّجْنِ فَالدِّيَةُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوْسُفَ رَحَالُمَّا أَيْهُ الدِّيَةُ وَالْقَسَامَةُ عَلَى أَهْلِ السِّجْنِ، لِأَنَّهُمْ سُكَّانٌ، وَوِلاَيَةُ التَّدْبِيْرِ إِلَيْهِمْ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْقَتْلَ حَصَلَ مِنْهُمْ، وَهُمَا يَقُوْلَانِ إِنَّ أَهْلَ السِّجْنِ السِّجْنِ، لِأَنْهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللَّهُ اللللْهُ الللْهُ ال

حَنِيْفَةَ رَحَمَٰتُ عَلَيْهُ وَأَبِي يُوسُفَ رَحَمَٰتُ عَلَيْهُ.

ترجیمہ: اور اگر قید خانے میں مقتول ملے تو بیت المال پر دیت واجب ہوگی اور امام ابو یوسف برلیٹھیڈ کے قول کے مطابق دیت وقیامت قید خانے والوں پر ہوگی، اس لیے کہ وہ باشندے ہیں۔اور ولایتِ تدبیر آخی کو حاصل ہے اور ظاہر یہ ہے کہ آخی کی طرف سے واقع ہوا ہے۔حضرات طرفین بڑھائی افر ماتے ہیں کہ قید خانہ والے مقہور ہیں، اس لیے وہ مدنہیں کر سکتے، البندا نصرت کی وجہ ہے جو تکم واجب ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ متعلق نہیں ہوگا، اور اس لیے کہ قید خانہ مسلمانوں کے حقوق کی وصولیا بی کے لیے بنایا گیا ہے، البندا جب اس کی منفعت مسلمانوں کی طرف راجع ہوگا۔

حضرات مشائخ عِنَّالَيْم فرمات مبيل كه بير ما لك اور ساكن كى فرع ہے اور ما لك وساكن والا مسله حضرت امام ابو حنيفه اور حضرت امام ابو حضرت امام ابو يوسف رايشيلا كے مابين مختلف فيہ ہے۔

#### اللغاث:

﴿سجن ﴾ قيدخانه، جيل وستحان ﴾ واحد ساكن؛ رہائش، باشند و غنم ، منفعت، سهولت وعزم ﴾ تاوان، معنرت، ادائيكى و

#### قيدخانه كامقتول:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر قید خانے میں کوئی قیدی ملے تو حضرات طرفین بیستیں کے بہاں اس کی دیت بیت المال پر ہوگی اور امام ابو یوسف را اللہ کے بہاں اس طرح کی صورت حال میں سکان پر دیت واجب ہوگی ، کیوں کہ امام ابو یوسف را اللہ کے بہاں اس طرح کی صورت حال میں سکان پر دیت واجب ہوتی ہے اور قید خانے حال میں سکان پر دیت واجب ہوتی ہے اور قید خانے کے سُگان قیدی ہیں اور وہاں کی ولایت تدبیر انھی کو حاصل ہے۔ لہذا قید خانے کے مقتول کی دیت بھی قیدیوں ہی پر واجب ہوگی اور پھر قید خانے میں صرف قیدی رہتے ہیں ، اس لیے ظاہر یہی ہے کہ یو آل انھی کی طرف سے انجام دیا گیا ہے ، اس لیے اس کا ضان اور تا وان بھی آٹھی پر واجب ہوگا۔

وهما یقو لان النج: حضرات طرفین عُیَاتیکیا کی دلیل میہ کہ قید خانے میں محصور وجوں قیدی خود ہی مغلوب اور مختاج مدد ہوتے ہیں اور وہ کسی کی مدنہیں کر سکتے ، لہذا ترک نصرت کی وجہ سے جو تاوان واجب ہوتا ہے وہ ان قید یوں پر واجب نہیں ہوگا اور قید خانے کے مقتول کا تاوان بیت المال پر واجب ہوگا ، اس لیے کہ قید خانہ مسلمانوں کے حقوق کی وصولیا بی کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس سے متعلق ہوگا اور مسلمانوں کے بینک سے مسلمانوں کا نفع متعلق ہوگا اور مسلمانوں کے بینک سے ہی (بیت المال سے ) اس کی ادائیگ ہوگا۔

قالوا و هذه المع: صاحب مدايہ ولي في فرمات ميں كه حضرات مشائح و قيد خانے والے مسئلے كو مالك اور ساكن والے مسئلے كو مالك اور ساكن والے مسئلے كى فرع قرار دیا ہے اور مالكن والے مسئلے ميں حضرات شيخين كا اختلاف ہے چنانچه ام ابو يوسف ولي كائے ہياں اسمسئلے ميں ساكن پر ضان واجب ہے اور امام اعظم اس كے يبال سُكانِ جن يعنى قيد يوں پر ضان واجب ہے اور امام اعظم ولي علمة المسلمين برول اس مسئلے ميں چوں كه مالك پر ضان واجب ہے اس ليے يبال بھى ان كے يبال بھى ان كے يبال الله كائن قيد خاند يعنى عامة المسلمين بر

### ر ان الهداية جلدال يحمير ١٦٠ يحمير ١٦٠ يحمير ١٥١ يومير ١٥١ يومير ١٥١ يومير

ضمان واجب ہے اور اس صمان کی ادائیگی مسلمانوں کے بیت المال سے کی جائے گی۔

وَإِنْ وُجِدَ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ كَانَ عَلَى أَقْرَبِهِمَا وَقَدْ بَيَنَّاهُ، وَإِنْ وُجِدَ فِيْ وَسَطِ الْفُرَاتِ يَمُرُّ بِهِ الْمَاءُ فَهُوَ هَدْرٌ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِ أَحَدٍ وَلَا فِي مِلْكِهِ.

ترجملہ: اوراگرمقتول دوبستیوں کے مابین ملے تو ضان قریب ترین بستی والوں پر ہوگااوراگرمقتول دریائے فرات کے بیچ و پچ ملے اوراسے پانی بہائے لے جارہا ہوتو وہ مدر ہے، کیونکہ فرات نہ تو کسی کے قبضے میں ہے اور نہ بی کسی کی ملکیت میں ہے۔

﴿فرات ﴾عراق كااكيمشهوروريا ـ ﴿هدر ﴾ ببدله، معاف ـ ﴿يد ﴾ قضه

#### دريا كامقتول:

پیمسکدتو ماقبل میں بھی آچکا ہے کہ اگر مقتول دو گاؤں کے درمیان ملے تو اس کاصان قریبی گاؤں والوں پر ہوگا جس کی دلیل بیان کی جا پچکی ہے۔ دوسرا مسلہ یہ ہے کہ اگر دریائے فرات کے پچ میں کوئی مقتول ملے اوریانی اسے بہالے جارہا ہوتو اس مقتول کا خون مدراورمعاف ہوگا اور کسی پربھی اس کی دیت نہیں واجب ہوگی ، کیونکہ دریائے فرات نہ تو کسی کے قبضے میں ہے اور نہ ہی اس پر کسی کی ملکیت ہے اور اٹھی دو چیزوں سے ضمان اور دیت دونوں واجب ہوتے ہیں،لہذا جب بید دونوں چیزیں (قبضہ اور ملکیت) معدوم ہیں تو وجوب ضمان کا حکم بھی معدوم ہوگا۔

وَإِنْ كَانَ مُحْتَبَسًا بِالشَّاطِيءِ فَهُو عَلَى أَقْرِبِ الْقُراى مِنْ ذَلِكَ الْمَكَّانِ عَلَى التَّفْسِيْرِ الَّذِي تَقَدَّمَ، لِأَنَّهُ أَخَصُّ بِنُصْرَةِ هَٰذَا الْمَوْضِعِ فَهُوَ كَالْمَوْضُوعِ عَلَى الشَّطِّ وَالشَّطُّ فِي يَدِ مَنْ هُوَ بِقُرْبٍ مِنْهُ، أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَسْتَقُوْنَ مِنْهُ الْمَاءَ وَيُوْرِدُوْنَ بَهَائِمَهُمْ فِيْهَا، بِخِلَافِ النَّهْرِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ بِهِ الشُّفْعَة لِإخْتِصَاصِ أَهْلِهَا بِهِ لِقَيَامِ يَدِهِمْ عَلَيْهِ فَتَكُونُ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ عَلَيْهِم.

ترجیمه: اوراگرمفتول دریا کے کنارے پھنسا ہوا ہوتو ضان اس جگہ سے قریب ترین گاؤں پر ہوگا اس تفسیر کے مطابق جو گذر چکی ہے، اس لیے کہ وہی مقام اس جگہ کی نصرت کے ساتھ مخصوص ہے تو وہ کنارے پررکھے ہوئے کی طرح ہے، اور کنارہ ان لوگول کے قبضے میں ہے جواں سے قریب ہیں۔ کیا دیکھتے نہیں کہ وہ لوگ اس جگہ سے یانی بھرتے ہیں اور وہاں اپنے جو یا یوں کو لاتے ہیں۔ برخلاف اس نہر کے "ں کے ذریعے شفعہ کا استحقاق ہوتا ہے، اس لیے کہ اہلِ شفعہ اس کے ساتھ خاص ہوتے ہیں ، کیونکہ اس پر ان کا قبضه ہوتا ہے، لہذا قسامت ودیت بھی اٹھی پر واجب ہوگی۔

ومحتبس به رُكا موا\_ وشاطئ ب كنارا، دريا كاكنارا\_ وقرى به واحدقرية ؛ بستيال\_ وشط به دريا ي متصل فشى -

### ر آن البداية جلدال ير المحال ا

﴿ يد ﴾ قضد ﴿ يستقون ﴾ پائى عاصل كرتے ہيں ﴿ يوردون ﴾ لےكرآتے ہيں ۔ ﴿ بھائم ﴾ واحد بھيمة ؛ چو پائے ، جانور۔ وريا كے كنارے كامقتول:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مقتول کسی بڑے دریا کے کنارے پھنسا ہوا ہوتو جوگا وَں اس کنارے سے سب سے زیادہ قریب ہوگا اس کے باشندوں پراس مقتول کی دیت وقسامت واجب ہوگی بشرطیکہ وہ گا وَں اسے فاصلے پر ہو جہاں تک مقتول کی آ واز پہنچ عتی ہو۔ صاحب کتاب نے علمی المتفسیر الذي تقدم سے اس آ واز پہنچ کی طرف اسارہ کیا ہے۔ بہر حال اگروہ گا وَں اس تفیر کے مطابق ہوتو وہ مقتول کنارے پر پڑے ہوئے مقتول کی طرح ہوگا اور چوں کہ کنارے پر اس گا وَں والوں کا قبضہ ہے، لہذا اس کے باشندوں پر مذکورہ مقتول کی دیت واجب ہوگی ،اس لیے کہ بہی لوگ اس مقتول کی نصرت کے سب سے زیادہ مشتحق تھے، لیکن انھوں نے اس سلط میں کوتا ہی کی ہے، لہذا اس کا خمیازہ بہی لوگ بس کنارے پر اہل محلّہ کے قابض ہونے کی ایک دلیل انھوں نے اس سلط میں کوتا ہی کہ جہائی جرتے ہیں اور وہاں اپنے جانور اور چوپائے لے کر جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگروہ کنارہ ان کنارے یہ بھی ہے کہ بیلوگ وہاں سے بھی معلوم ہوا کہ وہی لوگ اس کنارے کے ساتھ مخصوص ہیں اور وہاں ملنے والے مقتول کی دیت بھی آخی پر واجب ہے۔

بحلاف النھوالنے: فرماتے ہیں کہ اگر کسی چھوٹی نہر میں کوئی مقتول ملے اور اس نہر کی وجہ سے ارباب نہر ستحقِ شفعہ ہوں تو اب اس میں ملنے والے مقتول کا خون مدر اور معاف نہیں ہوگا، بلکہ ارباب نہر کے عاقلہ پر اس کی دیت واجب ہوگی، کیونکہ نہر صغیر پر ارباب نہر کا قبضہ ہے اور وہی لوگ اس کے ساتھ مختص ہیں، لہٰذا وہاں ملنے واٹے مقتول کی قسامت ودیت بھی آٹھی لوگوں پر واجب ہوگ۔

قَالَ وَ إِنْ اِدَّعَى الْوَلِيُّ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ بِعَيْهُ لَمْ تَسْقُطِ الْقَسَامَةُ عَنْهُمْ وَقَدْ ذَكُرْنَاهُ وَذَكُرْنَا فِيْهِ الْقِيَاسَ وَالْإِسْتِحْسَانَ.

تر جملہ: فرماتے ہیں کداگر ولی مقتول نے اہل محلّہ میں ہے کسی معین شخص پرقل کا دعویٰ کیا تو بھی اہل محلّہ سے قسامت ساقط نہیں ہوگی اور ہم اسے بیان کر چکے ہیں اور اس میں قیاس واستحسان کو بھی ذکر کر چکے ہیں۔

كسى معين أدى يردعوى كرنے سے قسامت ساقط ند ہونے كا حكم:

صورت مسله بالكل واضح ہے اور ٢ - ٥صفح يہلے اس كى يورى تفصيل گذر يكى ہے۔

### ر ان البداية علد ال ي المالي المالية علد الله ي المالية على المالية على الله المالية على الله المالية على الله المالية المالية

أَظْهُرِهِمْ إِلَّا بِدَعُوى الْوَلِيِّ، فَإِذَا إِدَّعَى الْقَتْلَ عَلَى غَيْرِهِمْ إِمْتَنَعَ دَعُواهُ عَلَيْهِمْ وَسَقَطَ لِفَقْدِ شَرْطِهِ.

ترفیجمله: فرماتے ہیں کہ اگر اہل علہ کے علاوہ کسی دوسرے خفس پر ولی مقتول نے دعوی کیا تو اہل محلہ سے قسامت ساقط ہوجائے گی۔ اور اجفرق ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اہل محلہ پر قسامت کا وجوب اس بات کی دلیل ہے کہ قاتل اضی میں سے ہائندا ان میں سے ایک کی تعیین ابتدائے امر کے منافی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک (متعین کردہ) انھی میں سے ہے، بر فلاف اس صورت کے جب ولی نے ان کے علاوہ میں سے کسی کو متعین کیا ہو، کیونکہ بیاس بات کی وضاحت ہوگی کہ قاتل ان میں سے نہیں ہے اور اہل محلّہ اس وقت نمامن ہوتے جب قاتل ان میں سے ہوتا۔ اس لیے کہ (اس وقت) وہ لوگ فالم کی گرفت نہ کرنے کی وجہ سے نقد برأ قاتل ہو سے اور اس لیے کہ اہل محلّہ ولی مقتول کے دعوے کے بغیر محض اپنے درمیان مقتول ظاہر ہونے سے تاوان نہیں دیتے، لہذا جب ولی نے ان کے علاوہ پر قبل کا دعویٰ کیا تو اہل محلّہ پر اس کا دعویٰ ممتنع ہوگیا اور شرطِ تاوان مفقود ہونے کی وجہ سے تاوان ساقط ہوگیا۔

﴿ يغرمون ﴾ تاوان ديتي بير \_ ﴿ قتلة ﴾ واحد قاتل ؛ قاتلين \_ ﴿ قتيل ﴾ مقول \_

#### كى معين آدى پر دعوى كرنے سے قسامت ساقط نہ ہونے كا حكم:

اللغاث

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ولی مقول نے اہل محلّہ کے علاوہ کسی دوسرے خض پر مقول کے قبل کا دعویٰ کیا تو اب اہل محلّہ کے قسامت اور دیت دونوں چیزیں ساقط ہوجا ئیں گی، کیونکہ جب اہل محلّہ کے علاوہ پر قبل کا دعویٰ کیا گیا ہے تو اہل محلّہ کا ہر ہر فر داس دعوے سے خارج ہے، لہٰذا محلے کے کسی بھی فرد پر قسامت اور دیت کا وجوب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ولی اہل محلّہ بیس سے کسی پر قبل کا دعویٰ کرتا تو پھر تمام محلے والے اس کی زدیس آتے اور ہر ایک پر قسامت ودیت واجب ہوتی، اس لیے کہ اہل محلّہ پر قسامت کا وجوب اس بات کی علامت ہے کہ قاتل ان میں سے ایک شخص ہے، لہٰذاوئی مقتول خواہ اہل محلّہ پر قبل کا دعویٰ کرے یا ان میں سے کسی خاص شخص بردعویٰ کرے بہر دوصورت اہل محلّہ پر ضان ہوگا۔ اس کو صاحب کتاب نے فتعید واحد منہ ہوالہٰ سے بیان کیا ہے اور یہی فرق ہے اہل محلّہ پر یا ان میں سے کسی ایک پر دعویٰ کرنے میں۔

بعضلاف ما إذا عين النخ: فرماتے ہيں كداگرولى مقتول نے اہل محلّہ كے علاوہ كى معين شخص پرتل كا دعوىٰ كيا تو ظاہر ب كدائ صورت ميں اہل محلّہ پر نہ تو قسامت واجب ہوگى اور نہ ہى ديت، كيونكہ اس صورت ميں اہل محلّہ نہ تو حقيقتا اس مقتول كے قاتل ہيں اور نہ ہى تقديراً ، اس ليے كہ اہل محلّہ كے علاوہ پرقل كا دعوىٰ ہونے سے يہ بات عياں ہوگى ہے كہ قاتل ان ميں سے نہيں ہے اور ولى مقتول كے علاوہ كے اہل محلّہ پر دعوىٰ كے بغير محض محلّہ ميں مقتول ملنے سے وہ لوگ ديت وغيرہ بھى نہيں اداء كرتے ، لہذا اس حوالے سے بھى اہل محلّہ قسامت وديت سے برى رہيں گے اور ان پر وجوب قسامت وديت كى جوشرط ہے چوں كہ وہ فوت ہوگى ہے اس ليے اس مقتول كے ضان اور تا وان سے ان كاكوئى واسط نہيں ہوگا۔

قَالَ وَ إِذَا اِلْتَقَلَى قَوْمٌ بِالسُّيُوْفِ فَأَجْلَوْا عَنْ قَتِيْلٍ فَهُوَ عَلَى أَهْلِ الْمَحَلَّةِ، لِأَنَّ الْقَتِيْلَ بَيْنَ أَظُهُرِهِمُ، وَالْحِفْظُ

عَلَيْهِمُ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْأُولِيَاءُ عَلَى أُولِيْكَ أَوْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ بِعَيْنِهِ فَلَمْ يَكُنْ عَلَى أَهُلِ الْمَحَلَّةِ شَيْءٌ، لِأَنَّ هَذِهِ الدَّعُولَى تَضَمَّنَتُ بَرَاءَةَ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ عَنِ الْقَسَامَةِ، قَالَ وَلَا عَلَى أُولِيْكَ حَتَّى يُقِيمُوا الْبَيِّنَةَ، لِأَنَّ بِمُجَرَّدِ الدَّعُولَى لَلْتَعُولَى لَلْحَقُ لِلْكَوْلَةُ مُجَدَّةٍ الدَّعُولَى لَلْكَعُولَى الْمَحَلَّةِ، لِأَنَّ قَوْلَةً مُجَدَّةً عَلَى نَفُسِهِ. لَكَتُهُ مَنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ، لِأَنَّ قَوْلَةً مُجَدَّةً عَلَى نَفُسِه.

توجیلہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی قوم کے افراد آپس میں تلواروں سے بھڑ ہے پھروہ لوگ ایک مقتول جھوڑ کر جدا ہوگئے تو وہ (وجوبِ
دیت) اہل محلّہ پر ہے، اس لیے کہ مقتول ان کے مابین پایا گیا ہے اور اس کی حفاظت اٹھی پرتھی اللّا یہ کہ اولیاء نہ بھیڑ کرنے والوں پر یا
ان میں سے کسی معین شخص پرقل کا دعویٰ کریں تو اہل محلّہ پر پہھنیں ہوگا، کیونکہ یہ دعویٰ قسامت سے اہلِ محلّہ کی براءت کو مضمن ہے۔
فرماتے ہیں کہ اور نہ ہی مقاتلین پرقسامت ودیت ہے تی کے اولیائے مقتول بینہ پیش کریں کیونکہ محض دعویٰ سے تی ثابت
نہیں ہوتا اس حدیث کی وجہ سے جے ہم بیان کر چکے ہیں تا ہم اس سے اہل محلّہ کے ذہبے سے حق ساقط ہوجائے گا، اس لیے کہ مدی کا
قول اپنے او پر ججت ہے۔

#### اللغات:

﴿التقى ﴾ ملى ﴿ أجلوا ﴾ بث كن ، واضح كيا - ﴿ تضمنت ﴾ ضمنًا مشتل بـ

#### كسى محلے ميں ہونے والے معركے كامقتول:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کسی قوم اور جماعت کے افراد نے آپس میں تلوار یں گھما کیں اور جب وہ لوگ میدان مقابلہ سے
الگ ہوئے قو وہاں ایک مقتول ملاقواس کا تکم بیہ ہے کہ اگر اولیائے مقتول مقاتلین پریاان میں سے کسی معین شخص پر قبل کا دعویٰ نہ کریں
تواس مقتول کی دیت اہل محلّہ پر ہوگی ، کیونکہ وہ انھی کے درمیان ملا ہے اور انھی پر اس کی حفاظت ضروری تھی مگر ان لوگوں نے حفاظت
میں کوتا ہی کی ہے ، اس لیے وہی لوگ اس کے ضامن ہوں گے لیکن اگر اولیائے مقتول نے مقاتلین پریاان میں سے کس شخص پر قبل
کا دعویٰ کیا تو پھر اہل محلّہ پر قسامت و دیت نہیں واجب ہوگی ، کیونکہ مقاتلین پر قسامت و دیت کا وجو بنہیں ہوگا ، کیکن جب تک
اولیائے مقتول مقاتلین کے خلاف بینے نہیں پیش کر دیتے اس وقت تک مقاتلین پر بھی قسامت و دیت کا وجو بنہیں ہوگا ، کیونکہ بدون
بینے مقتول مقاتلین کے خلاف بینے نہیں پیش کر دیتے اس وقت تک مقاتلین پر بھی قسامت و دیت نہیں واجب ہوگی ، کیونکہ بدون
بینے مقتول مقاتلین کے خلاف بینے نہیں ہوگا ، اس کے کہ حدیث پاک میں صاف طور پر فر ما دیا گیا ہے ''البینة علی المعدعی و الیمین علی
میں انکو '' یعنی مدعی پر بینے پیش کرنا لازم ہے اور منکر پر قسم کھانا ہے ، البذا جب تک مدی یعنی اولیائے مقتول مقاتلین کے خلاف قبل پر بینے نہیں ہوگا ، کین مقاتلین پر دعویٰ کرنے سے اہل محلہ سے قسامت
میں انکو '' یعنی مدعی پر بینے پیش کرنا لازم ہے اور منکر پر قسم کھانا ہے ، البذا جب تک مدی یعنی اولیائے مقتول مقاتلین کے خلاف قبل سے جو اس میں جو سے جو اسے اور مدی کا قول اس کے اپنے حق کے اسقاط میں جست ہو وہ یہ بینے میں مقاتلین پر دعویٰ کرنے نے اہل مقلہ ہوجائے گی ، اس لیے کہ بیستوط مدعی کے دعوے سے ہوا ہے اور مدی کا قول اس کے اپنے حق کے اسقاط میں جست ہو ا

وَلَوْ وُجِدَ قَتِيْلٌ فِي مَعْسَكُمٍ أَقَامُوا بِفُلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ لَا مِلْكَ لِأَحَدٍ فِيْهَا فَإِنْ وُجِدَ فِي خِبَاءٍ أَوْ فُسطاطٍ فَعَلَى مَنْ

### ر آن الهداية جلد ال ير المالي المالية علد الله ير المالية على المالية على المالية على المالية على المالية على المالية على المالية المالية على المالية المالية على المالية الما

يَسْكُنُهَا الدِّيَةُ وَالْقَسَامَةُ، وَإِنْ كَانَ خَارِجًا مِنَ الْفُسُطاطِ فَعَلَى أَقْرَبِ الْأَخْبِيَةِ اعْتِبَارًا لِلْيَدِ عَنْدَ اِنْعِدَامِ الْمِلْكِ.

تروج ہملہ: اور اگر مقتول کسی شکر میں پایا جائے اور اشکر کسی ایسے میدان میں پناہ گزیں ہو جو کسی کی ملکیت نہ ہوتو اگر مقتول کسی ڈیرے یا خیمے میں سطے تو اس کے باشندول پر ڈیت وقسامت واجب ہے اور اگر وہ ڈیرے سے باہر ہوتو قریب ترین خیمے پر وجوب ہوگا ملکیت نہ ہونے کی صورت میں قبضہ کا اعتبار کرتے ہوئے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿معسكر ﴾ نشكرگاه ۔ ﴿فلاق ﴾ ميران - ﴿خباء ﴾ سرچھپانے كى جكد ﴿فسطاط ﴾ برا فيمد ﴿أخبية ﴾ واحد `خباء ؛ چھوٹے خمے۔

#### بيابان مين مهر عمو الشكرمين باياجانے والامقتول:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کشکر کسی میدان میں کھیرا ہواور وہ میدان کسی کی ملک نہ ہو پھر کسی ڈیرے یا خیمے میں کوئی مقتول طے تو جس جگہ مقتول طے تو جو خیمہ سب سے طے تو جس جگہ مقتول طے گا اس کے باشندوں پر قسامت ودیت واجب ہوگا، کیونکہ ماقبل میں یہ بات آ چکی ہے کہ دیت وقسامت کا وجوب نریادہ قریب ہوگا اس کے بات آ چکی ہے کہ دیت وقسامت کا وجوب ملکیت سے متعلق ہوتا ہے اور جہال ملکیت معدوم ہوتی ہے وہاں قبضہ کو اس کے قائم مقام مان کر قابض سے قسامت ودیت متعلق کردی جاتی ہے، اور صورت مسئلہ میں چول کہ اہل خیمہ ہی اس جگہ قابض ہیں اس لیے آتھی پر قسامت ودیت واجب کردی گئی ہے۔

وَإِنْ كَانَ الْقُوْمُ لَقُوْا قِتَالًا وَوُجِدَ قَتِيلٌ بَيْنَ أَظُهُرِهِمُ فَلَا قَسَامَةَ وَلَا دِيَةَ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْعَدُوَّ قَتَلَهُ فَكَانَ هَدَرًا، وَإِنْ لَمْ يَلْقُوْا عَدُوًّا فَعَلَى مَا بَيَّنَاهُ، وَإِنْ كَانَ لِلْأَرْضِ مَالِكٌ فَالْعَسْكُرُ كَالشُّكَانِ فَيَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ عِنْدًا بِي يَوْسُفَ رَحَالُهُمَ مِنْ لِلْأَرْضِ مَالِكٌ فَالْعَسْكُرُ كَالشُّكَانِ فَيَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ عِنْدًا أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَمَ اللَّهُمَ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ وَقَدُ ذَكَرُنَاهُ.

تر جمل: اورا گرنشکرنے دشن سے قال کیا اوران کے مامین کوئی مقتول ملاتو قسامت ودیت نہیں ہے،اس لیے کہ ظاہر یہی ہے کہ اسے دشمن نے قتل کیا ہے۔ البندا یہ رائیگال ہوگا، اورا گرنشکر نے دشمن سے قبال نہ کیا ہوتو اس کی وہی تفصیل ہے جسے ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور اگر زمین کا کوئی مالک ہوتو لشکر کے گان کے مثل ہے، لہندا امام ابوصنیفہ ویشید کے یہاں مالک پردیت واجب ہوگ۔امام ابو پوسف ویشید کا دختلاف ہے اوراہے ہم بیان کر چکے ہیں۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿قتال ﴾ جنگ ۔ ﴿ هدر ﴾ ضائع ، بے فائدہ۔ ﴿عدو ﴾ وثمن ۔ ﴿عسكر ﴾ لفكر ـ ﴿ سكّان ﴾ باشندے ، رہائث ۔ وثمن كے ساتھ ہونے والے معركے كامقتول :

مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسلامی فوج نے کفار اور اسلام دشمنوں سے ٹر بھیٹر کی اور دہاں کوئی مفتول ملاتو فوج پر قسامت ودیت نہیں

### ر آن الهداية جند ال يحميد الم يحميد الم يحميد الم يوات كيان يم ي

واجب ہوگی؛ کونکہ جب کفار وشرکین کا مقابلہ ہوا ہے تو طاہر ہے کہ اس مخص کوکا فروں اور دشمنوں نے ہی مارا ہوگا اور مسلمان اس کے قاتل نہیں ہیں، اس لیے مسلمانوں پر اس کی قسامت ودیت واجب نہیں ہوگی اور کفار پر بھی نہیں واجب ہوگی، کیونکہ کفارا حکامِ شرع کے مکلف نہیں ہیں اس لیے مسلمانوں پر اس کی قسامت ودیت واجب نہیں ہوگا، ہاں اگر اسلامی فوج میدان کا زار میں گئی ہولیکن کفار سے نبر دآزما نہ ہوئی ہوگئ وہی ہے جوابھی بیان ہوا ہے یعنی مقتول کسی فیمے یا ڈیرے نہ ہوئی ہوگئ وہی ہے جوابھی بیان ہوا ہے یعنی مقتول کسی فیمے یا ڈیرے میں ملے تو سکان خیمہ پر اس کی دیت ہوارا گرفیمے سے باہر ملے تو جو خیمہ سب سے زیادہ قریب ہواس کے باشندوں پر اس کی دیت واجب ہو کہ ملوک ہوتو اس صورت میں اہل لشکر باشندوں کے تم میں ہوں گے، اور اس میں حضرات شیخین کا اختلاف جاری ہوگا، یعنی امام اعظم والے گئے یہاں صرف ما لک پرضان واجب ہوگا جب کہ حضرات شیخین کے یہاں ما کہ اور باشندے دونوں پرضان ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا قَالَ الْمُسْتَخْلِفُ قَتَلَهُ فُلَانٌ السُّتُخْلِفَ بِاللهِ مَاقَتَلْتُ وَلَا عَرَفْتُ لَهُ قَاتِلًا غَيْرَ فُلَانِ، لِأَنَّهُ يُرِيْدُ اِسْقَاطَ الْخُصُوْمَةِ عَنْ نَفْسِه بِقَوْلِهِ فَلَايُقْبَلُ فَيَخْلِفَ عَلَى مَا ذَكُرُنَا، لِأَنَّهُ لَمَّا أَقَرَّ بِالْقَتْلِ عَلَى وَاحِدٍ صَارَ مُسْتَفْنَى عَنِ الْيَمِیْنِ فَبَقِیَ حُکْمُ مَنْ سِوَاهُ فَیَخْلِفُ عَلَیْهِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر مُستحلف کیے کہ مقتول کوفلاں شخص نے قبل کیا ہے تو اس سے اس طرح قتم لی جائے ، بخدا میں نے اس قبل نہیں کیا ہے اور فلاں کے علاوہ میں اس کا کوئی قاتل نہیں جانتا'' کیونکہ مستحلف اپنے اس قول سے اپنے نفس سے خصومت ساقط کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس کا قول مقبول نہیں ہوگا اور ہماری بیان کردہ قتم کے مطابق وہ قتم کھائے گا، کیونکہ جب اس نے ایک شخص کے خلاف قبل کا اقرار کیا ہے تو مُقر علیہ یمین سے مشتیٰ ہوگیا اور اس کے علاوہ کا تھم باقی رہ گیا اس لیے مابقی پروہ قتم کھائے گا۔

#### اللغاث:

ومستحلف بحس سے تم لی جارہی ہے۔ ﴿إسقاط ﴾ گرانا، ساقط کرنا۔ ﴿خصومة ﴾ جھرانا، خاصمت۔

#### مستحلف کے کسی اور برقل کے الزام لگانے کی صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مقتول کی تحقیق تفتیش کے وقت کسی تحف سے تم لی گی اور اس نے تم کھا کریہ کہد دیا کہ اس مقتول کو فلال شخص نے قتل کیا ہے تو محض اتنا کہہ دینے سے اس کا دامن نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ اس حوالے سے اس کی قتم کو کم کسی مقتول کو فلال شخص نے قتل کیا ہے اس کی قتم کو کم کی بخدانہ تو میں اور موکد بنانے کے لیے اس سے ان الفاظ میں قتم کی جائے گی" باللہ ماقتلت و لا عوفت للہ قاتلا غیر فلان" لیعنی بخدانہ تو میں نے اے قتل کیا ہے اور نہ بی فلال کے ساتھ قتل میں کوئی شریک نے اے قتل کیا ہے اور نہ بی فلال کے ملاوہ میں اس کا کوئی قاتل جانتا ہوں'' اس طرح قتم لینے سے فلال کے ساتھ قتل میں کوئی شریک ہوگا تو شخص یا توقتم سے بازر ہے گایا پھر اقر ارکر لے گا اور قتم کا فائدہ جلد از جلد ظاہر ہوجائے گا اور قتل کے سارے بحرم کیفر کردار تک پہنچ جا کیں گے۔

لأنه لمّا أقر الغ: اس كا حاصل بيه بك كهاس قم من فلال براكر چدا قرار نبيس بيكن جول كه حالف بيلي بي اس فلال

# ر آن البداب جلدال کے بیان میں کے اس البدائی جلدال کے بیان میں کا افرار کرچکا ہے اس لیے اب وہ فلال میدین سے متنیٰ ہوگا اور اس کے علاوہ پر میدن کا تھم باقی رہے گا، البذامُستَحَلف غیر فلان کی بھی قتم کھائے گا اور مابقی لوگوں کوقتم میں شامل کرلےگا۔

قَالَ وَ إِذَا شَهِدَ اِثْنَانِ مِنْ أَهُلِ الْمَحَلَّةِ عَلَى رَجُلٍ مِنْ غَيْرِهِمْ أَنَّهُ قَتَلَ لَمُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَيْمُهُ وَ الْكَاتُ الْعُرْضَةُ بِدَعُوى الْوَلِيِّ الْقَتْلَ عَيْرِهِمْ فَتَقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ كَانُوا بِعُرْضَةِ أَنْ يَكُونُوا خُصَمَاءً وَقَدْ بَطَلَتُ العُرْضَةُ بِدَعُوى الْوَلِيِّ الْقَتْلَ عَلَى غَيْرِهِمْ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ كَانُوا بِعُرْضَةِ إِذَا عُزِلَ قَبْلَ الْخُصُومَةِ، وَلَهُ أَنَّهُمْ خُصَمَاءُ بِإِنْوَالِهِمْ عَلَى غَيْرِهِمْ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ كَالُوكِيْلِ بِالنَّحُصُومَةِ إِذَا عُزِلَ قَبْلَ الْخُصُومَةِ، وَلَهُ أَنَّهُمْ خُصَمَاءُ بِإِنْوَالِهِمْ فَالِمَ اللَّهُ مُنَا لَهُ اللَّهُ مُعَلَى الْاَصْلَيْنِ مِنْ جُمُلَةِ الْخُصُومَ كَالُوصِي إِذَا حَرَجَ مِنَ الْوَصَايَةِ بَعُدَ مَاقَبِلَهَا ثُمَّ شَهِدَ، قَالَ عَلَيْتُهُمْ وَ إِنْ خَرَجُوا مِنْ جُمُلَةِ الْخُصُومِ كَالُوصِي إِذَا خَرَجَ مِنَ الْوَصَايَةِ بَعُدَ مَاقَيلَهَا ثُمَّ شَهِدَ، قَالَ عَلَيْتُ فَعَلَى الْآصِلَيْنِ هَذَيْنِ يَتَخَوَّ جُكُونِي مِنَ الْمُسَائِلِ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ. الْوَصَايَةِ بَعُدَ مَاقَيلَة الْمُعَلِي مِنْ هَلَا الْمُسَائِلِ مِنْ هَلَا الْجَنْسِ. الْوَصَايَةِ بَعُدَ مَاقِبَ إِن كَا اللهُ عَلَى الْمُسَائِلِ مِنْ هَلَا الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ مَا اللهُ مُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعَلِّ اللهُ الله

حضرت امام ابوصنیفہ روانیٹھائی کی دلیل میہ کہ بیالوگ خصم ہیں کیونکہ ان سے صادر ہونے والی تقصیر کی وجہ سے انھیں قاتلین کے درجے میں اتارلیا گیا ہے، لہذا ان کی شہادت مقبول نہیں ہوگی اگر چہ بیخصوم کی فہرست سے خارج ہوگئے ہیں، جیسے وصی جب وصایت قبول کرنے کے بعد اس سے خارج ہوجائے پھر شہادت دے۔ صاحب ہدا میہ روائیٹھائی فرماتے ہیں کہ ان دونوں اصلوں پر اس جنس کے بہت سے مسائل متفرع ہوتے ہیں۔

#### اللغاث:

﴿عُرضة ﴾ نشاند ﴿ خصماء ﴾ واحد خصم؛ فريق مخالف ﴿ عزِل ﴾ معزول كيا كيا\_

#### اہل محلّہ کے کے اور برالزام قبل کی شنوائی:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اہلِ محلّہ میں سے دولوگوں نے کسی ایسے خص کے خلاف گواہی دی کہ اس نے فلاں مقتول کو تل کیا ہے اور وہ ہمارے محلّے کا نہیں ہے تو امام اعظم والنیلئے کے یہاں ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور حضرات صاحبیں بڑیا تیلئا کے یہاں ان کی شہادت مقبول ہوگی۔ حضرات صاحبین بڑیا تیلئا کی دلیل میہ ہے کہ اہل محلّہ پراس مقتول کے قاتل ہونے کا شہبہ تھا اور اس شبے کی وجہ سے وہ لوگ خصم ہونے کے نشانے پر تھے اور ان کے خصم ہونے کا احتمال تھا لیکن جب ولی مقتول نے ان کے علاوہ دوسرے پر تل کا دعوی کردیا تو اب ان کے خصم ہونے کا احتمال ختم ہوگیا اور ان کی میشہادت ایک تیسرے اور ایسے خص کے متعلق ہے جو ان کے محلے کا نہیں ہے ، لبندا اس کے متعلق ان کی شہادت مقبول ہوگی۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے ایک شخص نے کسی کو وکیل بالحضومت بنایا اور

### ر أن الهداية جلد ال ي من المسلم من من من الماريات عبيان يس الماريات عبيان يس الم

خصومت سے پہلے ہی موکل نے اسے معزول کر دیا تو اب اس موکل کے خلاف اس وکیل کی گواہی مقبول ہوگی ،اسی طرح صورت ِمسئلہ میں بھی جب اہل محلّہ خصم نہیں رہے تو دوسرے کے خلاف ان کی شہادت مقبول ہوگی۔

ولہ أنهم حصماء النج: اس سلسلے میں حضرت امام أعظم والتھاؤ كى دليل ہے ہے كہ جب مقتول اہل محلّه كے درميان ملاتو يہ واضح ہوگيا كہ اہل محلّه پراس كى حفاظت واجب تقى مگر ان لوگوں نے اس سلسلے میں کوتا ہى كى ہے، لہذا يدلوگ قاتلين كے درج میں اتار ليے گئے اور اس حوالے سے بينصم بن گئے، لہذا اس معاطے كو بذريعه شہادت بيدلوگ دوسرے پر ڈال رہے ہیں اس ليے ان كى بيشہادت مقبول نہيں ہوگى، اگر چہ وكئ مقتول كے دوسرے پرقتل كا دعوىٰ كرنے سے بيدلوگ خصماء كى فہرست سے خارج ہوگئے تا ہم ابتداء میں جو چیز ان كی شہادت كی مقبولیت سے مانع تھى وہ اب بھى باقی رہے گی اور ان كی شہادت كو باطل قر اردے دے گئے۔

اس کی مثال الیں ہے جیسے کوئی شخص کسی بچے کا وصی تھا اور بچے کے بالغ ہونے کے بعداس کی وصایت ختم ہوگئ، اب اگر وہ بچداں شخص کے خلاف یا اس کے حق میں گواہی دیتا ہے تو اس بچے کی شہادت بھی مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ ابتداء میں یعنی اس کے وصی ہونے کی حالت میں اس بچے کی شہادت مقبول نہیں تھی، لہذا بعد میں بھی اس کی شہادت مقبول نہیں ہوگی، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی جب ابتداءً ان لوگوں کی شہادت مقبول نہیں تھی تو بعد میں بھی عدم قبولیت کا بی معاملہ برقر ارر ہے گا۔

قال رضی الله عنه النے: صاحب بدایہ راتی الله عنه النے: صاحب بدایہ راتی الله عنه النے: صاحب بدایہ راتی الله عن کہ ان دونوں اصلوں پر بہت سے مماکل متفرع ہوتے ہیں، دونوں اصلوں میں سے پہلی اصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی معاطے میں خصم ہوتو اس معاطے اور مقدمے میں بالا جماع اس کی شہادت کبھی بھی مقبول نہیں ہوگی (۲) دوسری اصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خصم بننے کے نشانے پر ہو پھر اس کا نشانہ بنا باطل ہوجائے پھروہ گوائی دے تو اس کی گوائی بالا جماع مقبول ہوگی ، ان اصلوں میں سے امام ابوصنیفہ راتی تھیا نے اصل اول کو اختیار کیا ہے، اس لیے انہوں نے گوائی کو یکسر غیر مقبول قرر دے دیا ہے اور حضرات صاحبین عَنظِ آئی اصل ثانی کو اختیار کرکے ان کی گوائی کو معتبر مانا ہے۔ (عنایہ شرح عربی ہدایہ)

قَالَ وَلَوْ اِدَّعٰى عَلَى وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ بِعَيْنِهِ فَشَهِدَ شَاهِدَانِ مِنْ أَهْلِهَا عَلَيْهِ لَمْ تُقْبَلِ الشَّهَادَةُ، لِأَنَّ النَّهَاهِدُ يَقُطُعُهَا عَنْ نَفْسِهِ فَكَانَ مُتَّهَمًّا، وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَحَالُمُا الْخُصُومَةَ قَائِمَةٌ مَعَ الْكُلِّ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ، وَالشَّاهِدُ يَقُطَعُهَا عَنْ نَفْسِهِ فَكَانَ مُتَّهَمًّا، وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَحَالُمُا اللَّهُ اللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، وَلَا يَزُدُادُونَ عَلَى ذَلِكَ، لِأَنَّهُمْ أَخْبَرُوْا أَنَّهُمْ عَرَفُوا الْقَاتِلَ.

ترجیم نی فرماتے ہیں کہ اگر وکی مقتول نے اہل محلہ میں ہے کی متعین شخص پر دعویٰ کیا پھر اہل محلہ کے دوگواہوں نے اس پر گواہی دی تو گواہی مقبول نہیں ہوگی ، کیونکہ خصومت ہرایک کے ساتھ قائم ہے جبیبا کہ ہم بیان کر پچے ہیں اور گواہ اپنے نفس سے خصومت ختم کرتا ہے، لہذا وہ متہم ہوگا۔ حضرت امام ابو یوسف والٹھا ہے مردی ہے کہ گواہوں سے یہ تم کی جائے گی باللہ ماقتلناہ ۔ بخدا ہم نے اسے نہیں قل کیا ہے، اور وہ لوگ اس پراضا فینہیں کریں گے، کیونکہ انھوں نے اس بات کی خبر دی ہے کہ وہ قاتل کو پہچا نے ہیں۔ اللہ محلہ کے کے اور برالزام قل کی شنوائی:

صورت مسلہ یہ ہے کہ اگر ولی مقتول نے اہل محلّہ میں ہے کسی متعین شخص پرقل کا دعویٰ کیا پھر اہل محلّہ میں سے دولوگوں نے

### ر آن البداية جلدال يرسي المسال من المسال المارية جلدال المارية جلدال المارية المارديات كالمان من الم

اس خص کے خلاف قبل کرنے کی شہادت دی تو ان کی شہادت مقبول نہیں ہوگی ، کیونکہ جب اہل محلّہ میں سے کسی پرقبل کا دعویٰ ہے تو گویا پورے محلے والے متبم ہیں اور خصومت سب کے ساتھ قائم ہیں اور بید دو گواہ اپنے نفس سے خصومت کو دور کرنا چاہ رہے ہیں، للہٰذا بیہ لوگ اپنی گواہی میں متبم ہوں گے اور متبم کی شہادت مقبول نہیں ہوتی۔

وعن أبي يوسف رالتيلا النع: حضرت امام ابو يوسف رالتيلا سے مروی ہے کہ جب اہل محلّه قتم کھا ئيں گے تو ان کے ساتھ په گواہ بھی قتم کھا ئيں گے،ليكن اہل محلّه تو اپنی قتم میں لاعو فنا له قاتلا غير فلان كا اضافه كريں گے،ليكن په دونوں گواہ صرف بالله ماقتلناہ كہنے پراكتفاء كريں گے اور مزيد اضافہ نہيں كريں گے،كيونكه ان لوگوں نے تو پہلے ہى قاتل كى نمر دے دى ہے اور وہ به اقرار كر چكے ہيں كه اس كا قاتل فلاں ہے، لہذا قتم ميں صرف اپنی طرف سے قتل كی نفى كريں اور اضافہ نہ كريں۔

قَالَ وَمَنْ جُرِحَ فِيْ قَبِيْلَةٍ فَنُقِلَ إِلَى أَهْلِهِ فَمَاتَ مِنْ تِلْكَ الْجَرَاحَةِ، فَإِنْ كَانَ صَاحِبُ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ فَالْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ عَلَى الْقَبِيْلَةِ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ رَبِيْنَا لَيْهُ، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ، رَبَالْكَايَةِ لَاقَسَامَةَ وَلَا دِيّةَ، لِأَنَّ الَّذِي حَصَلَ فِى الْقَبِيْلَةِ أَوِ الْمَحَلَّةِ مَادُونَ النَّفْسِ وَلَا قَسَامَةَ فِيْهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا لَمْ يَكُنُ صَاحِبَ فِرَاشٍ، وَلَهُ أَنَّ الْجُرْحَ إِذَا إِتَّصَلَ بِهِ الْمَوْتُ صَارَ قَتْلًا، وَلِهَذَا وَجَبَ الْقِصَاصُ، فَإِنْ كَانَ صَاحِبُ فِرَاشٍ أَضِيْفَ إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِخْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الْمَوْتُ مِنْ غَيْرِ الْجُرْحِ فَلَا يَلْزَمُ بِالشَّكِ.

توریک : فرماتے ہیں کہ جو محض کسی قبیلے میں زخمی کیا گیا پھراپنے اہل کی طرف منتقل کیا گیا اوراسی زخم سے مرگیا تو اگروہ مرنے تک صاحب فراش تھا تو اہل قبیلہ پر قسامت ودیت واجب ہے اور بیا مام ابوحنیفہ ولیٹھیئ کا قول ہے، امام ابو یوسف ولیٹھیئ فرماتے ہیں کہ قسامت ودیت نہیں ہے، کیونکہ قبیلہ یا محلّہ میں جوفعل حاصل ہوا ہے وہ مادون النفس ہے اور مادون النفس میں قسامت نہیں ہے تو بیہ ایہا ہوگیا جیسے وہ خص صاحب فراش نہیں تھا۔

حفرت امام ابوحنیفہ ولٹھیڈ کی دلیل یہ ہے کہ اگر زخم کے ساتھ موت متصل ہوتو وہ زخم قتل بن جاتا ہے ، اس لیے قصاص واجب ہوتا ہے ، سواگر وہ صاحب فراش ہوتو قتل زخم لگانے کی طرف مضاف ہوگا اور اگر دہ صاحب فراش نہ ہوتو یہ احتمال ہے کہ موت زخم کے علاوہ سے ہوئی ہو، لہٰذا شک کی وجہ سے قسامت ودیت لازم نہیں ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿ جُورِ كَ زَخَى كيا كيا \_ ﴿ صاحب فواش ﴾ مريض ، بسر سے ندائھ سكنے والا \_

### كى جكه برخى بونے والا بعد ميں مرجائے تو قسامت كس بر موكى:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی علاقے یا قبیلے میں زخی کردیا گیا پھراس کے اہل خاندا سے اپنے گھر اٹھالے گئے اور گھر جا کراس نے بستر پکڑلیا اور مرتے دم تک وہ صاحب فراش ہی رہا تو اس صورت میں حضرت امام اعظم ولیٹھاؤ کے یہاں جس قبیلے میں اسے زخمی کیا گیا تھا اس کے باشندوں پر اس مرحوم کی دیت وقسامت واجب ہوگی۔لیکن حضرت امام ابویوسف ولیٹھاؤ کے یہاں

### ر آن الهدايي جلد ال يحصي المستحد ٥٥ يحص الكارديات كريان من ي

اہل قبیلہ پر نہ تو قسامت واجب ہوگی اور نہ ہی دیت۔حضرت امام ابو یوسف راتی گیا کی دلیل یہ ہے کہ قسامت ودیت کا وجوب قل سے متعلق ہے اور سرت مسئلہ میں مرحوم کو کسی قبیلے میں صرف زخی کیا گیا ہے، قبل نہیں کیا گیا ہے البذا اہل قبیلہ پر قسامت ودیت کے وجوب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور جس طرح اگر وہ تحض صاحب فراش نہ ہوتا اور مرجاتا تو اہل قبیلہ پر قسامت ودیت واجب نہیں ہوتی ، اسی طرح قبیلے میں زخی ہونے سے بھی اہل قبیلہ پر قسامت ودیت واجب نہیں ہوگی۔

وله أن الجوح النع: يبال عن حضرت الام النهم الميتالة كى دليل بيان كى تى ہے جس كا حاصل بدہ كہ وقوع قتل كے ليے انسان كا فوراً كى رخم ہے مرنا ضرورى نہيں ہے، بلك رخم كنے كے بعداً كر كوئى شخص موت تك صاحب فراش رہا وار پھراى زخم ہواتى رخم ہوت ہوجائے تو اس زخم كوتل شاركيا باتا ہے، اى ليے تو اس زخم كى وجد ہے قاتل پر قصاص واجب ہوتا ہے، لہذا اگر كوئى شخص كى قبيلے ميں زخمى كيا گيا اور پھر مرتے دم تك صاحب فراش رہا تو اہل محلّہ پر قسامت وديت واجب ہوگى اور بيموت زخم سابق كى طرف منسوب ہوگى۔ بال اگر مجروح صاحب فراش نہيں رہا اور پھراى زخم ہے اس كى موت ہوجائے تو اس زخم كوئل شاركيا جاتا ہے، اس ليے تو اس زخم كى وجد ہے قاتل پر قصاص واجب ہوتا ہے، لہذا اگر كوئى شخص كى قبيلے ميں زخمى كيا گيا اور پھر مرتے دم تك صاحب فراش رہا تو اہل محلّہ پر قسامت وديت قاتل پر قصاص واجب ہوگى اور يموت زخم سابق كى طرف منسوب ہوگى۔ بال اگر مجروح صاحب فراش نہيں رہا اور زخم سابق كى طرف منسوب ہوگى۔ بال اگر مجروح صاحب فراش نہيں رہا اور زخم سابق كى طرف منسوب ہوگى۔ بال اگر مجروح صاحب فراش نہيں رہا ورزخم سابق كى طرف منسوب ہوگى۔ بال اگر مجروح صاحب فراش نہيں ہوگى ہواوراس ميں زخم سابق كا باتھ نہ ہو، لہذا شك كى وجہ سے قسامت اورد يت نہيں ہوگا۔ كا وجوب نہيں ہوگا۔

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مَعَهُ جَرْحٌ بِهِ رَمَقٌ حَمَلَهُ إِنْسَانٌ إِلَى أَهْلِهِ فَمَكَتَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ يَضْمَنِ الَّذِي حَمَلَهُ إِلَى أَهْلِهِ فَمَكَتَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ يَضْمَنِ الَّذِي حَمَلَهُ إِلَى أَهْلِهِ فِي قَوْلِ أَبِي جَنِيْفَةَ رَحَالًا أَيْ يَضْمَنُ، لِأَنَّ يَدَهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَحَلَّةِ فَرُجُوْدُهُ فِي عَلِهُ وَفِي قِيَاسٍ قَوْلِ أَبِي جَنِيْفَةَ رَحَالًا أَيْدُ يَضْمَنُ، لِأَنَّ يَدَهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَحَلَّةِ فَرُجُودُهُ فِي يَدِه كُوجُودِهِ فِيهَا وَقَدْ ذَكُونَا وَجُهَى الْقَوْلَيْنِ فِيْمَا قَبْلَةً مِنْ مَسْأَلَةِ الْقَبِيلَةِ.

ترجیلے: اوراگر کوئی مخص ایبازخی ہو کہ اس میں زندگی کی رَمَنْ باتی ہواور کوئی شخص اسے اٹھا کر اس کے گھر لے گیا پھر وہ مخص ایک یا دو دن تک زندہ رہ کرمر گیا تو امام ابو پوسف والٹیلڈ کے قول میں اسے اٹھا کر اس کے گھر تک لے جانے والا شخص ضامن نہیں ہوگا اور امام اعظم والٹیلڈ کے قول کے قیاس کے مطابق وہ مخص ضامن ہوگا، کیونکہ حامل کا قبضہ محلے کے درجے میں ہے، لہذا اس شخص کا حامل کے قبضے میں مجروح محلے میں مجروح ہونے کی طرح ہے اور ماقبل کے مسئلہ قبیلہ میں ہم نے دونوں قولوں کی دلیل بیان کر دی ہے۔

#### اللغاث:

﴿جرح ﴾ زخم - ﴿ رمق ﴾ زندگ - ﴿جريح ﴾ زخم - ﴿ يد ﴾ بَض حكم عِلْ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ زخمی حالت میں پڑا تھا اور اس میں جان باقی تھی پھر کوئی شخص اس پر رحم کھا کر

ر آن البدايه جلدال ير المالي المالي المالية جلدال المالية الما

اسے اس کے گھر اٹھالے گیا اور وہ شخص ایک یا دو دن زندہ رہا پھر مرگیا تو امام ابو یوسف ولیٹھیڈ کے یہاں اٹھانے والا ضامن نہیں ہوگا اور حضرت امام اعظم ولیٹھیڈ کے قول کے قیاس کے مطابق اٹھانے والاشخص ضامن ہوگا۔امام اعظم ولیٹھیڈ کی دلیل میہ ہے کہ حامل کا قبضہ محلے کے قائم مقام ہے اور مجروح کا حامل کے قبضے میں ہونا اس کے محلے میں ہونے کی طرح ہے اور چوں کہ محلے میں مجروح کئے جانے کی صورت میں موت تک صاحب فراش رہنے سے اہل محلّہ پر دیت واجب ہوتی ہے، لہذا صورت مسللہ میں حامل کی بھی دیت واجب ہوگی ، کیونکہ اس موت میں حامل کا حال اہل محلّہ جیسا ہے۔ صاحب مدایہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ولیٹھیڈ اورا مام ابو یوسف ولیٹھیڈ کے اقوال کی دلیل ماقبل میں بیان کردہ مسللہ قبیلہ کے تحت ہم نے بیان کردی ہے، لہذا یہاں اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔

وَلُوْ وُجِدَ الرَّجُلُ قَتِيلًا فِي دَارِ نَفْسِهِ فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِوَرَثَتِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَّالْكَايَةِ، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ رَحَالُمُ عَلَيْهُ وَزُفَرُ رَحَالُمُ عَلَيْهُ فَدِيَةً عَلَى عَاقِلَتِهِ لِوَرَثَتِهِ عِنْدَ أَبِي حَيْنَ وُجِدَ الْجِرِيْحُ فَيُجْعَلُ كَأَنَّهُ قَتَلَ رَحَالُمُ عَلَيْهُ وَزُفَرُ رَحَالُمُ عَلَيْهُ لَا شَيْءَ فِيهِ، لِأَنَّ الدَّارَ فِي يَدِهِ حِيْنَ وُجِدَ الْجِرِيْحُ فَيُجْعَلُ كَأَنَّهُ قَتَلَ نَفْسَهُ فَيَكُونُ هَدَرًا، وَلَهُ أَنَّ الْقَسَامَة إِنَّمَا تَجِبُ بِنَاءً عَلَى ظُهُورِ الْقَتْلِ وَلِهَذَا لَا يَدُخُلُ فِي الدِّيَةِ مَنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ وَحَالَ ظُهُورِ الْقَتْلِ الدَّارُ لِلْوَرَثَةِ فَتَجِبُ عَلَى عَاقِلَتِهِمْ، بِحِلَافِ الْمُكَاتَبِ إِذَا وُجِدَ قَتِيلًا فِي دَارِ نَفْسِه، ذَلِكَ وَحَالَ ظُهُورٍ الْقَتْلِ الدَّارُ لِلْوَرَثَةِ فَتَجِبُ عَلَى عَاقِلَتِهِمْ، بِحِلَافِ الْمُكَاتَبِ إِذَا وُجِدَ قَتِيلًا فِي دَارِ نَفْسِه، ذَلِكَ وَحَالَ ظُهُورٍ الْقَتْلِ الدَّارُ لِلْوَرَثَةِ فَتَجِبُ عَلَى عَاقِلَتِهِمْ، بِحِلَافِ الْمُكَاتَبِ إِذَا وُجِدَ قَتِيلًا فِي دَارِ نَفْسِه، لِلْكَ وَحَالَ ظُهُورٍ قَتَلِه بَقِيَتِ الدَّارُ عَلَى حُكْمِ مِلْكِهِ فَيَصِيرُ كَأَنَّةُ قَتَلَ نَفْسَهُ فَيُهُدَرُ دَمُهُ.

ترجیک : اوراگر کوئی شخص اپنے گھر میں مقتول پایا جائے تو امام اعظم رطقی کے یہاں اس کی دیت اس کے عاقلہ پر واجب ہوگی جو اس کے ورثاء کو ملے گی۔ حضرت امام ابو یوسف برلیٹھیڈ، امام محمد رطقی کیڈ اورامام زفر رواتیٹھیڈ کے یہاں اس میں پجھنہیں واجب ہوگا، کیونکہ وجو دِ زخم کے وقت وہ گھر اس شخص کے قبضے میں ہے، تو ایسا ہوجائے گا گویا کہ اس نے خودکشی کی ہے، لہٰذا اس کا خون معاف ہوگا۔ حضرت امام عالی مقام برلیٹھیڈ کی دلیل ہے ہے کہ قسامت ظہور قتل پر بناء کرتے ہوئے واجب ہوتی ہے اس لیے وہ شخص دیت میں داخل نہیں ہوتا جوظہور قتل سے پہلے مرجاتا ہے اور ظہور قتل کے وقت گھر ورثاء کا ہے لہٰذا آتھی کے عاقلہ پر دیت واجب ہوگ ۔

میں داعل ہیں ہوتا جوطہور س سے پہلے مرجاتا ہے اور طہور س کے وقت گھر ورثاء کا ہے لہذا اسی کے عافلہ پر دیت واجب ہوئ۔ برخلاف مکاتب کے جب وہ اپنے گھر میں مقتول پایا جائے ، کیونکہ ظہور تیل کے وقت گھر اس کی ملکیت کے حکم پر باقی ہے تو ایسا ہوجائے گاگویا کہ اس نے خود کشی کی ہے لہذا اس کا خون معاف ہوجائے گا۔

#### اللغات:

﴿عاقلة﴾ قريبي تعلق دار\_ ﴿ هدر ﴾ ب فائده ، ب بدله\_

#### اب بى گھر ميں بايا جانے والامقتول:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں مقتول پایا گیا تو اس کی دیت واجب ہوگی یانہیں؟ اس سلسلے میں حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کا مسلک میہ ہے کہ اس کی دیت اس کے عاقلہ (معاون برادری) پرواجب ہوگی اور مقتول کے ورثاء اس دیت کے مستحق ہوں گے، جب کہ حضرات صاحبین عِجَة اللّٰم علیہ اور امام زفر رالتہ علیہ کی رائے میہ ہے کہ اس مقتول کی دیت ہی نہیں واجب ہوگی اور اس

### ر آن البداية جلدال عرصية حديد عدى المارية على المارية على المارية

کا خون معاف ہوگا، امام شافعی طِلِیُّظِیُ اور امام مالک طِلِیُٹیڈ کا بھی یہی مسلک ہے ( بنایہ ) ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ جس وقت اس شخص کو زخمی کیا گیا ہے اس وقت گھر اس کی ملکیت میں تھا تو گویا زخم اس کی ذات کی طرف مضاف ہوا اور پیخض خود کشی کرنے والا ہوا اورخود کشی کرنے والے کا خون رائیگاں ہوتا ہے، لہٰذااس کا خون بھی رائیگاں ہوگا اور دیت وغیرہ واجب نہیں ہوگی۔

وله أن القسامة: صورت مئله میں حضرت امام اعظم طِنتُها کے یہاں مقول کے عاقلہ پردیت واجب ہے اوراس وجوب کی دلیل یہ ہے کہ قسامت ودیت کا وجوب قتل کے وجود اور ظہور پر بنی اور مرتب ہوتا ہے اور اس سے پہلے جو حالت رہتی ہے اس حالت سے یہ وجوب متعلق نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ ظہور قتل سے پہلے اگر عاقلہ میں سے کوئی شخص مرجائے تو وہ شخص ادائے دیت سے بری ہوجا تا ہے، اس سے بھی معلوم ہوا کہ قسامت ودیت کا وجوب قتل کے وجود اور ظہور پر بنی ہوتا ہے اور صورت مسئلہ میں ظہور قتل کے وجود اور ظہور پر بنی ہوتا ہے اور صورت مسئلہ میں ظہور قتل کے وقت وہ دار ورثاء کا ہوچا گا ہے، کیونکہ موت کے بعد انسان کی ملکیت ختم ہوجاتی ہے اور وہ ملکیت ورثاء کی طرف نتقل ہوجاتی ہے، لہذا اس مقول کی دیت ورثاء کی طرف نتقل ہوجاتی ہوگی ۔

اس کے برخلاف اگرکوئی مکاتب اپنے مکان میں مقتول ملے تو امام اعظم ولٹھیڈ کے یہاں بھی اس کا خون مدراور معاف ہوگا اور اس کے عاقلہ پر اس کی دیت واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ ظہور قل کے وقت بھی مکاتب ہی اس مکان کا مالک ہے اور اس ک موت سے عقد کتابت باطل نہیں ہوا ہے، لہٰذا میخص خود کشی کرنے والا ہے اور خود کشی کرنے والے کا خون مدر ہوتا ہے، اس لیے اس کا خون بھی مدر ہوگا۔

وَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي بَيْتٍ وَلَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ فَوُجِدَ أَحَدُهُمَا مَذْبُوْجًا قَالَ أَبُوْيُوسُفَ وَمَ الْأَعْلَيْهُ يَضْمَنُ الْآخَرُ الْآخِرُ اللهَّالِيَةَ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَمَ اللَّهَايَةِ لَا يَضْمَنُهُ، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ قَتَلَ نَفْسَهُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ قَتَلَ الْآخُورُ فَلَا يَضْمَنُهُ بِالشَّكِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَمَ اللَّهُ أَنَّ الطَّاهِرَ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَفْسَهُ فَكَانَ التَّوْهُمُ سَاقِطًا كَمَا إِذَا وُجِدَ قَتِيلٌ فِي مَحَلَّةٍ.

ترجیلی: اوراگر دولوگ ایک گھر میں ہوں اور ان کے ساتھ کوئی تیسرا نہ ہواور ان میں سے ایک شخص مذبوح پایا جائے تو امام
ابو یوسف والیٹیاڈ فرماتے ہیں کہ دوسراشخص دیت کا ضامن ہوگا۔امام محمد والیٹیاڈ فرماتے ہیں کہ دوسراشخص ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بھی
احتمال ہے کہ اس نے خودکشی کی ہواور یہ بھی احتمال ہے کہ دوسرے نے اسے قبل کیا ہو، لہذا شک کی وجہ سے دوسرا ضامن نہیں ہوگا،
حضرت امام ابو یوسف والیٹیاڈ کی دلیل یہ ہے کہ ظاہر یہی ہے کہ انسان خودکو قبل نہیں کرے گا،لہذا تو ہم ساقط ہوگیا جیسے اگر کسی محلے میں
مقتول بایا جائے۔

#### اللغات:

﴿مذبوح ﴾ ذنح كيا موا\_

الين بى گرميں پايا جانے والامقتول:

<u>صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کھر</u>میں دولوگ ہوں اور تیسرا کوئی نہ ہو پھران میں سے ایک شخص ند بوح یا مقتول ملے تو

### ر آن الهداية جلدال ير المستخدم من يري الماريات كيان ير

حضرت امام ابو یوسف ولیشیل کے یہاں دوسرا مخفی دیت کا ضامن ہوگا جب کہ امام محمد ولیشیلہ کے یہاں دوسرا مخفص دیت کا ضامن نہیں ہوگا۔ حضرت امام محمد ولیشیلہ کی دلیل یہ ہے کہ وجوب دیت کے لیے قاتل کا معلوم و متعین ہونا ضروری ہے، اور یہاں قاتل معلوم نہیں ہوگا۔ حضرت امام محمد ولیشیلہ کی دلیل یہ ہو کہ وجوب دیت کے ایسے اس کے ساتھی نے قبل کیا ہوتو جب قاتل متعین نہیں ہے تو ظاہر ہے شک کی وجہ سے دوسرے مخفس پر ضمان اور دیت کو واجب نہیں کیا جاسکتا۔

و لأبی یوسف و الشیل الغ: حضرت امام ابویوسف و الشیل کی دلیل یہ ہے کہ ایک مومن کا ظاہر حال یہ ہے کہ وہ خود کشی کرنے اور حرام موت اپنانے سے گریز کرے گا البزااس کے حق میں خود کشی کرنے کا حتمال اور وہم ساقط ہوجائے گا اور اس کے سرتھی کا قاتل ہونا متعین ہوجائے گا، البذااس پر دیت واجب ہوگی، جیسے اگر محلّہ میں کوئی شخص مقتول پایا جائے تو اگر چداس کے خود کشی کرنے کا بھی احتمال ہے، مگر مومن کے ظاہر حال پر نظر کرتے ہوئے یہ احتمال ساقط ہے اور اہل محلّہ پر اس مقتول کی دیت واجب ہے اس طرح صورت مسئلہ میں بھی ند بوح کے ساتھی پر اس کی دیت واجب ہے۔

ترجمه : اوراگر کسی عورت کے گاؤں میں کوئی مقتول پایا جائے تو حضرات طرفین بیجاتیا کے یہاں قسامت عورت پر واجب ہوگ اور ای پرفتمیں مکرر کی جائیں گی اور دیت عورت کے عاقلہ پر واجب ہوگی جوعورت کے نسب کے اعتبار سے قریبی قبیلے کے ہوں، امام ابو یوسف رات ایل فرماتے ہیں کہ عاقلہ پر بھی قسامت واجب ہوگی، اس لیے کہ قسامت اس پر واجب ہوتی ہے جو اہل نصرت میں ہے ہواور عورت اہل نصرت میں سے نہیں ہے، لہذا یہ بچے کے مشابہ ہوگئ۔

حضرات طرفین و کیا ہے ہے کہ قسامت تہمت دور کرنے کے لیے ہوتی ہے اور عورت کی جانب سے ہمتِ قل محقق ہے۔ متاخرین نے فرمایا کہ اس مسلے میں محملِ دیت کے حوالے سے عورت عاقلہ کے ساتھ شامل ہوگی، کیونکہ ہم نے اسے قاتل مانا ہے اور قاتل عاقلہ کے ساتھ شامل ہوتا ہے (دیت اداکر نے میں)۔

#### اللغات:

﴿قرية ﴾ گاؤں۔ ﴿تكورُ ﴾ وہرائى جائے گے۔ ﴿أيمان ﴾ واحديمين اسم - ﴿عاقلة ﴾ قريم تعلق دار۔

كسى عورت كى جاكيرسے ملنے والامقتول:

صورت مسئلہ عام نہیں ہے بلکہ اس عورت کے ساتھ خاص ہے جو کسی گاؤں کی ذمے داریا پر دھان ہواور اس کی ماتحتی والے

### ر آن الهداية جلدال يرهي المحال مع المحال المارية جلدال على المارية على المارية على المارية على المارية المارية

گاؤں میں کوئی مقتول پایا جائے تو حضرات طرفین بھائیا کے یہاں اس ذے دارعورت پر قسامت واجب ہوگی اور اس عورت کے قریب ترین نسب والوں پر اس مقتول کی دیت واجب ہوگی۔

حضرت امام ابو یوسف را پی اس کے عاقلہ کورت پر پھی نہیں واجب ہوگا بلکہ دیت کی طرح قسامت بھی اس کے عاقلہ پر واجب ہوگا ، کیونکہ قسامت ای شخص پر واجب ہوتی ہے جونفرت واعانت کا اہل ہواور ماقبل میں یہ بات آ چکی ہے کہ عورت نفرت کی اہل نہیں ہے، لہذا اس پر قسامت نہیں ہوگی اور جیسے نفرت کی اہل نہ ہونے کی وجہ سے بچہ پر قسامت نہیں ہے اس طرح عورت پر بھی قسامت نہیں ہے، اس لیے کہ عورت بھی نفرت کی اہل نہیں ہے۔

ولھما أن القسامة النع: يدحفرات طرفين عِيَالَيْا كى دليل ہے جس كا حاصل يہ ہے كه قسامت كا وجوب نفرت كا اہل ہونے ہے متعلق نہيں ہے، بلكة قبل كى تہمت موجود ہے، كيونكه وہ ہونے ہے متعلق نہيں ہے، بلكة قبل كى تہمت موجود ہے، كيونكه وہ گاؤں كى ذھن اس ہے، اس ليے اس كى ذات ہے تہمتِ قبل دور كرنے كے ليے اس پر قسامت واجب ہوگى اور فقہائے متأخرين نے تو كاؤں كى ذھن ہوا ہے كہ صورت مسئلہ ميں عورت پر ديت بھى واجب ہوگى اور ديت كى ادائيگى ميں وہ اپنے عاقلہ كى شريك ہوگى، كيونكه يہاں اسے قاتل شاركيا گيا ہے اور قاتل ادائيگى ديت ميں عاقلہ كاشريك وہ ہوتا ہے لہذا يہ عورت بھى اپنے عاقلہ كى شريك ہوگى۔

وَلَوْ وُجِدَ رَجُلٌ قَتِيْلٌ فِي أَرْضِ رَجُلٍ إِلَى جَانِبِ قَرْيَةٍ لَيْسَ صَاحِبُ الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِهَا قَالَ هُوَ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ، لِأَنَّهُ أَحَقُّ بِنُصْرَةِ أَرْضِهِ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ.

ترجمہ: اوراگر کوئی شخص کسی گاؤں کے کنارے واقع کسی شخص کی زمین میں مقتول پایا گیا اورزمین والا اس گاؤں کا باشندہ نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ زمین والے پر دیت واجب ہوگی ، کیونکہ اہلِ قربی کی بہنبت زمین والا اپنی زمین کی نصرت کا زیادہ مستحق ہے۔

﴿قتيل ﴾مقتول - ﴿نصرت ﴾ الداد، مدافعت - ﴿قرية ﴾ بستى، كاول -

مسى آدى كى جاكيرے ملنے والامقول:

مسکدیہ ہے کہ اگر کسی گاؤں کے کنار کے کئی ذمین ہولیکن مالک زمین اس گاؤں میں رہائش پذیر نہ ہو، بلکہ کسی دوسری جگہ رہتا ہواور پھراس زمین میں کوئی مقتول ملے تو اس مقتول کی دیت مالکِ زمین پر ہوگی اور اہل قرید پڑئیں ہوگی، کیونکہ اہل قرید کی بہ نسبت مالکِ زمین اپنی زمین کی حفاظت ونصرت کا زیادہ حق دار ہے، لہذا اس کی زمین میں ہونے والے جرائم کا صان اس پر عائد ہوگا۔



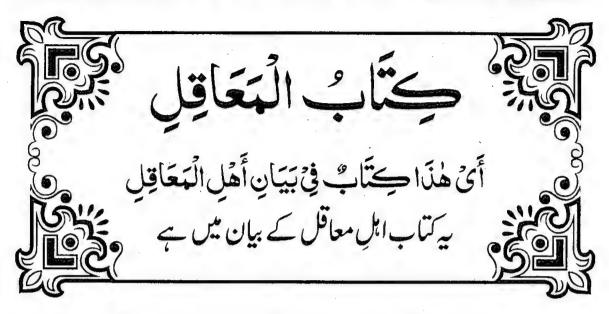

اس سے پہلے دیات کو بیان کیا گیا ہے اور اب یہاں سے من علیہم الدیات کو بیان کیا جار ہا ہے،معاقل کی مزید وضاحت خود صاحب کتاب نے کردی ہے جے آپ عبارت میں ملاحظہ فر مائیں۔

ٱلْمَعَاقِلُ جَمْعُ مَعْقَلَةٍ وَهِيَ الدِّيَةُ، وَتُسَمَّى الدِّيَةُ عَقُلًا، لِأَنَّهَا تَعْقِلُ الدِّمَاءَ مِنْ أَنْ تُسْفَكَ أَيْ تُمْسِكُ.

تروجملہ: معاقل معقلۃ کی جمع ہےاوروہ دیت ہےاور دیت کوعقل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ خون کو بہائے جانے سے روک دیتی ہے۔

#### اللغات:

﴿معاقل ﴾ واحدمعقلة؛ ديات وتعقل ﴾ روك ديتى ب- ﴿دماء ﴾ واحددم؛ خون وتسفك ﴾ بهايا جائے۔

#### معاقل كى لغوى شخقيق:

صاحب کتاب معاقل کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بید معقلۃ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں دیت اور دیت کو عقل اس لیے کہتے ہیں کہ دیت اور مناسبت سے عقل اس لیے کہتے ہیں کہ دیت کی وجہ سے ناحق خون نہیں بہنے پاتا اور دم محفوظ ہوجاتا ہے۔ اور عقل کی مشابہت اور مناسبت سے دیت اداکرنے والوں کو عاقلہ کہا جاتا ہے۔

قَالَ وَالدِّيَةُ فِي شِبْهِ الْعَمَدِ وَالْحَطَاءِ، وَكُلُّ دِيَةٍ تَجِبُ بِنَفْسِ الْقَتْلِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَالْعَاقِلَةُ الَّذِيْنَ يَعْقِلُونَ يَعْنِيُ يُولِكُ الْعَلِيْنَةُ إِلَى الْعَاقِلَةِ قَوْلُهُ التَّلِيْنَةُ إِلَى الْعَلَىٰ الْعَاقِلَةِ قَوْلُهُ التَّلِيْنَةُ إِلَى عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَاقِلَةِ قَوْلُهُ التَّلِيْنَةُ إِلَى عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَاقِلَةِ قَوْلُهُ التَّلِيْنَةُ إِلَى الْمَدَارِ، وَالْحَاطِئُ مَعْدُورٌ، حَمَلِ بْنِ مَالِكٍ عَلَيْهُ لِلْاَوْلِيَّاءِ قُومُوا فَدُوهُ، وَ لِأَنَّ النَّفْسَ مُحْتَرَمَةٌ لَا وَجُهَ إِلَى الْإِهْدَارِ، وَالْحَاطِئُ مَعْدُورٌ،

### 

وَكَذَا الَّذِيُ تَوَلَّى شِبُهَ الْعَمَدِ نَظُرًا إِلَى الْآلَةِ، فَلَاوَجُهَ إِلَى إِيْجَابِ الْعُقُوْبَةِ عَلَيْهِ، وَفِي إِيْجَابِ مَالٍ عَظِيْمٍ إِخْجَافُةً وَاسْتِيْصَالُةُ فَيَصِيْرُ عُقُوْبَةً فَضَمَّ إِلَيْهِ الْعَاقِلَةَ تَحْقِيْقًا لِلتَّخْفِيْفِ، وَإِنَّمَا خُصُّوا بِالضَّمِّ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَصَّرَ لِقُوقَةٍ فِيْهِ وَيِلْكَ بِأَنْصَارِهِ وَهُمُ الْعَاقِلَةُ فَكَانُوْاهُمُ الْمُقَصِّرِيْنَ فِيْ تَرْكِهِمْ مُرَاقَبَتَهُ فَخُصُّوا بِهِ.

#### اللغاث:

﴿عمد﴾ جان بوجه کر۔ ﴿ يعقلون ﴾ ديت ديتے ہيں، روکتے ہيں۔ ﴿إحجاف ﴾ پريثان کرنا۔ ﴿استيصال ﴾ ہلاک کرنا۔ ﴿ضم ﴾ ساتھ ملانا۔ ﴿قصر ﴾ کوتابی کی۔ ﴿مواقبة ﴾ تکہداری۔

#### ديت كا وجوب سير بهوگا اوركب:

صورت مسئلہ بیہ ہے کفش قبل سے ابتداء جودیت واجب ہوتی ہے، اس کا وجوب قاتل کے عاقلہ پر ہوتا ہے۔ نفسِ قبل سے ابتداء کا مطلب بیہ ہے کفل نطا ہو یا قبل شبہہ عمد ہوا ور قبل عمد سے معلی نہ ہوائی طرح قاتل باپ نہ ہو یعنی قبل عمد سے معلی ارتفاقاتل کے مال میں واجب اور لازم ہوگی۔ البتہ ابتداء یعنی قبل نطا مقتول کا باپ ہونے کی صورت میں واجب ہونے والی دیت خود قاتل کے مال میں واجب اور لازم ہوگی۔ البتہ ابتداء یعنی قبل نطا اور شبہہ عمد کی دیت قاتل کی معاون برادری پر واجب ہوگی۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس کا اہم جزء کتاب میں نہ کور ہے۔ پورا واقعہ بیہ ہوگی۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس کا اہم جزء کتاب میں نہ کور ہے۔ پورا واقعہ بیہ ہوگی۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے کہ حضرت حمل بن مالک بن نابغہ مرفی ہوگی۔ اس کی دو ہویاں تھیں جن میں سے ایک حاملہ تھی کسی بات پر حاملہ کو دوسری ہوگی خوا ور خوا ور سے حاملہ کا حمل ساقط ہوگیا، اس پر آپ شائل نے ضاربہ کے اولیاء سے فر مایا: قو مُوا فَدُونُ مین جا واور اس کی دیت قاتل پڑ ہیں ہے، بلکہ اس کے عاقلہ اور قبل شبہہ عمد کی دیت قاتل پڑ ہیں ہے، بلکہ اس کے عاقلہ اس کی دیت قاتل پڑ ہیں ہے، بلکہ اس کے عاقلہ کا میں دیت قاتل پڑ ہیں ہوگی کہ تی خال میں دیت قاتل پڑ ہیں ہے، بلکہ اس کے عاقلہ کا میں دیت قاتل پڑ ہیں ہوگی کہ تی خال میں دیت قاتل پڑ ہیں ہوگی کہ تی خال میں دیت قاتل پڑ ہیں ہوگی کہ تی خال میں دیت قاتل پڑ ہیں ہوگی کہ تی خال میں دیت قاتل پڑ ہیں ہوگی کہ تی دیت قاتل پڑ ہیں ہوگی کہ تی خال میں دیت قاتل پڑ ہیں ہوگی کہ تی دیت قاتل پڑ ہوگی کہ تو بات عیاں ہوگی کہ تی دو بیویاں میں کہ دیت قاتل پڑ ہیں ہوگی کہ تو بات عیاں ہوگی کہ تی دو بیویاں میں کہ دیت قاتل پڑ ہوگی کہ تو بات عیاں ہوگی کہ تی دو بیویاں ہوگی کہ تی دو بیویاں ہوگی کہ تو بیا کہ تو بات عیاں ہوگی کہ تو بات عیاں ہوگی کہ تو بیات عیاں ہوگیں کے دو بیویاں کھی کی کو بیات عالم کی دو بیویاں کی کو بیات کے دو بیویاں کی کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کے دو بیویاں کی کو بیات کی کو

و لأن النفس الع: اس السلي كي عقلي دليل بيه كه انسان كانفس باعزت اورمحترم ب اوراس نفس ح قبل كواوراس خون كو

### ر آن البعلية جلدال عن المسال المساقل ك بيان ين على

رائیگاں اور ہدرنہیں کیا جاسکتا، کیکن دوسری طرف قتل خطا اور قتل شبہ عمد میں قاتل بھی معذور ہوتا ہے اور وہ قتل کی نیت سے مقتول پر حملہ اور وارنہیں کرتا، اب ظاہر ہے کہ اگر ہم قاتل پر دیت واجب کریں گے تو اس کا دیوالیہ ہوجائے گا اور وہ قلاش وکنگال ہوجائے گا، للنذا قاتل خاطی کو ہلاکت اور موت سے بچانے کے لیے ہم نے یہ دیت اس کے عاقلہ پر واجب کردی تا کہ اس سے قاتل کو راحت مل جائے اور وہ سڑک کی زندگی گذارنے سے نچ جائے۔

و إنها حصو اللخ: رہا یہ سوال کہ عاقلہ کے علاوہ کسی اور پر بھی دیت واجب کرکے قاتل کوراحت بہم پہنچائی جاسکتی تھی، صرف عاقلہ بی کواس کام کے لیے خاص کیول کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قاتل نے جونش نطأ کاارتکاب کیا ہے وہ اندور نی طاقت اور قوت کی بنیاد پر کیا گیا ہے اوراسے یہ طاقت اپنے عاقلہ اور اپنی برادری کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، لہذا خود عاقلہ اس قتل کے ذمے دار ہیں کہ انھوں نے اپنے ایک آدی کو آزاد چھوڑ دیا اور اس کی حفاظت ونگہداشت سے عافل ہو گئے ، اس لیے ان کے اپنے اور اپنی جماعت کے آدی کا جرم خود ان کا جرم شار ہوگا اور دیت کی شکل میں ان پر اس کا ضان واجب ہوگا۔

قَالَ وَالْعَاقِلَةُ أَهْلُ الدِّيُوانِ إِنْ كَانَ الْقَاتِلُ مِنْ أَهْلِ الدِّيُوانِ يُؤْخَذُ مِنْ عَطَايَاهُمْ فِي ثَلَاثِ سِنِيْنَ، وَأَهْلُ الدِّيُوانِ أَهْلُ الرَّأْيَاتِ وَهُمْ الْجَيْشُ الَّذِيْنَ كُتِبَتُ أَسَامِيْهِمْ فِي الدِّيُوانِ وَهَذَا عِنْدَنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَّ اللَّيْمُ الدِّيُوانِ وَهَذَا عِنْدَنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَّ اللَّيْمُ الدِّيُوانِ وَهَذَا عِنْدَنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِي الدِّيُوانِ وَهَذَا عِنْدَنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْاللَّيُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْوَلَاءِ وَالْوَلَاءِ وَالْعَهُدِ، وَفِي عَهْدِ عُمَرَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْوَلَاءِ وَالْعَهُدِ، وَفِي عَهْدِ عُمَرَ عَلَيْهُ قَدْ صَارَتُ بِالدِّيُوانِ فَجَعَلَهَا عَلَى أَهُلِ النِّيْوَانِ فَجَعَلَهَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْوَلَاءِ وَالْوَلَاءِ وَالْعَهُدِ، وَفِي عَهْدِ عُمَرَ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ وَالْولَاءِ وَالْولَاءِ وَالْعَهُدِ، وَفِي عَهْدِ عُمَرَ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ وَالْولَاءِ وَالْعَهُدِ، وَفِي عَهْدِ عُمَرَ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ وَالْولَا فَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللْهُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْ

تروج ہے: فرماتے ہیں کہ عاقلہ اہل دیوان ہیں اگر قاتل اہل دیوان سے ہو چنانچہ ان کے عطایا میں سے تین سالوں میں دیت وصول کی جائے گی۔ اور اہل دیوان جھنڈے والے ہیں اور وہ لشکری ہیں جن کے نام رجٹروں میں درج ہیں اور یہ (تفصیل اور عم) ہمارے یہاں ہے۔ امام شافعی والشحیٰ فرماتے ہیں کہ دیت خاندان والوں پر واجب ہے، اس لیے کہ آپ منظ ایسا ہی تھا اور آپ منظ ایسا کے بعد ننخ کا احتمال نہیں ہے، اور اس لیے کہ دیت صلہ ہے اور اقارب صلہ کے زیادہ لائق ہیں۔

ہماری دلیل حضرت عمر و الله کے خانجہ جب آپ و الله کے رجٹر مدون کیا تو دیت کواہل دیوان پرمقرر فرمادیا اور یہ حضرات صحابہ کرام کی موجودگی میں ہوا تھا اور ان حضرات کی جانب ہے اس پرنگیر نہیں کی گئی تھی۔ اور یہ ننے نہیں ہے، بلکہ معنا اثبات ہے، اس لیے کہ دیت اہل نصرت پرواجب ہے اور نصرت کی مختلف صورتیں ہیں۔ قرابت کی وجہ ہے، معاہدہ کی وجہ ہے، ولاء کی وجہ ہے، اس کیے کہ دیت اہل نصرت پرواجب ہے اور نصرت کی مختلف صورتیں ہیں۔ قرابت کی وجہ ہے، معاہدہ کی وجہ ہوئے آپ وی الله کیوان ہوگئی تھی، لہذا معنی کی اتباع کرتے ہوئے آپ وی الله کیون کے دور میں نصرت بالدیوان ہوگئی تھی، لہذا معنی کی اتباع کرتے ہوئے آپ وی الله کیون کے دور میں نصرت بالدیوان ہوگئی تھی، لہذا معنی کی اتباع کرتے ہوئے آپ وی الله کیون کے دور میں نصرت بالدیوان ہوگئی تھی۔

ر جن البدای جلدال کے بیان میں کے اللہ دیوان پردیت لازم فرمادی تھی۔ اللہ دیوان پردیت لازم فرمادی تھی۔

#### اللغات:

﴿ اهل الديوان ﴾ بإضابط سركارى ملازم - ﴿ رايات ﴾ واحد راية ؛ جمئد \_ - ﴿ جيش ﴾ فوج - ﴿ اسامى ﴾ واحد اسم ؛ اساء، نام - ﴿ عشيرة ﴾ خاندان - ﴿ نكير ﴾ انكار - ﴿ قرابة ﴾ رشته دارى - ﴿ حلف ﴾ حليف مونا - ﴿ و لاء ﴾ موالات - ﴿ عهد ﴾ معابده -

#### عا قله كي تعريف:

اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کوئل خطا اور قل شہد عمد میں قاتل کے عاقلہ پر دیت واجب ہوتی ہے۔ صاحب کتاب نے اس عبارت میں یہی واضح کیا ہے کہ عاقلہ کون لوگ ہیں، چنانچے فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں عاقلہ سے آبال دیوان یعنی وہ لوگ مراد ہیں جن کے نام سرکاری رجٹر وں میں درج ہوتے ہیں اور یہ رجٹر قبیلے اور خاندان کے حساب اور ترتیب سے بنائے جاتے ہیں اور جس شخص کا نام جس رجٹر اور جس لسٹ میں ہوتا ہے اس میں درج شدہ نام والے ممبران اس کے عاقلہ ہوتے ہیں اور اس رجٹر کے مجبران میں سے اگر کوئی ممبر قتلِ خطا یا قتلِ شہد عمد کا ارتکاب کرتا ہے تو بقیہ ممبران پراس کی دیت ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔

حفرت امام شافعی ولیسلا کے بہال قاتل کی دیت اس کے خاندان والوں پر واجب ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ آپ سکا لیکھ اُلے کے زمانے میں بہی طریقہ دائج تھا چنا نچے حضرت شعمی نے یہ حدیث نقل کی ہے جعل رسول الله صلی الله علیه وسلم عقل قریش علی قریش وعقل الانصار علی الانصار لیحی آپ سکا لیکھ اُلے نے قریش کی دیت قریش پر اور انصار کی دیت انصار پر تنعین فرمائی ہے اور چوں کہ آپ سکا لیکھ نہیں اور آپ کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہے، اس لیے اس میں نئے وغیرہ کا احتمال بھی نہیں ہے اور یہ اس سے ہے کہ قاتل کی دیت اس کے خاندان والوں پر واجب ہے۔

و لأنه صلة النع: حضرت امام شافعی مِرْتِیْمَانُهٔ کی عقلی دلیل بیہ کد دیت صلد رحی کے طور پر عاقلہ اداکرتے ہیں اور صلد رحی کے زیادہ لائق اور حق دار انسان کے اقارب ہوتے ہیں اور اقارب میں خاندان کے لوگ سب سے مقدم ہیں ، لہذا اس حوالے سے بھی دیت اٹھی پر واجب ہوگی اور وہی لوگ اسے اداکریں گے۔

ولنا قضیة عمر النے: ہمارے یہاں عاقلہ ہے اہل دیوان مرادیں، اس پر ہماری دلیل حفرت عمر مخالفتہ کاوہ فیصلہ ہے جو
آپ نے صحابہ کرام کی موجودگی میں صادر فر مایا تھا اور رجٹر مدون ومرتب کرا کے اہل دیوان پر دیت مقرر فر مادی تھی اور چوں کہ بیکام
حفرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں انجام پذیر ہوا تھا اس لیے اس نے اجماع کی شکل اختیار کر لیتھی اور اجماع بحج شرعیہ
میں سے ایک جحت ہے۔ اور حفرت عمر مخالفتہ کا یہ فیصلہ عہد نبوی کے فر مان کے لیے نئے نہیں تھا، بلکہ معنا اس کا اثبات تھا، کیونکہ
وجوب دیت کا دار و مدار اہل فعرت ہونے پر ہے اور نصرت کی کی قسمیں ہیں (۱) نفرت بالقرابۃ (۲) نفرت بالحلف جو نفرت کا معاہدہ کر لینے سے ثابت ہوتی ہے (۳) نفرت بالواء لینی اعتاق اور آزادی کے ذریعے حاصل ہونے والی نفرت (۷) نفرت بالعلا معاہدہ کر لینے سے ثابت ہوتی ہے (۳) نفرت بالدیوان ایک ساتھ کی قوم میں رہنے کی وجہ بابد ہونے والی نفرت اور چوں کہ حفزت عمر مخالفت میں نفرت بالدیوان

### آئ الہدائي جلدال کے بيان ميں ہے۔ متحقق تھی، اس ليے انھوں نے اہلِ ديوان پر نصرت واجب ولازم كردى ، لہذا آپ وٹاٹنوند كا يمل فرمانِ نبوى كے ليے نئے نہيں ہے، بلكه اس كى تمام اقسام وانواع كوشامل اور جامع ہے اور ارشاد نبوى عليہ الصلو ۃ والسلام كے تكم مبارك كامعنا اتباع ہے۔

وَلِهِذَا قَالُوا لَوْ كَانَ الْيَوْمَ قَوْمٌ تَنَاصُرُهُمْ بِالْحِرْفِ فَعَاقِلَتُهُمْ أَهْلُ الْحِرْفَةِ، وَإِنْ كَانَ بِالْحِلْفِ فَأَهْلُهُ، وَالدِّيةُ صِلَةٌ لَكِنْ إِيْجَابُهَا فِيْمَا هُوَ صِلَةٌ وَهُوَ الْعَطَاءُ أَوْلَى مِنْهُ فِي أُصُولِ أَمُوالِهِمْ، وَالتَّقْدِيْرُ بِثَلَاثِ سِنِيْنَ مَرُويِّ عَنِ عَلَى الْعَلِيَةُ الْمَا وَمَحْكِيٌّ عَنْ عُمَرَ عَلَيْهُ فَا الْاَحْذَ مِنَ الْعَطَاءِ لِلتَّخْفِيْفِ، وَالْعَطَاءُ يَخُرُجُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً النَّا وَمَحْكِيٌّ عَنْ عُمَرَ عَلَيْهُ فَى الْاَحْذَ مِنَ الْعَطَاءِ لِلتَّخْفِيْفِ، وَالْعَطَاءُ يَخُرُجُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً وَاحِدَةً.

ترجمہ: ای لیے حضرات فقہاءفرماتے ہیں کہ اگر آج کوئی ایسی قوم ہوجس کا تناصر پیشے کی بنیاد پر ہوتو اہل پیشہ اس کے عاقلہ ہوں گے۔اورا گرمعاہدہ کی بنیاد پر تناصر ہوتو اہل معاہدہ اس کے عاقلہ ہوں گے۔اور دیت صلہ تو ہے بلیکن اسے اس مال میں واجب کرنا جو صلہ ہے بعنی عطاء،اس مال میں واجب کرنے سے زیادہ بہتر ہے جوان کے اصل اموال ہیں۔

اور تین سالوں کا اندازہ نبی اکرم شکاتی ہے مروی ہے اور حضرت عمر زناٹھ سے منقول ہے۔ اور اس لیے کہ عطایا لینا تخفیف کی وجہ سے ہے اور عطاء سال میں ایک مرتبہ نکالی جاتی ہے۔

#### اللغاث:

\_\_\_\_\_\_ ﴿تناصر ﴾ باہمی امداد، آپس کی مدافعت، باہمی تقویت۔ ﴿حوف ﴾ پیشے۔ ﴿حلف ﴾حلیف ہونا۔ ﴿تقدیر ﴾مقرر کرنا۔ ﴿تخفیف ﴾ آسانی کرنے کے لیے۔

#### عا قله كي تعريف:

صاحب کتاب رہ ایٹ اور نہوں کے مسلک و مذہب کو مزید تقویت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ماقبل میں بیان کر دہ صور اربعہ کے علاوہ باہمی تعاون اور نفرت کی اور بھی شکلیں اور صورتیں ہو عتی ہیں، چنا نچہ اگر پچھلوگوں کے درمیان جرفت اور پیشہ کی بنیاد پر نفرت و حمایت کا رواج ہوتو وہ لوگ اسی پیشے کی وجہ سے ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوں گے، یا معامدے اور ولاء کی بنیاد پر باہمی تعاون کا عہد ہوتو اس وجہ سے معاہدہ کرنے والے ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔اور دیت اوا کرنا یقیناً صلہ ہے، لیکن اس صلہ کواس مال میں واجب کرنا جوصلہ کے قابل ہوزیادہ بہتر ہے، لہذا ہم نے اسے عاقلہ کے اصل مال میں واجب کرنا زیادہ بہتر ہے۔ میں واجب کرنا زیادہ بہتر ہے۔

والتقدير بغلاف سنين الغ: فرماتے ہيں كہم نے عاقلہ پر جوتين سالوں ميں قبط وارديت واجب كى ہے تين سالوں كى يہ تقدير اور تقسيط حضرت نبى اكرم مَنَّ الْيُنْ الله على ميروى ہے اور حضرت عمر مِنْ اللّٰهُ سے مروى ہے اور حضرت عمر مِنْ اللّٰهُ سے منقول ہے اور چوں كہ عطايا ميں سے ديت كا وجوب تخفيف ثابت كرنے كے ليے ہے اور تخفيف اسى صورت ميں محقق ہوگى جب ديت تين سالوں ميں اواكى جائے ،اس ليے اس حوالے سے بھى قبط وارديت واجب كى كئى ہے۔

### ر آن البداية جلدال على المساقل عبيان من على المساقل عبيان من على

فَإِنْ خَرَجَتِ الْعَطَايَا فِي أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَخِذَ مِنْهَا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَتَأْوِيْلُهُ إِذَا كَانَتِ الْعَطَايَا لِلسِّنِيْنَ الْمُسْتَقْبِلَةِ بَعْدَ الْقَضَاءِ، حَتَّى لَوْ اِجْتَمَعَتُ فِي السِّنِيْنَ الْمَاضِيَةِ قَيْلَ الْقَضَاءِ ثُمَّ خَرَجَتُ بَعْدَ الْقَضَاءِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، لِأَنَّ الْوُجُوبُ بِالْقَضَاءِ عَلَى مَانُبَيِّنُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

تروج بھلہ: پھراگر عطایا تین سالوں میں سے زائد میں یا اس کے کم میں نکلے تو بھی مقصود حاصل کرنے کے لیے دیت عطایا میں سے ہی وصول کی جائے گی۔اورامام قد وری پڑائٹھاڈ کے قول کی تاویل ہے جب کہ جب قضائے قاضی کے بعد آئندہ سالوں کی عطایا ہو یہاں تک کہ اگر قضائے قاضی سے پہلے گذشتہ سالوں کی عطایا جمع ہوجائیں پھر قضائے قاضی کے بعد تکلیں تو ان میں سے دیت نہیں لی جائے گی، کیونکہ وجوب قضائی وجب ہے اس تفصیل کے مطابق جے ہم ان شاء اللہ بیان کریں گے۔

#### اللغاث:

﴿عطایا ﴾ تخوایس ﴿ ماضیة ﴾ گزرے ہوئے۔

#### تین سال کی مدت کی حیثیت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ دیت بہر حال عطایا ہے وصول کی جائے گی خواہ عا قلہ کے عطایا تین سالوں سے زائد میں نکلیں یا اس ہے کم میں، چنا نچہ اگر تین کے بجائے پانچ سالوں میں عطایا نکلیں تو اس تناسب سے دیت کی قسط لگے گی اور اگر عطایا تین سالوں سے کم میں نکل سکتے تو پھر کم میں دیت وصول کی جائے گی، کیونکہ مقصود اصلی تو دیت کا حصول اور وصول ہے لہذا اصل مقصود لینی حصول دیت پرنظر رکھی جائے اور قسط کی تعداد کے کم یا زیادہ ہونے کی پرواہ نہ کی جائے۔

و تأویلہ النے: فرماتے ہیں کہ ماقبل میں امام قدوری والٹھائے نے یؤ حد من عطایا هم فی ثلاث سنین کی عبارت میں ثلاث سنین مطلق ذکر کیا ہے اور سنین ماضیہ یا سنین مستقبلہ کی کوئی قیر نہیں لگائی ہے۔ صاحب ہدا یہ علیہ الرحمہ ای مطلق کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ثلاث سنین سے قضائے قاضی کے بعد والے تین سال مراد ہیں بعنی جب قاضی عا قلہ اور اہل دیوان پر دیت کی ادائیگی کا فیصلہ صادر فرماد ہے واس فیصلے کے بعد تین سالوں میں ان سے دیت وصول کی جائے گے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر قضائے قاضی سے دیت نہیں نکالی جائے گی ، کیونکہ وجوب دیت کا انحصار اور مدار قضائے قاضی پر ہے اور ان عطایا میں قضائے قاضی مفقود ہے۔

وَلُوْ خَرَجَ لِلْقَاتِلِ ثَلَاثُ عَطَايَا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ مَعْنَاهُ فِي الْمُسْتَقْبِلِ يُؤْخَذُ مِنْهَا كُلُّ الدِّيَةِ لِمَا ذَكُرْنَا، وَ إِذَا كَانَ جَمِيْعُ الدِّيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِيْنَ فَكُلُّ تُلُثٍ مِنْهَا فِي سَنَةٍ وَ إِنْ كَانَ الْوَاحِبُ بِالْفِعْلِ ثُلُثَ دِيَةِ النَّفْسِ أَوْ أَقَلَّ كَانَ جَمِيْعُ الدِّيَةِ فِي السَّنَةِ وَاحِدَةٍ وَمَازَادَ عَلَى النَّلُثِ إِلَى تَمَامِ النَّلُشِينِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَمَازَادَ عَلَى النَّلُثِ إلى تَمَامِ النَّلُشُينِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَمَازَادَ عَلَى ذَلِكَ إلى تَمَامِ الدِّيَةِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَمَازَادَ عَلَى ذَلِكَ إلى تَمَامِ الدِّيَةِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَمَازَادَ عَلَى ذَلِكَ إلى تَمَامِ الدِّيةِ فِي السَّنَةِ الثَّالِيَةِ وَمَازَادَ عَلَى ذَلِكَ إلى تَمَامِ الدِّيَةِ فِي السَّنَةِ الثَّالِيَةِ .

ر آن البداية جلدال ي المستركة الم معاقل ك بيان ين ي

تروج کی : اوراگر قاتل کے لیے ایک ہی سال میں تین عطایا نکل جائیں یعنی مستقبل میں تو ان میں سے پوری دیت لی جائے گ، اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔اوراگر پوری دیت تین سالوں میں ہوتو دیت کا ثلث ایک سال میں ہوگا۔اوراگر واجب بالفعل نفس کی ثلث دیت ہویا اس سے کم ہوتو وہ ایک سال میں ہوگا اور ایک ثلث سے دو ثلث مکمل ہونے تک جومقدار زائد ہووہ دوسرے سال میں ہوگی اور جواس سے زائد ہودیت پوری ہونے تک وہ تیسر سال میں ہوگی۔

#### تین تخواموں کے جلدی وصول ہونے کی صورت:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر اہل دیوان نے قضائے قاضی کے بعد پیشگی تین سالوں کے عطایا نکال لیے تو اب آخی عطایا سے پوری دیت وصول کر لی جائے گی اور تین سالوں میں اس کی وصولیا بی محیط نہیں ہوگی، کیونکہ مقصود اصلی دیت کا حصول ہے اور وہ کیکشت حاصل ہوگیا ہے اور اگر کیمشت اداء کرنے پرمجبور نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ صاحب شریعت حضرت محمد مُنَا اَنْ اِنْ اِنْ نَا اَنْ اَلَٰ اَنْ اَلَٰ اَنْ اَلَٰ اَنْ اَلْ اَنْ اَلْ اَنْ اَلْ اَلْ اِنْ اِلْ اِنْ اِلْدِیْ اِلْ اِنْ اِلْ اِلْ اِنْ اِلْدِیْ اِلْ اِنْ اِلْدِی مِیں دیت ادا کرنے کا اختیار دیا ہے۔

وإذا كان الغ: اس كا حاصل بيہ كما گرقاتل پرارش واجب ہوليعنى مادون النفس سے كم كو ہلاك كرنے كا صان ہواور اس ارش كى مقدار ديت كا ايك تہائى يا اس سے زائد ہوتو وہ ايك سال ميں اداء كرنا ہوگا اور جومقدار اس سے زائد ہواور ديت كے دو ثلث تك ہواس كى ادائيگى دوسرے سال ميں ہوگى اور جواس سے زائد ہواور ديت كے تين ثلث تك ہواس كى ادائيگى تيسرے سال ميں ہوگى جيسا كہ يہى ديت كا اصول ہے۔

وَمَا وَجَبَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِن الدِّيَةِ أَوْ عَلَى الْقَاتِلِ بِأَنْ قَتَلَ الْأَبُ اِبْنَهُ عَمَدًا فِي مَالِهِ فَهُوَ فِي ثَلَاثِ سِنِيْنَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَحَالُّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ فَهُوَ حَالٌ، لِأَنَّ التَّأْجِيْلَ لِلْتَخْفِيْفِ لِتَحَمُّلِ الْعَاقِلَةِ فَلَا يَلْحَقُ الشَّوْعِيُّ وَحَالُّهُ لِلْتَخْفِيْفِ لِتَحَمُّلِ الْعَاقِلَةِ فَلَا يَلْحَقُ الشَّوْعُ وَرَدَ بِهِ مُؤَجَّلًا فَلَا يَتَعَدَّاهُ.

ترجملہ: اوروہ دیت جوعا قلہ پر واجب ہے یا قاتل پر واجب ہے بایں طور کہ باپ نے اپنے بیٹے کوعمرا قتل کیا ہوتو وہ (ہمارے یہاں) قاتل کے مال میں تین سالوں میں واجب ہوگی۔امام شافعی والتھا فی التھالے اس کہ قاتل کے مال میں واجب ہونے والی دیت فی الحال واجب ہوگی، کیونکہ عاقلہ کے قتل کرنے کی وجہ ہے ہر بنائے تخفیف بھیل ثابت ہے لہذا عمدِ محض کو اس کے ساتھ لاحق نہیں کیا حائے گا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ قیاس وجوب مال کا منکر ہے اور شریعت مال کومؤجل واجب کرنے کے ساتھ وارد ہوئی ہے الہذا یہ ایجاب ماور دبه النشرع سے متعدی نہیں ہوگا۔

#### اللّغات:

وحال ﴾فورى \_ وتأجيل ﴾مؤخركرنا، مت مقرركرنا \_ ويأباه ﴾اس كى مخالفت كرتا ہے ـ ومؤجل ﴾ ايك مت پرموقوف \_

#### ر ان البداية جلدال على المحالية المحال عادي المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية الم اہل معاقل کے بیان میں

قاتل کے ذمے واجب ہونے والی دیت کی مدت ادائیگی:

صورت مسلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں دیت کی اوائیگی تین سالوں میں ہےخواہ دیت عاقل پر ہویا قاتل پر مثلاً اگر باپ جان ہو جھ کراپنے بیٹے کوتل کردیتو اب اس قتل کی دیت خود قاتل باپ پر واجب ہوگی اور عاقلہ پر واجب ہونے والی دیت کی طرح اس کی ادائیگی بھی تین سالوں میں ہوگی۔لیکن امام شافعی راٹھیلہ فرماتے ہیں کہ قاتل کے مال میں واجب ہونے والی دیت فی الحال اور فی الفور واجب ولازم ہوگی اوراس میں تاجیل وتا خیر محقق نہیں ہوگی، کیونکہ عاقلہ کے حق میں بر بنائے تخفیف تاخیر ثابت ہے کہ عا قلہ مجرم نہیں ہوتے اورصلدری کے طور پردیت اداکرتے ہیں جب کہ قاتل خود مجرم ہوتا ہے اس لیے اسے آئندہ جرم سے بازر کھنے کے لیے عمد محض کواس کے ساتھ لاحت نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس پر فی الحال اور فوری دیت واجب کی جائے گی اور اس میں تاخیر نہیں روا

ولنا أن القياس النع: اس سليل مين مارى دليل يه ب كقتل نفس ك بدل مال كا وجوب خلاف قياس ب، كيونك نفس اور مال میں کوئی مناسبت اورمطابقت نہیں ہے، لیکن نفسِ محتر م کوضیاع سے بچانے کے لیے اس کے عوض مال واجب کیا گیا ہے اور چوں کہ بیر مال قتل خطأ میں موجل بن کر واجب ہوا ہے، اس لیے قتل عمر میں بھی بیموجل ہی واجب ہوگا اور معجل نہیں ہوگا، کیونکہ ضابطہ بيبك ماثبت على خلاف القياس لايتعدى إلى غيره

وَلَوْ قَتَلَ عَشَرَةٌ رَجُلًا خَطَأً فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ عُشْرُ الدِّيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِيْنَ اعْتِبَارًا لِلْجُزْءِ بِالْكُلِّ إِذْ هُوَ بَدَلُ النَّفْسِ، وَ إِنَّمَا يُعْتَبُرُ مُدَّةُ ثَلَاكِ سِنِيْنَ مِنْ وَقْتِ الْقَضَاءِ بِالدِّيَةِ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ الْأَصْلِيَّ الْمِثْلُ وَالتَّحَوُّلُ إِلَى الْقِيْمَةِ بِالْقَضَاءِ فَيُعْتَبُرُ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ وَقُتِهِ كُمَا فِي وَلَدِ الْمَغْرُورِ.

ترجمل: اوراگردس لوگوں نے ایک مخص کو خطأ قتل کیا تو ان میں سے ہرایک پرتین سالوں میں دیت کا دسواں حصہ واجب ہے جزء کوکل پر قیاس کرتے ہوئے ،اس لیے کہ بیفش کا بدل ہے، اور تین سالوں کی مدت قضاء بالدیت کے وقت ہے معتبر ہوگی ، کیونکہ واجب اصلی مثل ہےاور قیمت کی طرف منتقلی ہونا بذر بعہ قضاء ہوتا ہے لہذا مدت کی ابتداء وقب قضاء سے معتبر ہوگی جیسے مغرور کے بیچے میں ہے۔

#### اللغات

﴿عُشر ﴾ دسوال حصد ﴿تحوّل ﴾ پيمرنا ، بدلنا ـ ﴿مغرور ﴾ دهوكه ديا كيا ـ

قاتلین کی کثرت کی صورت میں دیت کی مرت:

صورتِ مسئلہ بیہ ہے کہ آگر دس لوگوں نے خطأ کس شخص گوتل کردیا تو ان سب پر دیت کا دسواں حصہ واجب ہوگا اور اس جھے کی ادائیگی بھی قبط وارتین سالوں میں ہوگی ، کیونکہ عشر دیت بھی کل دیت کی طرح نفس کا بدل ہے اور کل دیت تین سالوں میں ادا کی جاتی ہے، لہذا کل پر جزء کو قیاس کرتے ہوئے عشر دیت کی ادا نیکی بھی تین سالوں میں ہوگی۔

### ر ان البداية جلدال على المسالة المسالة على الله المساقل ك بيان ين على الله المساقل ك بيان ين على المساقل ك بيان ين على المساقل ك بيان ين على المساقلة المساق

وإنما يعتبر المخ: اس كا حاصل يه به كهكل ديت كى طرح عشر ديت كے وقت كى ابتداء بھى قاضى كے فيصلہ ديت كے بعد بى ہوگا يعنى جب قاضى تمام مجرمين پر ديت كا فيصله كردے گا اس كے بعد سے تين سالوں كى مدت ميں فدكورہ ديت كا اداكرنا معتبر ہوگا، اس كى وجہ يہ به كنفس كے عوض ويت كى شكل ميں مال واجب تو مشل يعنى نفس بے، ليكن قل حيا ميں نفس كے عوض ديت كى شكل ميں مال واجب كيا گيا ہے اور مال كا وجوب قضائے قاضى سے ہوگا، لہذا اس وجوب كى مدت بھى قضائے قاضى كے بعد سے معتبر ہوگا۔

کما فی ولد المغرور النے: صاحب کتاب اس مسئلے کو ایک مثال سے واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جیسے کی عورت نے کسی مرد سے نکاح کیا اورخود کو آزاد بتلایا اوراس مرد سے اس کے بچے بھی ہوئے پھر دوسر ہے شخص نے اس پراپی باندی ہونے کا دعوی کرکے اسے واپس لے لیا تو اس کے بنچے ولد المغر وردھو کہ دیئے ہوئے شخص کے بنچے ہوں گے اور وہ آزاد ہوں گے، لیکن اس مغرور کو ان بچوں کی قیت معتبر ہوگی جس دن اس شخص کے مغرور ہونے اور ان بچوں کے ولد المغر ور ہونے کا فیصلہ ہوگا تو جس طرح ولد المغر ور میں یوم القصاء سے المغر ور ہونے کا فیصلہ ہوگا تو جس طرح ولد المغر ور میں یوم القصاء والی قیمت معتبر ہے اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی یوم القصاء سے تین سال کی مدت کا آغاز ہوگا۔

قَالَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الدِّيْوَانِ فَعَاقِلَتُهُ قَبِيلَتُهُ، لِأَنَّهُ نُصْرَتُهُ بِهِمْ وَهِيَ الْمُعْتَبَرَةُ فِي التَّعَاقُلِ.

تر جملے: فرماتے ہیں کہ جو خص اہل دیوان میں سے نہ ہوتو اس کا قبیلہ اس کا عاقلہ ہے، کیونکہ اس کی نصرت اٹھی کی وجہسے ہے اور عاقلہ ہونے میں نصرت ہی معتبر ہے۔

#### اللغاث:

﴿ تعاقل ﴾ آپس میں دینوں کی ادا نیگی۔

#### غيرابل ديوان كاعا قله:

صورت مئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اہل دیوان میں سے نہ ہوتو اس کے قبیلے اور برادری والے اس کے عاقلہ ہول گے، کیونکہ اہل قبیلہ ہی بران کی نصرت کا مدار ہے اور عاقلہ ہونے میں یہی نصرت معتبر ہے للہٰذا یہی انصار اس کے عاقلہ ہوں گے۔

قَالَ وَتُقْسَمُ عَلَيْهِمْ فِي ثَلَاثِ سِنِيْنَ لَايُزَادُ الْوَاحِدُ عَلَى أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَيَنْقُصُ مِنْهَا، قَالَ عَلَيْهُ اللهِ وَكُذَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِي فِي مُخْتَصَرِهِ، وَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ يُزَادُ عَلَى أَرْبَعَةٍ مِنْ جَمِيْعِ الدِّيَةِ وَقَدُ نَصَّ مُحَمَّدٌ وَلَا أَنَّهُ يَا اللهِ اللهِ عَلَى أَلْفَهُ مِنْ جَمِيْعِ الدِّيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِيْنَ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ جَمِيْعِ الدِّيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِيْنَ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ جَمِيْعِ الدِّيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِيْنَ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ جَمِيْعِ الدِّيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِيْنَ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ إِلاَّ دِرْهَمًا أَوْ دِرْهَمًا وَتُلْتَ دِرْهَمٍ وَهُوَ الْأَصَحُ.

ترجمل : فرماتے ہیں کدابل قبیلہ پرتین سالوں میں دیت تقیم کی جائے گی، برسال ایک شخص سے جار دراہم سے زائد نہیں لیا جائے گا۔اور چار سے کم کیا جاسکتا ہے۔صاحب کتاب فرماتے ہیں کدامام قد وری چاہید نے اپنی مختصر میں ایسا ہی بیان کیا ہے اور یداس

### ر من البداية جلدال ي المسال المسال المساقل ك بيان يس ي

بات کی طرف اشارہ ہے کہ پوری ویت میں سے چار درہموں پراضافہ کیا جاسکتا ہے جب کہ امام محمد والتنظید نے اس بات کی صراحت فرمادی ہے کہ پوری ویت میں سے ایک مخص پر تین سالوں میں تین یا چار درہم پراضافہ نہیں کیا جائے گا، لہذا ہرایک سے ہرسال صرف ایک درہم یا ایک درہم اور تہائی درہم ہی لیا جائے گا اور یہی اصح ہے۔

#### دیت میں وصول کی جانے والی سالا ندمقدار:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جب اہل قبیلہ پر دیت تقسیم کی جائے گی تو اس بات کا خاص خیال رکھا جائے گا کہ ان میں ہے ہر مخص سے سالانہ چار درہم یا اس سے کم ہی وصول کیا جائے اور چار دراہم سے زیادہ کی وصولیا بی نہ کی جائے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں امام قد وری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں یونہی بیان کیا ہے اور اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ تین سالوں میں سے کس سال میں ہر ایک سے چار سے زائد دراہم لئے جاسکتے ہیں، اس لیے کہ امام قد وری والٹی نے نے داحدۃ میں اضافے کی نفی کی ہے نہ کہ سنین ثلاثہ میں، حالانکہ بینی حضرت امام محمد والٹی ہی بیان کروہ تصریح کے خلاف ہے، کیونکہ امام محمد والٹی نے یہ تصریح فرمائی ہے کہ ہرمبر سے میں سالوں میں تین یا چار درہم سے زیادہ نہیں وصول کیا جاسکتا۔ اس حوالے سے ہرمبر سے ہرسال صرف ایک درہم یا ایک درہم اور سے ہی وصول کیا جاسکتا۔ اس حوالے سے ہرمبر سے ہرسال صرف ایک درہم یا ایک درہم اور سے ہی وصول کیا جاسکتا۔ اس صراحت اور وضاحت کو اضح فرمایا ہے اور اس کو پندہمی کیا ہے۔

قَالَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَتَسِعُ الْقَبِيْلَةُ لِلْالِكَ ضُمَّ إِلَيْهِمْ أَقْرَبُ الْقَبَائِلَ، مَعْنَاهُ نَسَبًا، كُلُّ ذَالِكَ لِمَعْنَى التَّخْفِيْفِ وَيُضَمُّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ عَلَى تَرْتِيْبِ عَصَبَاتٍ الْإِخْوَةُ ثُمَّ بَنُوْهُمْ ثُمَّ الْأَعْمَامُ ثُمَّ بَنُوْهُمْ. وَأَمَّا الْابَاءُ وَالْابْنَاءُ فَقِيْلَ يَدُخُلُونَ لِقُرْبِهِمْ، وَقِيْلَ لَايَدُخُلُونَ، لِأَنَّ الضَّمَّ لِيَفِى الْحَرَجِ حَتَّى لَا يُصِيْبَ كُلَّ وَاحِدٍ أَكْفَرُ مِنْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ، وَهَذَا الْمَعْنَى إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ عِنْدَ الْكُثْرَةِ، وَالْإِبَاءُ وَالْأَبْنَاءُ لَآيَكُثُرُونَ.

توجیحک: فرماتے ہیں کہ اگر قبیلہ (ادائے دیت کے لیے) وسیع نہ ہوتو ان کے ساتھ قریب ترین قبائل کو شابل کر دیا جائے گا، یعنی وہ قبیلہ جونسب کے اعتبار سے اقرب ہو۔ یہ چیزیں تخفیف کی وجہ سے ہیں، اور اس میں عصبات کی ترتیب کے مطابق اقرب فالا قرب کو ملایا جائے گا، چنانچے سب سے پہلے بھائی ہیں پھر جھتیج ہیں پھر چیا ہیں پھر چیا کے لڑے ہیں۔

رہے باپ اور بیٹے تو ایک قول یہ ہے کہ قرابت کی وجہ ہے وہ عاقلہ میں داخل ہوں گے اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ داخل نہیں موں گے، اس لیے کہ ملانا حرج دور کرنے کے لیے ہے تا کہ ہرا یک کو تین یا چار سے زائد نہ پنچے۔ اور یہ معنی کثرت کے وقت محقق موتے ہیں اور آباء وابناء کیٹرنہیں ہوتے۔

#### اللغاث:

﴿ تسع ﴾ وسعت ندر کھتا ہو۔ ﴿ صُمّ ﴾ طایا جائے گا۔ ﴿ تحفیف ﴾ آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ ﴿ یُضمّ ﴾ طایا جائے گا۔ ﴿ اخوة ﴾ بھائی۔ ﴿ اعمام ﴾ چچ۔ ﴿ ابناء ﴾ والد واوا وغیرہ۔ ﴿ ابناء ﴾ بیٹے، پوتے وغیرہ۔ ﴿ صَمّ ﴾ ساتھ طانا، شریک کرنا۔ ﴿ حوج ﴾ تکلیف۔

## ر آن الهداية جلد ال يوسي المستحدد على المستحدد الل معاقل كهان يس ك

قاتل کے غیر قریم تعلق داروں سے دیت کی وصولی:

صورت مسکلہ یہ ہے کداگر قاتل کا قبیلہ اور خاندان جھوٹا ہواور امام محمد علیہ الرحمہ کی تصریح کے مطابق ادائے دیت کے لیے نا کافی ہوتو قبیلہ والوں کے ساتھ اس کے قریب ترین نسب والوں کوشامل کیا جائے گا تا کہ ان کی شمولیت سے اہل قبیلہ کوراحت ہواور تخفیف کامعنی مخقق ہوجائے اورنسبی قرابت داروں کی شمولیت اسی ترتیب کے مطابق ہوگی جوعصبات میں ذکر کی جانچی ہے یعنی پہلے اس کے بھائی شامل ہوں گے چر بھتیج شامل ہوں گے پھر چیااور چیازاد بھائیوں کا نمبرآئے گا۔

وأما الأباء النع: فرمات بي كم قاتل ك باب اوربيوں ك عاقله كى فهرست اورلسك ميں شامل مونے كمتعلق دوقول ہیں (۱) پہلا قول یہ ہے کہ بیلوگ عا قلہ کے ساتھ شامل ہوں گے، کیونکہ دیت کا مدار قربت ونصرت پر ہے اور بیلوگ قاتل کے سب سے زیادہ قریبی ہیں اورسب سے اہم ستون ہیں (۲) دوسراقول یہ ہے کہ قاتل کا باپ اوراس کے بیٹے عاقلہ کی فہرست میں شامل نہیں ہوں <mark>گے،اس لیے کہ قبیلے کے ساتھ دوسرول کواس لیے ملایا گیا ہے تا کہان سب کی تعداد کیٹر ہوجائے اور کسی پر سالا نہ تین یا جار درہم</mark> ے زائد بارنہ پڑے اور پیمقصداس وقت حاصل ہوگا جب عاقلہ کی تعداد کثیر ہوگی اور آباء اور ابناء کثیر ہوتے نہیں ،اس لیے ان ہے بيمقصد بھي حاصل نہيں ہوگا، للمذا انھيں عاقله كے ساتھ لاحق كرنا اور ملانا بھي بيكار ہوگا۔

وَعَلَى هَٰذَا حُكُمُ الرَّأَيَاتِ إِذَا لَمْ يَتَّسِعُ لِذَٰلِكَ أَهْلُ رَأْيَةٍ ضُمَّ إِلَيْهِمْ أَقْرَبُ الرَّايَاتِ يَعْنِي أَقْرَبُهُمْ نُصْرَةً إِذَا حَزَبَهُمْ أَمْرٌ ٱلْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ، وَيُفَوَّضُ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ لِأَنَّهُ هُوَ الْعَالِمُ بِهِ، ثُمَّ هٰذَا كُلُّهُ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيّ رَحَمَّتُمَّانِيْهِ يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ دِيْنَارٍ فَيُسَوَّى بَيْنَ الْكُلِّ، لِأَنَّهُ صِلَةٌ فَيُعْتَبَرُ بِالزَّكُوةِ وَأَدْنَاهَا ذَلِكَ إِذْ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ عِنْدَهُمْ نِصْفُ دِيْنَارٍ، وَللْكِنَّا نَقُولُ هِيَ أَحَطُّ رُتْبَةً مِنْهَا أَلَا تَراى أَنَّهُ لَا تُؤخَذُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ فَيُنْتَقِصُ مِنْهَا تَحْقِيْقًا لِزِيَادَةِ التَّخْفِيْفِ.

ترجمه: اوراس پراال رایات کا حکم ہے بشرطیکہ ایک جھنڈے والے ادامیکی دیت کے لیے ناکافی مول تو ان کے ساتھ قریب ترین جمنڈے والوں کو ملادیا جائے بعنی جوان میں سے نصرت کے اعتبار سے سب سے اقرب ہوں مے جب انھیں کوئی معاملہ در پیش ہوگا تو اقرب فالأ قرب كے اعتبار سے (يضم موكا) اوراسے امام كے حوالے كرديا جائے كيونكدامام أس سے باخبر موتا ہے اور يہتمام تفصيل ہمارے یہاں ہے اور امام شافعی ولیٹین کے یہاں ہرایک پرنصف دینارواجب ہوگا، پھرتمام کے مابین برابری کردی جائے گی اس لیے کہ بیصلة ہے لہذا اسے زکوۃ پر قیاس کیا جائے گا اور زکوۃ کی ادنیٰ مقدار نصف دینار ہے، کیونکہ حضرات صحابہ کرام کے یہاں پانچ ورہم نصف دینا رہے۔لیکن ہم کہتے ہیں کہ دیت زکوۃ ہے کم رہبے والی ہے کیا دیکھتے نہیں کہ دیت اصل مال سے نہیں لی جاتی ،لہذا زیادی تخفیف کوثابت کرنے کے لیے دیت زکوۃ ہے کم ہوگی۔

# ر آن الهداية جلدال عن المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك على المسلك الم

﴿ رایات ﴾ واحد رأیة ؛ جمند ب مجوع، ینش ولم یتسع ﴾ نه کرسکین، وسعت نه رکھیں۔ ﴿ صَمّ ﴾ ملایا جائ۔ ﴿ حَرْبَ ﴾ پیش آئے۔ ﴿ یفوّ صُ ﴾ کی جائے گا۔ ﴿ ینتقص ﴾ کم ہوتی ہے۔ کم ہوتی ہے۔

#### قاتل کے غیر قریم تعلق داروں سے دیت کی وصولی:

صورتِ مسئدیہ ہے کدادائیگی دیت کا جومعالمداور جوطریقہ عاقلداوران کے ساتھ قریب ترین قبیلے کے ضم کا ہے وہی طریقہ فوجیوں اور سپا ہیوں میں بھی جاری وساری ہوگا چنانچہ اگر قاتل اہل دیوان میں سے ہواور ایک محلے کے فوجی ادائے دیت کے لیے ناکافی ہوں تو جو محکمہ نصرت و مدداور تعاون کے اعتبار سے ان سے زیادہ قریب ہوگا اس کوان کی دیت اداکرنے کے لیے ان کے ساتھ شامل اور داخل کیا جائے گا اور عصبات کی طرح ان میں بھی اقرب فالاً قرب کی ترتیب ملحوظ رکھی جائے گی۔

و پفوض ذلك النع: فرماتے ہیں كدا قرب فالاً قرب كى تقديم اور ان كے ضم كا معاملہ امام كے حوالے كردينا چاہئے،
كونكہ امام ہركى كے حسب نسب سے اچھى طرح واقف ہوتا ہے اور وہ اپنى صواب ديد كے مطابق ديت كى ادائيكى كوآسان سے آسان
تر بنانے كى كوشش كرے گا۔ صاحب ہداية فرماتے ہيں كہ فدكورہ تمام احكام وتفصيلات حضرت امام اعظم والشيك كے مسلك و فد ہب كے
عين مطابق ہیں۔

امام شافعی ولیشون کے یہاں عاقلہ پردیت کی جومقدار واجب کی جائے گی وہ نصف دینار یعنی پانچ درہم ہوگی اوراس میں عاقلہ کے ساتھ قاتل کے آباء وابناء سب شریک ہوں گے۔ امام شافعی ولیشون کی دلیل ہے ہے کہ دیت ایک صلہ ہے لہذا اسے زکوۃ پر قیاس کیا جائے گا اور زکوۃ کے آفل نصاب یعنی دوسودراہم میں سے پانچ دراہم صاحب نصاب پر واجب ہیں ، لہذا دیت میں سے بھی ہر ہم ہم بر پر پانچ پانچ دراہم واجب کئے جائیں گے یا نصف دینار واجب کیا جائے گا اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے عہد میں نصف دیناراور پانچ دراہم کی مالیت برابرتھی۔

ولکنا نقول النع: صاحب ہدایے علیہ الرحمہ امام شافعی والٹھائ کی دلیل اور دیت کوزکوۃ پران کے قیاس کرنے کی تر دیدکرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیت کا مقام ومرتبہ زکوۃ سے کم تر اور گھٹا ہوا ہے، اس لیے کہ زکوۃ اصل مال میں واجب ہوتی ہے جب کہ دیت زائد مال اور صلات میں واجب ہوتی ہے، اس لیے دیت کی کمزوری کوظا ہر کرنے کے لیے بیضروری ہے کہ اس کی مقدار مقدار زکوۃ سے کم ہو، اس لیے ہم نے دیت کی مقدار پانچ سے کم کرکے تین اور چارمقرر کردی ہے تاکہ اس کا زکوۃ سے کم رتبہ ہونا بھی واضح ہوجائے اور اس میں اداکر نے والوں پر تخفیف بھی ثابت ہوجائے۔

وَلَوْ كَانَتُ عَاقِلَةُ الرَّجُلِ أَصْحَابَ الرِّزُقِ يُقُطَى بِالدِّيَةِ فِي أَرْزَاقِهِمْ فِي ثَلَاثِ سِنِيْنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ النَّلُثُ، لِأَنَّ الرِّزُقَ فِي حَقِهِمْ بِمَنْزِلَةِ الْعَطَاءِ قَائِمٌ مَقَامَةُ، إِذْ كُلُّ مِنْهُمَا صِلَةٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، ثُمَّ يُنْظُرُ إِنْ كَانَتُ أَرْزَاقُهُمْ الرِّزْقَ فِي حَقِهِمْ بِمَنْزِلَةِ الْعَطَاءِ قَائِمٌ مَقَامَةُ، إِذْ كُلُّ مِنْهُمَا صِلَةٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، ثُمَّ يُنْظُرُ إِنْ كَانَتُ أَرْزَاقُهُمْ

# ر آن الهداية جلدال عرص المستحدد على الم معاقل ك بيان ين ع

تَخُرُجُ فِي كُلِّ سَنَةٍ فَكَمَا يَخُرُجُ رِزْقٌ يُؤْخَذُ مِنْهُ النَّلُثُ بِمَنْزِلَةِ الْعَطَاءِ، وَإِنْ كَانَ يَخُرُجُ فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُمٍ وَخَرَجَ بَعْدَ الْقَضَاءِ يُؤْخَذُ مِنْهُ سُدُسُ الدِّيَةِ، وَإِنْ كَانَ يَخُرُجُ فِي كُلِّ شَهْرٍ يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ رِزْقٍ بِحِصَّتَه مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى يَكُونَ الْمُسْتَوْفَى فِي كُلِّ سَنَةٍ مِقْدَارُ الثَّلُثِ، وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ الْقَضَاءِ بِيَوْمٍ أَوْ أَكْفَرَ أُخِذَ مِنْ رِزْقِ الشَّهْرِ بِحِصَّةِ الشَّهْرِ بِحِصَّةِ الشَّهْرِ بِحِصَّةِ الشَّهْرِ بِحِصَّةِ الشَّهْرِ.

تر جمل : اوراگر قاتل کے عاقلہ اصحابِ رزق میں ہے ہوں تو ان کے رزق میں تین سالوں کے دوران دیت کا فیصلہ کیا جائے گا
اور ہر سال ایک فلٹ لیا جائے گا، کیونکہ ان کے حق میں رزق عطاء کے درجے میں ہے اور عطاء کے قائم مقام ہے اس لیے کہ دونوں
میں سے ہرایک بیت المال سے صلہ ہے۔ پھر دیکھا جائے گا اگر ان کے ارزاق سالانہ نگلتے ہوں تو جسے ہی رزق نگلے اس میں سے
عطاء کی طرح ثلث لے لیا جائے گا، اور اگر رزق جھے ماہی نکلتا ہو اور قضائے قاضی کے بعد نگلے تو اس میں سے دیت کا شدس لیا
جائے گا اور اگر ماہانہ نکلتا ہوتو ہر رزق سے مہینے کے جھے کے بعد در لیا جائے گا تاکہ ہر سال وصول کے ہوئے رزق کی مقدار ثلث
ہوجائے گا۔

اوراگر قضائے قاضی کے ایک یا زیادہ دن بعدرزق تکلاتواس ماہ کے رزق سے مہینے کے جمعے کے بفتر لے لیا جائے گا۔

### اللغاث:

﴿عاقلة ﴾ قريبى تعلق دار ﴿ وزق ﴾ لفظا: روزى \_ اصطلاحاً: بيت المال سے فقراء كو بلاعوض ملنے والا مال \_ ﴿عطيه ﴾ لفظا: بيش كش \_ اصطلاحاً: مسلمان فوجيوں كوخد مات كے عوض ملنے والا مال \_ ﴿سدس ﴾ چھٹا حصد ﴿مستوفى ﴾ وصول ہونے والا مال \_

### دیت کی وصولی کی مدت:

عبارت كا مطلب بجھنے سے پہلے يہ بات ذہن ميں ركھئے كہ عطايا اور اُرزاق دونوں جمع ہيں عطايا عطيد كى جمع ہا اور اُرزاق رزق كى جمع ہے عطيداور رزق ميں ايك فرق تويہ ہے كہ عطيدوہ مال ہے جونو جيوں كو ديا جاتا ہے اور رزق وہ مال ہے جونقراء كو بيت المال سے ديا جاتا ہے۔ دوسرافرق بيہ ہے كہ عطيدوہ مال ہے جونو جيوں كوسالا ندديا جاتا ہے اور رزق وہ مال ہے جواضي ماہانہ يا روزانہ ديا جاتا ہے۔

صورت مسئدیہ ہے کہ اگر قاتل کے عاقلہ اور اصحاب العطایا نہ ہوں بل کہ اصحاب الا رزاق ہوں تو ان کے ارزاق میں سے تین سالوں میں مقتول کی ویت کا فیصلہ کیا جائے گا اور ہر سال تہائی دیت ان سے وصول کی جائے گی، اس لیے کہ ان کے حق میں رزق عطاء کے قائم مقام ہے اور عطاء میں سے تین سالوں میں دیت وصول کی جاتی ہے لہذا رزق میں سے بھی تین سالوں میں دیت کی وصولی بی جائی ہوگی۔

ثم ينظر الغ: اس كا حاصل بيب كدا كرعا قلدكوسالا ندرزق مانا موتو سال مين ايك مرتبدان سي ثلث ليا جائع كاء اوراكر

# ر الله معاقل كيان من كي المحالات الله معاقل كيان من كي الله معاقل كيان من كي

انھیں ششماہی ارزاق ملتے ہوں تو ہر چھے ماہ پران سے سدس لیا جائے گا، بشرطیکہ قضائے قاضی کے بعدرزق نکلا ہو۔اوراگر عاقلہ کو ماہاندرزق ملتا ہوتو ہر مہینے میں دیت کا جوحساب بنے گااس کے مطابق ماہاندرزق سے وصول کیا جائے گااوراس اندازے اور تخمینے سے وصول کیا جائے گا کہ وہ سالاند دیت کا ٹمکٹ بن جائے۔

وَإِنْ كَانَتُ لَهُمْ أَرُزَاقٌ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَأَعْطِيَةٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ فُرِضَتِ الدِّيَةُ فِي الْأَعْطِيَةِ دُوْنَ الْأَرْزَاقِ، لِأَنَّهُ أَيْسَرُ، إِمَّا لِأَنَّ الْأَعْطِيَةَ أَكُفَرُ أَوْرِلَانَ الرِّزْقَ لِكِفَايَةِ الْوَقْتِ فَيَتَعَسَّرُ الْأَدَاءُ مِنْهُ، وَالْعَطِيَاتُ لِيَكُونُوا فِي الدِّيْوَانِ أَيْسَرُ، إِمَّا لِلْآنَ الْأَعْطِيَاتُ لِيَكُونُوا فِي الدِّيْوَانِ قَائِمِيْنَ بِالنَّصْرَةِ فَيَتَكَسَّرُ عَلَيْهِمْ.

ترجیل: اوراگرعا قلدکو ماہاندارزاق اور سالاندعطیات ملتے ہوں تو عطایا میں دیت مقرر کی جائے گی ، ارزاق میں نہیں ، اس لیے کہ یہ آسان ہے، یا تو اس وجہ سے کہ معطایا زیادہ ہیں یا اس وجہ سے کہ رزق وقت کی کفایت کے لیے ہے لہذا اس میں سے دیت نکالنا مشکل ہے۔اورعطیات اس لیے ہیں تا کہ وہ لوگ دیوان میں نفرت پر برقرار رہیں لہذا (عطیات میں سے دینا) ان کے لیے آسان ہوگا۔
اللسمی تھی ن

﴿ ارزاق ﴾ واحدرزق؛ وظیف ﴿ اعطیة ﴾ واحد عطاء؛ تخوایس ﴿ ایسو ﴾ زیاده مهولت والا ﴿ پتعسّر ﴾ اشوار موجائے گا۔

ديت كي وصولي كي مدت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر قاتل کے عاقلہ کو ماہا ندرز ق بھی ملتا ہواور سالا نہ عطایا بھی ملتے ہوں تو مقتول کی دیت عطایا بیں مقرر کی جائے گی، کیونکہ عاقلہ کے حق میں شریعت نے تخفیف کھوظ کرر تھی ہے اور عطایا کی مقدار رزق سے زیادہ ہے اس لیے عطایا میں سے دیت نکالنا آسان اور باعث تخفیف ہے جب کہ رزق کی مقدار بھی کم ہے اور وہ کفایت وقت اور روز مرہ کی حاجت وضرورت کے لیے ملتا ہے اس لیے اس میں سے دیت نکالنا مشکل ہے، لہذا عاقلہ پر تخفیف کے پیش نظر ہم نے اس میں دیت مقرر فرمادی ہے۔ والعطایات النے: صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ افواج کے لیے عطایا اسی وجہ سے مقرر کئے جاتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت وہ دور مرول کے کام آسکیس اور ان میں سے بچھ 'وَان پُون'' کرنا ان کے لیے آسان ہو۔

قَالَ وَأَدْخِلَ الْقَاتِلُ مَعَ الْعَاقِلَةِ فَيَكُونُ فِيْمَا يُؤَذِّى كَأَحَدِهِمْ، لِأَنَّهُ هُوَ الْفَاعِلُ فَكَرَ مَعْنَى لِإِخْرَاجِهِ وَمُؤَاخَذَةِ غَيْرِهِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمِّالْكُلِّهِ لَا يَجِبُ عَلَى الْقَاتِلِ شَيْءٌ مِنَ الدِّيَةِ اِعْتِبَارًا لِلْجُزْءِ بِالْكُلِّ فِي النَّفْيِ عَنْهُ، وَالْجَامِعُ كُونُهُ مَعْدُورًا، قُلْنَا إِيْجَابُ الْكُلِّ إِحْجَافٌ بِهِ، وَلَا كَذَلِكَ إِيْجَابُ الْجُزْءِ، وَلَوْ كَانَ الْخَاطِئُ مَعْدُورًا قَالْبَرِئُ عَنْهُ أَوْلَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَإِرَاةٌ وَذُرَ أَخْرِئِ﴾

ترجمه: فرماتے بین كرقائل كوعا قلد كے ساتھ سائل كيا جانے كا اور اواء كى جانے والى ديت ميں قاتل عا قلد كے فرد واحد كى طرح

# ر آن الهداية جلد ال ي المسلك المسلك الم معاقل ك بيان ين ي

ہوگا، کیونکہ قاتل ہی مباشر ہے، لہذا اسے نکال کر دوسرے کو پکڑنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ امام شافعی رئیٹیئیڈ فرماتے ہیں کہ قاتل پر کچھ بھی دیت نہیں واجب ہے، قاتل سے نفی کے متعلق جزء کوکل پر قیاس کرتے ہوئے اور علتِ جامعہ اس کا معذور ہونا ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ قاتل پر پوری دیت واجب کرنا اسے پریشانی میں ڈالنا ہے اور دیت کا پھے حصہ واجب کرنے میں یہ بات نہیں ہے۔اور اگر نطأ کرنے والا معذور ہے تو نطأ سے بری شخص بدرچہ اولی معذور ہے، ارشاد خداوندی ہے''کوئی کسی دوسرے کا بو جونہیں اٹھائے گا''۔

### اللغاث:

﴿عاقلة ﴾ قربي تعلق دار۔ ﴿مايؤ دّى ﴾ جواداكيا جائے گا۔ ﴿إخراج ﴾ نكالنا۔ ﴿مؤاخذة ﴾ گرفت كرنا۔ ﴿إحجاف ﴾ پريشاني ميس ڈالنا۔ ﴿لا تور ﴾ نہيں ڈھوئے گا۔ ﴿وازرة ﴾ بوجھ ڈھونے والا۔ ﴿وزر ﴾ بوجھ۔

### دیت کی وصولی میں قاتل کی شمولیت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں دیت کی ادائیگی میں قاتل عا قلہ کے ساتھ شریک ہوگا اور عا قلہ کے ممبروں کی طرح اسے بھی سالا نہ تین چار درہم دینا پڑے گا، کیونکہ اصل مجرم اور مباشریمی ہے، للہٰ ایہ کیسے ہوسکتا ہے کہ مجرم کوچھوڑ دیا جائے اور غیر مجرم لینی عا قلہ کو پکڑ کران سے دیت وصول کی جائے، اس لیے ہمارے یہاں قاتل عا قلہ کے ساتھ شریک ہوگا۔

حضرت امام شافعی برایشید فرماتے بیں کہ ادائیگی دیت میں قاتل عاقلہ کے ساتھ شامل اور داخل نہیں ہوگا، کیوں کہ جب بشریعت نے اسے معذور قرار دے کراس سے پوری دیت ساقط کردی ہے تو دیت کے پچھ جھے کی ادائیگی میں بھی اسے معذور سمجھا جائے گا،اوروہ دیت کی ایک رتی اور پائی نہیں اداکر ہے گا۔

قلنا النع: صاحب كتاب حضرت امام شافعی والیمائه كى دليل اور قاتل كو عاقله ك شريك نه ہونے كى تاويل كا جواب دية ہوئ فرماتے ہیں كه شريعت نے قاتل سے پورى ديت اس ليے معاف كى ہے تاكه اسے حرج اور پريشانى لاحق نه ہواور وہ بالكل قلاش نه ہوجائے اور بعض ديت اواكر نے میں چول كه اسے كوئى حرج اور پريشانى نہيں ہے، اس ليے بعض ديت اواكر نے میں وہ معذور نہيں ہوگا اور عاقلہ كے ساتھ اوائيگى ديت ميں شريك ہوگا۔اوراگر اسے معذور سمجھ كر ہم اسے چھوڑ ديں توكس منه سے عاقله سے اوائے ديت كا مطالبہ كريں جب كر قرآن كريم نے صاف لفظوں ميں بياعلان كرديا ہے ولا تور واذرة و ذر انحرى ۔

وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالذُّرِيَةِ مِمَّنُ كَانَ لَهُ حَظَّ فِي الدِّيُوانِ عَقُلَّ لِقَوْلِ عُمَرَ عَلَيْكُ لَا يَعْقِلُ مَعَ الْعَاقِلَةِ صَبِيٌّ وَلَا النَّصَرَةِ وَالنَّسَاءِ وَالْهِذَا لَا يُوْضَعُ عَلَيْهِمْ مَاهُوَ خَلْفٌ عَنِ النَّصْرَةِ وَهُوَ الْجِزْيَةُ.

تر جملے: ان عورتوں اور بچوں پر جنمیں دیوان میں حصہ حاصل ہے دیت نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عمر زائٹو نے فرمایا ہے عاقلہ کے ساتھ بچہ اور عورت دیت نہیں دیں عے۔ اور اس لیے کہ اہل نصرت پر قاتل کی نگہہ داشت ترک کرنے کی وجہ سے دیت واجب

# ر آن البدايه جلدال يوسي ده من ده ده ده من البداية جلدال يوسي الم معاقل كريان من ي

ہوتی ہے اور لوگ بچوں اور عور توں سے مد ذہبیں لیتے اس لیے بچوں اور عور توں پر نصر ت کا بدل یعنی جزیہ بھی نہیں مقرر کیا جا تا۔

#### اللغات:

﴿ذریّة ﴾ بال نیچ۔ ﴿حظّ ﴾ حصد۔ ﴿عقل ﴾ دیت۔ ﴿لا یعقل ﴾ دیت نہیں ادا کرے گا۔ ﴿صبی ﴾ بچد۔ ﴿لا یعناطرون ﴾ ایک دوسرے کی مدنییں کی۔ ﴿حلف ﴾ قائم مقام۔

### دیت کی وصولی میں بچوں اورعورتوں کا مسکلہ:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں اور بچوں پر دیت نہیں ہے، اگر چدان کے نام رجس میں درج ہوں اور دیوان میں ان کا حصہ متعین اور مقرر ہو، کیونکہ حضرت فاروق اعظم نواٹنی نے صاف لفظوں میں یہ اعلان فرمادیا ہے لا یعقل مع العاقلة صبی و لا امر أة لینی عاقلہ کے ساتھ بیجے اور عورتیں دیت میں شامل نہیں ہوں گے۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ اہل نصرت پر قاتل کی حفاظت ترک کرنے کی وجہ سے دیت واجب ہوتی ہے اور ضابطہ میہ ہے کہ کوئی بھی قوم عورتوں اور بچوں سے مدنہیں طلب کرتی لہٰذا میہ دونوں فریق اہل نصرت میں سے نہیں ہیں اور چوں کہ دیت کا تعلق نصرت سے ہے اس لیے جب میال نصرت میں سے نہیں ہیں، تو ان پر دیت بھی نہیں واجب ہوگی۔ اسی لیے شریعت نے عورتوں اور بچوں کو دیت کے قائم مقام یعنی جزید سے بھی بری کردیا ہے۔

وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ الْقَاتِلُ صَبِيًّا أَوْ إِمْرَأَةً لَاشَىءَ عَلَيْهِمَا مِنَ الدِّيَةِ، بِخِلَافِ الرَّجُلِ، لِأَنَّ وُجُوْبَ جُزْءٍ مِن الدِّيَّةِ عَلَى الْقَاتِلِ بِإِغْتِبَارٍ لِأَنَّهُ أَحَدُ الْعَوَاقِلِ، لِأَنَّهُ يَنْصُرُ نَفْسَهُ وَهَذَا لَايُوْجَدُ فِيْهِمَا، وَالْفَرْضُ لَهُمَا مِنَ الْعَطَاءِ لِلْمَعُوْنَةِ لَا لِلنَّصُرَةِ كَفَرُضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرِضَى اللهُ عَنْهُنَّ.

تروج ملی: اورای پر ہے کہ آگر قاتل بچہ یاعورت ہوتو ان پر بچھ دیت نہیں ہے۔ برخلاف مرد کے، کیونکہ قاتل پر دیت کا بعض حصہ اس لیے واجب ہے کہ وہ عاقلہ میں سے ایک فرد ہے، اس لیے کہ وہ اپنے نفس کی مدد کرتا ہے اور یہ چیزعورت اور بچہ میں نہیں پائی جاتی۔ اور عطایا میں سے جو ان کے لیے مقرر ہے وہ معونت کے لیے ہے نہ کہ نفرت کے لیے جیسے حضرات از واج مطہرات پڑھین کا حصہ۔

### اللغاث:

وصبى كريد وعواقل واحدعاقلة ؛قريج تعلق دار ومعونة كالداد وفرض كمقرره حصد

### ديت كي وصولي ميس بچول اورغوريول كامسكله:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ ماقبل میں جوعورت اور بیچ کو دیت کی ادائیگی ہے مسٹنی قرار دیا گیا ہے وہ استثناء عام ہے، یعنی بید دونوں قاتل نہ ہوں تب بھی میا قلہ کے ساتھ دیت میں شامل نہیں ہوں گے اور قاتل ہوں تب بھی بیما قلہ کے ساتھ دیت میں شامل نہیں ہوں گے۔ان کے برخلاف اگرم دقاتل ہوتو وہ ہمارے یہاں عاقلہ کے ساتھ دیت میں شامل ہوگا، کیوں کہ اس شمولیت ہے وہ

# ر تن الهداية جلدال ي المحالة المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة ا

عا قلہ کے لیےراحت اور تخفیف کا باعث ہوگا اور یہی چیز عا قلہ کے تن میں مفید ہے نیز وہ اہل نفرت میں سے ہے اور عاقلہ کے ساتھ شامل ہونے کی وجہ سے وہ اپنی نفرت کرنے والا ہوگا، اس لیے اس حوالے سے بھی اس کی شمولیت مفید ہے، اور چوں کہ بچہ اورعورت میں نفرت کا مادہ اور بیر منفعت مفقود ہے اس لیے فقہاء نے انھیں عواقل کی فہرست سے خارج قر اردے دیا ہے۔

و الفوض لهما المع: فرماتے ہیں کہ بچہ اور عورت اہل نفرت میں سے نہیں ہیں، اور انھیں بیت المال سے دیا جانے والا عطیہ ان کی امداد کے لیے ہوتا ہے نہ کہ نفرت کے لیے لہٰذا ان کو ملنے والے عطایا پر اعتراض کی کوشش نہ کی جائے جیسے امہات المؤ منین رضی اللہ عنہن کو بیت المال سے دیا جانے والا وظیفہ بر بنائے معونت تھا، نہ کہ برسمیلِ نفرت اسی طرح عورت اور بچہ کو ملنے والا عطیہ بھی بر بنائے معونت ہوتا ہے اور اس عطیہ کی وجہ سے وہ عاقلہ کی فہرست میں شامل نہیں ہو سکتے۔

وَلَا يَعْقِلُ أَهْلُ مِصْرٍ عَنْ مِصْرٍ اخَرَ يُرِيْدُ بِهِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِأَهْلِ كُلِّ مِصْرٍ دِيْوَانٌ عَلَى حِدَةٍ، لِأَنَّ التَّنَاصُرَ بِالدِّيْوَانِ عِنْدَ وُجُوْدِهِ، وَلَوْ كَانَ بِاعْتِبَارِ الْقُرْبِ فِي السُّكْنَى فَأَهْلُ مِصْرِهِ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ مِصْرٍ اخَرَ.

ترجمان: اورایک شہر والے دوسرے شہر والوں کی طرف سے دیت نہیں دیں گے۔ صاحب ہدایہ کی مرادیہ ہے کہ جب ہرشہر والوں کا علاحدہ دیوان ہو، کیونکہ دیوان کے موجود ہونے کے وقت تناصر دیوان کے ذریعے ہوتا ہے، اور اگرر ہاکش میں قربت کے اعتبار سے تناصر ہوتو قاتل کے شہر والے دوسرے شہر والوں کی بنسبت زیادہ قریب ہول گے۔

### اللغاث:

﴿لا يعقل ﴾ ويتنبين اواكرے كا - ﴿مصر ﴾ شهر - ﴿تناصر ﴾ بالمى نصرت - ﴿سكنلى ﴾ ربائش -

## مختلف شہرول کے لوگول سے دیت کی وصولی:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوشہروں میں سے ہر ہرشہر میں الگ الگ دیوان ہوتو ایک شہروالے دوسرے شہروالوں کی دیت نہیں دیں گے، کیونکہ دیوان کی موجودگی میں تناصر اور تعاون کا مدار دیوان ہی پر ہوتا ہے، لہذا دیوان کے ہوتے ہوئے دوسرے شہر والے قاتل کی دیت نہیں دیں گے، اور اگر تناصر کا مدار رہائشی قربت کی بنیاد پر ہوتو قاتل کے اپنے شہراوراپی سوسائی والے دوسرے شہروالوں کے بالمقابل دیت کی ادائیگی کے زیادہ اہل اور تن دار ہوں گے۔

وَيَغْقِلُ أَهْلُ كُلِّ مِصْرٍ مِنُ أَهْلِ سَوَادِهِمْ، لِأَنَّهُمْ أَتْبَاعٌ لِلْهُلِ الْمِصْرِ فَاِنَّهُمْ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ اِسْتَنْصَرُوْا بِهِمْ فَيَغْقِلُهُمْ أَهْلُ الْمِصْرِ بِاغْتِبَارِ مَعْنَى الْقُرْبِ وَالنَّصْرَةِ.

تر جملے: اور ہر شہر دالے گاؤں دالوں کی دیت ادا کریں گے، کیونکہ گاؤں دالے اہل شہر کے تابع ہوتے ہیں، چنانچہ جب انھیں کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو وہ لوگ اہل شہرسے مدد طلب کرتے ہیں، لہذا قربت اور نصرت کے معنی کی وجہ سے اہل شہر گاؤں والوں کی دیت اداکریں گے۔

# ر آن الهداية جلدال ي المسال المسال المساقل ك بيان بين ي

#### اللغات:

﴿ يعقل ﴾ ديت اداكريں گے۔ ﴿ سواد ﴾ نواحی بستيال۔ ﴿ حزبة ﴾ ان كو پيش آئ گا۔ ﴿ استنصروا ﴾ نفرت طلب كرتے ہيں۔

### مخلف شمرول کے لوگول سے دیت کی وصولی:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہروہ گاؤں جوشہر سے متعلق اور منسلک ہوتا ہے وہ گاؤں اس شہر کے تابع ہوتا ہے اور گاؤں والوں کو جب بھی کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اہل شہران کی نصرت وحمایت کے لیے کمر بستہ ہوجاتے ہیں اوراسی تعاون اور تناصر کو دیکھتے ، دینے اہل شہر گاؤں میں واقع قتل خطا کے قاتل کی دیت بھی اوا کرتے ہیں بشر طیکہ گاؤں والے ادائے دیت کے لیے ناکافی ہوں۔

وَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ بِالْبَصْرَةِ وَدِيْوَانُهُ بِالْكُوْفَةِ عَقَلَ عَنْهُ أَهْلُ الْكُوْفَةِ، لِلَّآهُ يَسْتَنْصِرُ بِأَهْلِ دِيْوَانِهِ لَابِجِيْرَانِهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْإِسْتِنْصَارَ بِاللِّيْوَانِ أَظْهَرُ فَلَايَظْهَرُ مَعَهُ حُكُمُ النَّصْرَةِ بِالْقَرَابَةِ وَالنَّسَبِ وَالْوَلَاءِ وَقُرْبِ السُّكُنى وَغَيْرِه، وَبَعُدَ اللِّيُوانِ النَّصْرَةُ بِالنَّسَبِ عَلَى مَابَيَّنَّاهُ، وَعَلَى هَذَا يَخُرُجُ كَثِيْرٌ مِنْ صُورِ مَسَائِلِ الشُّكُنى وَغَيْرِه، وَبَعُدَ اللِّيُوانِ النَّصْرَةُ بِالنَّسَبِ عَلَى مَابَيَّنَاهُ، وَعَلَى هَذَا يَخُرُجُ كَثِيرٌ مِنْ صُورِ مَسَائِلِ الْمُعَاقِل.

توجیلی: جس شخص کا گھر بھرہ میں ہواوراس کا دیوان کوفہ میں ہوتو اہلِ کوفہ اس کی دیت ادا کریں گے، کیوں کہ بیشخص اپنے اہل دیوان سے مددطلب کرے گانہ کہ اپنے پڑوسیوں سے۔خلاصہ بیہ ہے کہ اہل دیوان سے مددطلب کرنا اظہر ہے، لہذا اس کے ہوتے ہوئے قرابت،نسب، ولاء اور رہائش قربت وغیرہ کی نفرت کا حکم ظاہر نہیں ہوگا۔ اور دیوان کے بعد نفرت بالنسب کا مرتبہ ہاس تفصیل کے مطابق جے ہم بیان کر بچکے ہیں اور اس اصول پر معاقل کے بہت سے مسائل کی تخ تیج ہوتی ہے۔

### اللَّغَاتُ:

منزل کی گھر، مکان۔ ﴿ دیوان کی بیت المال میں اندراج کارجٹر یہاں مرادوہ لوگ جواس کے قریبی تعلق داراور بیت المال میں اس کے نام کے ساتھ ان کے نام اسمٹے درج کیے گئے ہیں۔ ﴿ استنصار ﴾ نصرت طلب کرنا۔ ﴿ قو ابق ﴾ رشتہ داری۔ ﴿ ولاء ﴾ دوتی، غلام اور مالک کارشتہ۔ ﴿ سکنی ﴾ ر مائش گاہ۔

### مخلف شمرول کے لوگول سے دیت کی وصولی:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ تناصر اور استصار کا سب سے اہم اور قوی ترین ذریعہ دیوان ہے اور دیوان کے ہوتے ہو ؟
قرابت، نسب اور رہائش قربت وغیرہ کا نمبر نہیں آئے گا، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص بھر ہیں رہتا ہواور اس کے اہل دیوان کوفہ ۔۔۔
ہوں تو کوفہ والوں پر اس شخص کی دیت اوا کرنالازم ہے۔ کیونکہ انسان اپنے پڑوسیوں کی بہنست اپنے اہل دیوان سے زیادہ مدوطلب کرتا ہے اور سب سے پہلے اہل دیوان ہی کو پکارتا ہے، اس لیے دیوان کے ہوتے ہوئے دیگر واسطہ تناصر کا نمبر ساقط ہوجائے گا۔

# ر جن البداي جلدا ي جلدا ي سي المسلم المسلم المسلم المسلم الم معاقل كيان ميس كي الم معاقل كيان ميس كي الم جب ديوان كا معالم نبين موكا تواس كي بعد تناصر بالنب كامر حله موكا اورنب مين وبي ترتيب جاري موكى جوعصبات مين جاري

وَمَنْ جَنَى جِنَايَةً مِنْ أَهْلِ الْمِصْرِ وَلَيْسَ لَهُ فِي الدِّيُوانِ عَطَاءٌ وَأَهْلُ الْبَادِيَةِ أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَمَسْكَنُهُ الْمِصُرُ عَقَلَ عَنْهُ أَهْلُ الدِّيْوَانِ مِنْ ذَلِكَ الْمِصْرِ، وَلَمْ يُشْتَرَطُ أَن يَّكُون بَيْنَةً وَبَيْنَ أَهْلِ الدِّيْوَانِ قَرَابَةٌ، وَقِيْلَ هُو صَحِيْح، لِأَنَّ الَّذِيْنَ يَذُبُّونَ عَنْ أَهْلِ الدِّيْوَانِ مِنْ أَهْلِ الْمِصْرِ وَيَقُومُونَ بِنُصْرَتِهِمْ وَيَدْفَعُونَ عَنْهُمْ أَهْلُ الدِّيْوَانِ مِنْ أَهْلِ الْمِصْرِ وَيَقُومُونَ بِنُصْرَتِهِمْ وَيَدْفَعُونَ عَنْهُمْ أَهْلُ الدِّيْوَانِ مِنْ أَهْلِ الْمِصْرِ وَلَا يَخْصُونَ اللهِ الْمَعْمَاءِ.

ترجیلی: اہل شہر میں ہے کسی نے جنایت کی اور دیوان میں اس کا عطیہ نہیں ہے اور گاؤں والے (نسب کے اعتبار ہے) اس کے زیادہ قریب ہوں اور اس کی رہائش شہر میں ہوتو اس شہر کے اہل دیوان اس کی دیت ادا کریں گے۔اور امام محمد روائٹھاڈ نے بیشر طنہیں لگائی ہے کہ اس جانی اور اہل دیوان کے درمیان کوئی قرابت ہو، کہا گیا کہ یہی صحیح ہے، کیونکہ جولوگ اہل شہر سے دفاع کرتے ہیں اور ان کی نفرت کرتے ہیں اور اہل دیوان مدافعت کے ان کی نفرت کرتے ہیں اور اہل دیوان مدافعت کے ساتھ اہل عطاء کو خاص نہیں کرتے۔

### اللغات:

﴿ جنی ﴾ جرم کیا۔ ﴿ جنایة ﴾ جرم۔ ﴿ بادیة ﴾ گاؤں۔ ﴿ عقل ﴾ دیت ادا کریں گے۔ ﴿ يذبّون ﴾ ہٹاتے ہیں، دور کرتے ہیں۔

## مخلف شمرول کے لوگول سے دیت کی وصولی:

صورتِ مئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ایک شہر میں قیام پذیر ہولیکن دیوان میں اس کا کوئی حصہ نہ ہواورگاؤں والے اس کے قریبی اور رشتے دار ہوں تو اہل دیوان ہیں اس محصر دولیٹھیڈ اور رشتے دار ہوں تا اہل دیوان اس کے رشتے دار ہوں یا نہ ہوں۔ امام محمد دولیٹھیڈ نے اسی طرح جامع صغیر میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے اور بیشر طنہیں لگائی ہے کہ اہل دیوان جانی اور قاتل کے رشتے دار ہوں اور اسی قول کو بعض حضرات نے صحیح قر اردیا ہے اور یہی مناسب بھی ہے ، کیونکہ اہل شہر سے مدافعت کرنے ، ان کی نصرت کرنے اور ہر معاسلے میں ان کی حمایت کرنے کا کام اہل دیوان کا ہے اور اہل دیوان کا میے مومی فریضہ ہے کہ وہ شہر کے ہمخص کی مدد کریں اور اس میں بلا تفریق عام وخاص اپنا فرض نبھا کمیں اور اس میں بلا تفریق عام وخاص اپنا فرض نبھا کمیں اور اپنی جمایت ونصرت کو اہل عطایا یا قر ابت داروں کے ساتھ خاص نہ کریں۔

وَقِيْلَ تَأْوِيْلُهُ إِذَا كَانَ قَرِيْبًا لَهُمْ وَفِي الْكِتَابِ إِشَارَةٌ إِلَيْهِ حَيْثُ قَالَ وَأَهْلُ الْبَادِيَةِ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْمِصْوِ، وَهٰذَا لِأَنَّ الْوُجُوْبَ عَلَيْهِمْ بِحُكْمِ الْقَرَابَةِ وَأَهْلُ الْمِصْوِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ مَكَانًا فَكَانَتِ الْقُدُرَةُ عَلَى النَّصْرَةِ لَهُمْ، وَصَارَ نَظِيْرُ مَسْأَلَةِ الْعَيْبَةِ الْمُنْقَطِعَةِ

# ر آن البداية جلدال على المسلك المسلك الم معاقل كيان من على

تركیم این اور کها گیااس كى تاویل بيه به که جب وه مجرم ان كاقريبی مخص مواور قدورى مين اس طرف اساره به چنانچه فرماياو أهل البادية أقرب إليه من أهل المصور اوربياس وجدس به كه ان پزتكم قرابت وجوب به اورابل شهرمقام كاعتبار سه گاؤن والون كى بذسبت زياده قريب بين، للمذا الل شهرى نفرت پرقادر مون كه اوربيغيت منقطعه والے مسئلے كی نظير موگيا۔

### اللغات:

﴿بادية ﴾ بستى، گاؤل \_ ﴿ قرابة ﴾ قريب مونا، رشته دارى \_ ﴿غيبة ﴾ غيرموجودگ \_

### مخلف شهرول کے لوگول سے دیت کی وصولی:

ماقبل میں جواہل دیوان کے دیت اداکر نے کی بات آئی ہے اس کے متعلق ایک قول تو وہی ہے جوگذرا کہ اہل دیوان ہی جائی کی دیت اداکریں گے۔ اہل دیوان اس جانی کی دیت اداکریں گے۔ اگر چہوہ اس کے قریبی یارشتے دار نہیں ہوں گے، لیکن اس کے متعلق دوسرا قول ہیہ ہے کہ اہل دیوان اس وقت مذکورہ جانی کی دیت اداکریں گے جب کہ ان کے ادر جانی کے مابین قرابت ہوگی اگر چہ بیقر ابت بعیدہ ہوگی، کیونکہ ان پر ادائے دیت کا وجوب قرابت کی وجہ ہوگا اور جانی قرابت نہی کے اعتبار سے تو گاؤں والوں سے زیادہ قریب ہوگا، لیکن قرابت مکانی اور قرابت مقامی ومصالحی کے اعتبار سے اہل مصر کے زیادہ قریب ہوگا اور اہل مصر اہل قریہ کے بالمقابل اس کی حمایت ونصرت پر زیادہ قادر ہوں گے، لہذا وہی لوگ اس کی دیت بھی اداکریں گے۔

وصاد نظیر المنع: صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ غیبت منقطعہ والے مسئلے کی نظیر ہے مثلا اگر کسی بچی کے دوولی مورت مسئلہ علیہ مورت کے دوولی مورت میں مورت اللہ مورت اللہ مورت اللہ مورت اللہ مورت اللہ مورت اللہ مورت مسئلہ میں بھی اللہ مورت میں معرکو قراب مرانی کی بنیاد پر دلکورہ جانی کی دیت اداکرنی ہوگا۔

وَلَوْ كَانَ الْبَدَوِيُّ نَازِلًا فِي الْمِصْرِ لَامَسْكَنَ لَهُ فِيْهِ لَا يَغْقِلُهُ أَهْلُ الْمِصْرِ، لِأَنَّ أَهْلَ الْعَطَاءِ لَا يَنْصُرُونَ مَنْ لَا مَسْكَنَ لَهُ فِيهِ كَانَ الْبَادِيةِ لَا تَعْقِلُ عَنْ أَهْلِ الْمِصْرِ النَّازِلِ فِيْهِمْ، لِأَنَّهُ لَا يَنْتَصِرُ بِهِمْ.

ترجیلہ: اوراگر دیہاتی شہر میں آیا ہواور شہر میں اس کا گھر نہ ہوتو اہل شہراس کی دیت نہیں دیں گے، کیونکہ اہل عطاء اس شخص کی نفرت نہیں کرتے جس کا شہر میں گھر نہیں ہوتا جیسے دیہاتی اس شہری کی دیت نہیں دیتے جوان کے پاس (شہر سے) آیا ہوا ہو، کیونکہ وہ (نازل) ان دیہا تیوں سے مدنہیں طلب کرتا۔

#### اللغات:

﴿بدوي ﴾ ديهاتى \_ ﴿نازل ﴾ وارد ـ ﴿لايعقله ﴾اس كى ديت نبيس اداكري ك\_

### مسافرکی دیت:

صورت مسلد رہے ہے کداگر کوئی دیہاتی شہر گیا اور اس نے وہاں جاکر کوئی جنایت کردی حالانکہ شہر میں اس کا مکان اور گھر

# ر آن البداية جلدال ير الله المراكبين ين ١٠ الله معاقل كيان ين ي

نہیں ہے تو اہل شہراس کی دیت نہیں اوا کریں گے، کیونکہ اہل عطاء آٹھی لوگوں کی نصرت اور اعانت کرتے ہیں جوشہر میں بودو ہاش اختیار کئے ہوئے ہوں اور آنے جانے والوں اور مسافروں کی وہ اعانت نہیں کرتے اس لیے وہ لوگ فدکورہ فحض کی دیت نہیں اوا کریں گے۔ جیسے اگر کوئی شہری کسی دیہات میں جائے اور کوئی جنایت کر بیٹھے تو دیہاتی اس کی دیت نہیں دیں گے، کیونکہ وہ شخص دیہات کا باشندہ نہیں ہے اور نہ ہی اہل بادیہ سے مدد کا طالب ہے۔ اس طرح شہر میں جانے والا مسافر بھی چوں کہ شہر کا باشندہ نہیں ہوتا اس لیے اہل شہراس کی دیت نہیں دیں گے۔

وَإِنْ كَانَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ عَوَاقِلُ مَغُرُوْفَةٌ يَتَعَاقَلُوْنُ بِهَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمْ قَتِيلًا فَدِيَّتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْلِمِ، لِأَنَّهُمْ اِلْتَزَمُوْا أَخُكَامَ الْإِسْلَامِ فِي الْمُعَامَلَاتِ لَاسَيِّمًا فِي الْمَعَانِي الْعَاصِمَةِ عَنِ الْأَضْرَارِ، وَمَعْنَى التَّنَاصُرِ مَوْجُوْدٌ فِيْ حَقِّهِمْ.

ترجیل : اوراگر اہل ذمہ کے معروف عواقل ہوں جوان کی دیت دیتے ہوں پھران میں سے کسی نے کسی مخص کوتل کردیا تو مسلمان کی طرح اس کی دیت عاقلہ پر ہوگی ، کیونکہ انھوں نے معاملات میں احکام اسلام کا التزام کیا ہے خاص طور سے تکلیف دہ چیزوں سے بچانے والے اسباب میں اور تناصر کے معنی ان کے حق میں موجود ہیں۔

### اللغات:

واحد عاقلة؛ قريبى تعلق دار في يعاقلون با بهى ديت تاوان وغيره ديتي بي والتزموا با أنهول ن ايخ پرلازم كرليا ب- فلا سيما فاص طور پر فعاصمة كا بجاني والي واضوار كانقصان بينجانا في سيما كانس كانفرت و ميول كى ويت كامعامله:

صورت مئد ہیہ ہے کہ اگر ذمیوں کے مشہور ومعروف عاقلہ ہوں اور وہ اپنے معاہدہ کنندہ لوگوں کی دیت دیتے ہوں پھران میں کوئی قتل ہوجائے تو اس کی دیت قاتل کے عاقلہ پر واجب ہوگی، جیسے اگر قاتل مسلمان ہوتا تو اس کے عاقلہ اس کی دیت ادا کرتے اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی ذمی قاتل کے عاقلہ اس کی دیت ادا کریں گے، کیونکہ ذمیوں نے معاملات میں احکام اسلام کو اپنانے اور اختیار کرنے کا التزام کیا ہے اور ضرر سے بچانے اور چھیڑ چھاڑ نہ کرنے والے معاملات میں تو اور بھی اچھے طریقے پر انھوں نے التزام کیا ہے، اس لیے مسلمان قاتل کے عاقلہ کی طرح ذمیوں میں بھی جاری وساری ہے، الہذا دیت کا معاملہ بھی ان کے آپس میں عاصر اور تعاون جس طرح مسلمانوں میں رائج ہے اس طرح ذمیوں میں بھی جاری وساری ہے، الہذا دیت کا معاملہ بھی ان کے آپس میں عاری وساری ہوگا۔

وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ عَاقِلَةٌ مَعْرُوْفَةٌ فَالدِّيَةُ فِي مَالِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِيْنَ مِنْ يُوْمٍ يَقُطَى بِهَا عَلَيْهِ كَمَا فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ لِمَا بَيَّنَا أَنَّ الْوُجُوْبَ عَلَى الْقَاتِلِ، وَإِنَّمَا يَتَحَوَّلُ عَنْهُ إِلَى الْعَاقِلَةِ أَنْ لَوْ وُجِدَتْ، فَإِذَا لَمْ تُوْجَدُ بَقِيَتْ عَلَيْهِ فِي

# 

مَالِه بِمَنْزِلَةِ تَاجِرَيْنِ مُسْلِمَيْنِ فِي دَارِ الْحَرْبِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ يُقْضَى بِالدِّيَةِ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، لِأَنَّ أَهْلَ دَارِ الْإِسْلَامِ لَايَعْقِلُونَ عَنْهُ، وَتَمَكَّنُهُ مِنْ هَذَا الْقَتْلِ لَيْسَ بِنُصْرَتِهِمْ.

ترجیل : اوراگر ذمیوں کا معروف عاقلہ نہ ہوتو دیت قاتل کے مال میں واجب ہوگی جو یوم قضاء سے تین سالوں میں اداکی جائے گی، جیسے مسلمان کے حق میں اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر بھے ہیں کہ وجوب قاتل پر ہے اور قاتل سے عاقلہ کی طرف وجوب منتقل ہوتا ہے اگر عاقلہ موجود ہوں ، لیکن اگر عاقلہ موجود نہ ہوں تو قاتل پر اس کے مال میں دیت باتی رہے گی جیسے دومسلمان تا جردار الحرب میں ہوں اور ان میں سے ایک دوسرے کوئل کردے تو قاتل پر اس کے مال میں دیت کا فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ دار الاسلام کے باشندے اس کی طرف سے دیت نہیں دیں گے اور قاتل کا اس قبل پر قادر ہونا ان کی نصرت کی وجہ سے نہیں ہے۔

### اللغات:

﴿عاقلة ﴾ قري تعلق دار ﴿ يتحوّل ﴾ پهرتا ب، تبديل موتا ب ﴿ تمكّن ﴾ قادر مونا ـ

### ذميول كى ديت كامعامله:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر ذمیوں کے مشہور ومعروف عاقلہ موجود ہوں تو ذمی قاتل کے مقول کی دیت وہی عاقلہ اداکریں گے، اور بیدادائیگی قضائے قاضی کے بعد تین سالوں میں ہوگی ، جیسا کہ سلمان قاتل کے عاقلہ بھی تین سالوں میں اس کے مقول کی دیت اداکرتے ہیں۔ اس سلسلے کی دلیل ہے ہے کہ دیت کا اصل وجوب قاتل پر ہے اور اس وقت قاتل سے اس کے عاقلہ کی طرف نتقل ہوتا ہے جب عاقلہ موجود ہوتے ہیں اور جب عاقلہ کی نہونے کی صورت میں قاتل ہی مقتول کی دیت اداکرتا ہے۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے دوتا جر جومسلمان تھے اور دار الحرب میں گئے تھے وہ بال میں واجب ہوگی اور اس کے عاقلہ دیت نہیں دیں گے، اس لیے کہ دار الحرب میں قاتل کے عاقلہ نہیں ہوتے اور وہ لوگ دار الحرب میں واقع ہونے والی جنایت کی دیت بھی نہیں دیتے۔ کیونکہ دار الحرب میں واقع ہونے والی جنایت کی دیت بھی نہیں دیتے۔ کیونکہ دار الحرب میں واقع ہونے والی جنایت کی دیت بھی نہیں ہوتا۔

وَلَا يَعْقِلُ كَافِرٌ عَنْ مُسْلِمٍ وَلَا مُسْلِمٌ عَنْ كَافِرٍ لِعَدَمِ التّنَاصُرِ، وَالْكُفَّارُ يَتَعَاقَلُوْنَ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَإِنِ اخْتَلَفَ مِلْلُهُمْ، لِأَنَّ الْكُفُرَ كَلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ، قَالُوا هِذَا إِذَا لَمْ تَكُنِ الْمَعَادَاةُ فِيمَا بَيْنَهُمْ ظَاهِرَةٌ، إِمَّا إِذَا كَانَتْ ظَاهِرةً كَالَيْهُوْدِ وَالنَّصَارِى يَنْبَغِي آنُ لَآيتَعَاقَلُوْنَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، وَهَكَذَا عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَمَتَ اللَّهُ الْإِنْقِطَاعِ التَّنَاصُرِ. كَالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارِى يَنْبَغِي آنُ لَآيتَعَاقَلُوْنَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، وَهَكَذَا عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَمَتَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى كَافَرَكَى مسلمان كى ديت اداكر عالاور نه بَى كؤلَ مسلمان كى ديت دي كا دي الله على الله عنه الله عنه الله عنه الله واحده معدوم به اور كفار آپي مِن ايك دوسر على ديت دي ع، برچند كهان كي متين غامرى عداوت نه بو ليكن اگر عداوت فابر بوجيك معدوم به عنه الله قرات نه بو ليكن اگر عداوت فابر بوجيك

ر جن البدابير جلدال کے بيان ميں ہے کوئی کسی کی ديت نه دے۔ اور امام ابو يوسف وليشيند کے جم ای طرح مروی ہے كيونكه تناصر

یبود ونصاری تو مناسب ہے کہ ان میں سے کوئی کسی کی دیت نہ دے۔ اور امام ابو یوسف رطینی ہے جس ای طرح مروی ہے کیونکہ تناصر معدوم ہے۔

### اللغاث:

﴿تناصر ﴾ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ ﴿ يتعاقلون ﴾ ایک دوسرے کی دیت ادا کرتے ہیں۔ ﴿ملل ﴾ واحد ملّة ؛ نداهب،طریقے۔ ﴿معاداة ﴾ باہمی وشمی۔ ﴿ ينبغی ﴾ مناسب ہے۔

### كفاراورمسلمانون كاآپي مين ايك دوسرے كى ديت دينا:

اوراگر کفار میں ظاہری عداوت ہوجیسے یہوداور نہ رہا ہیں کہ وہ ہمہ وقت ایک دوسرے سے برسر ہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں ان میں تناصر منقطع ہوگا۔اور وہ بدوسرے کی دیت نہیں دیں گے، یہی حکم حضرت از ابو یوسف رہیٹھیڈ سے بھی مروی ہےاور حضرات مشائح بینی آئی ہی اس میں اس میں۔

وَلَوُ كَانَ الْقَاتِلُ مِنُ أَهُلِ الْكُوْفَةِ وَلَهُ بِهَا عَطَاءٌ فَحُوِّلَ دِيْوَانُهُ إِلَى الْبَصْرَةِ ثُمَّ رُفِعَ إِلَى الْقَاضِيُ فَإِنَّهُ يَقُضِيُ بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَتِهٖ مِنْ أَهُلِ الْبَصْرَةِ، وَقَالَ زُفَوُ رَحَمَّتُمَّانِهُ يَقُضِي عَلَى عَاقِلَتِهٖ مِنْ أَدْلِ الْكُوْفَةِ وَهُو رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَمَّتُمَّانِهُ ، لِأَنَّ الْمُوْجِبَ هُوَ الْجِنَايَةُ وَقَدْ تَحَقَّقَتْ وَعَاقِلَتُهُ أَهُلُ الْكُوْفَةِ، وَصَارَ كَمَا إِذَا حُوِّلَ بَعْدَ الْقَضَاءِ.

ترجملہ: اور اگر قاتل اہل کوفہ میں سے ہواور کوفہ میں اس کے لیے عطاء ہو، پھر اس کا دیوان بھر ہ منتقل کر دیا گیا اور معاملہ قاضی کے پاس کیا یہ تو قاضی اہل بھر ہ میں سے اس کے عاقلہ پر دیت کا فیصلہ کرے گا۔ امام زفر طِلِیُّنظیُہ فرماتے ہیں کہ قاضی اہل کوفہ میں سے اس کے عاقلہ کر دیت کا فیصلہ کر دیا ہے اور وہ سے اس کے ماقلہ کر دیا ہے اور وہ سے اس کے ماقلہ کر دیا ہے ماقلہ کا اور یہی امام ابولوسف طِلِیُنظیہ سے ایک روایت ہے، کیونکہ مُوجب دیت جنایت ہے اور وہ سے منتقل ہو ہو۔

### اللغاث:

﴿ مُوِّل ﴾ پھيرديا گيا، بدل ديا گيا۔ ﴿ موجب ﴾ سبب، واجب كرنے والا۔ ﴿ تحقّقت ﴾ بورى موچكى۔

# دیت کے فیطے سے پہلے دیوان ایک سے دوسرے شہر میں منتقل ہوجانے کی صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر قاتل اہل کوفہ میں سے ہواور کوفہ ہی کے دیوان میں اس کا عطیہ مقرر ہو پھراس پر قضائے قاضی

# ر أن البدايه جلدال ي المسكن ١٨٠٠ من المسكن الم معاقل كريان من الم

سے پہلے اس کا دیوان کوفہ سے بھر ہنتقل کردیا گیا اس کے بعد قاضی نے اس پر دست ادا کرنے کا فیصلہ کیا تو ہمارے یہاں اہل بھر ہ میں سے جوعا قلہ ہوں گے ان پر دیت کا فیصلہ ہوگا۔لیکن امام زفر پرلٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ قاضی کوفہ کے عاقلہ پر دیت کا فیصلہ کرے گا۔ امام ابو یوسف پرلٹیٹیڈ سے بھی ایک روایت یہی ہے۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ وجوب دیت کا موجب جنایت ہے بعنی جس حال میں جنایت گئی ہوں اس کا نام میں جنایت گئی ہوتا اس کا نام کوفہ ہی اس کا اعتبار کیا جائے گا اور صورت مسئلہ میں جب قاتل نے جنایت کی ہے تو اس کا نام کوفہ کے رجشر میں درج تھا لہٰذا اہل کوفہ ہی اس کے عاقلہ ہوں گے اور وہی اس کی دیت ادا کریں گے، اس کی مثال ایس ہے جیسے قضائے قاضی کے بعد اس محض کا نام بھر ہے دیوان میں منتقل کیا گیا ہوتو اس صورت میں بالا تفاق اہل کوفہ ہی اس کے عاقلہ ہوں گے ، اس کی دیت ادا کریں گے۔ اس کی طرح سورت مسئلہ میں بھی اہل کوفہ ہی ذکورہ قاتل کی دیت ادا کریں گے۔

وَلَنَا أَنَّ الْمَانَ إِنَمَا يَجِبُ عِنْدَ الْقَضَاءِ لِمَا ذَكُونَا أَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْمِثْلُ وَبِالْقَضَاءِ يُنْتَقَلُ إِلَى الْمَالِ وَكَذَا الْوَجُوبُ عَلَى الْمَالِ وَكَذَا الْفَضَاءِ، الْقَضَاءِ، الْقَضَاءِ، الْقَضَاءِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ يَتَحَمَّلُ عَنْهُ مَنْ يَكُونُ عَاقِلَتُهُ مِنْدَ الْقَضَاءِ، بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ قَدْ تَقَرَّرَ بِالْقَضَاءِ فَلَايَنْتَقِلُ بَعْدَ ذَلِكَ لَكِنْ حِصَّةُ الْقَاتِلِ تُوْخَذُ مِنْ عَطَائِهِ بِالْبَصْرَةِ، لِلْاَنَّهَا تُوْخَذُ مِنَ الْعَطَاءِ وَعَطَاوْهُ بِالْبَصْرَةِ.

ترجمه: ہماری دلیل یہ ہے کہ مال بوقت قضاء واجب ہوتا ہے، اس دلیل کی وجہ جوہم بیان کر چکے ہیں کہ واجب (اصلی) مثل ہے اور قضاء سے یہ واجب مال کی طرف منتقل ہوتا ہے نیز وجوب قاتل پر ہے اور اس کی طرف سے اس کے عاقلہ اس کا مخص کرتے ہیں، اور جب معاملہ یہ ہے تو قاتل کی طرف سے وہی شخص محص کرے گا جو بوقت قضاء اس کے عاقلہ میں سے ہوگا۔ برخلاف مابعد القضاء کے کیونکہ قضائے قاضی سے واجب ثابت ہو چکا ہے لہذا اس کے بعد وہ منتقل نہیں ہوگا، مین قاتل کا حصد اس کے بھرہ والے عطاء سے لیا جائے گا، کیونکہ یہ حصہ عطاء سے لیا جاتا ہے اور اس کی عطاء بھرہ میں ہے۔

### اللغاث:

﴿تتحمّل ﴾ برداشت كرتے بيں \_ ﴿عاقلة ﴾ قريبي رشته دار \_ ﴿تقور ﴾ ثابت مو چكا \_

### ندكوره بالامسله مين جمهور كي دليل:

گذشتہ عبارت میں بیان کردہ صورت مسئلہ سے متعلق یہ جمہورا حناف کی دلیل ہے جس کا عاصل یہ ہے کہ قبل نطا و غیرہ میں قاتل پر بشکل دیت جو مال واجب ہوتا ہے اس کا تعلق قضائے قاضی ہے ہوتا ہے، یعنی جب تک قاضی قاتل کے عاقلہ پرادائے دیت کا فیصلہ صادر نہیں کرے گا اس وقت تک وہ مال ہی واجب نہیں ہوگا اور پھر اہی مال کا اصل وجوب قاتل پر ہوتا ہے اور قضائے قاضی کے بعد اس کی ادائیگی عاقلہ پر لازم ہوتی ہے لہذا دیت میں اصل کردار اور کمایاں رول قضائے قاضی کا ہوتا ہے اور قضائے قاضی کے وقت قاتل کے عاقلہ اگر کوفی ہوں گے تو ان پر دیت واجب ہوگی اور گربھری ہوں گے تو ان پر دیت واجب ہوگی اور صورت مسئلہ میں وقت قاتل کے عاقلہ اگر کوفی ہوں گے تو ان پر دیت واجب ہوگی اور کربھری ہوں گے تو ان پر دیت واجب ہوگی اور صورت مسئلہ میں وہ کی دورج ہو چکا ہے ، اس لیے اب اہلِ بھر ہ ہی اس

# ر جن البداية جلدال ي المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك على المسلك المس

بخلاف ما بعد القضاء النع: فرماتے ہیں کہ ہاں اگر قضائے قاضی کے بعداس کا نام کوفہ کے رجٹر سے بھرہ کے دیوان میں منتقل ہوا تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں مال بذریعہ قضاء مقرر ہو چکا ہے اور اہل کوفہ ہی بوقت قضاء اس کے عاقلہ ہیں اس لیے اس صورت میں تو یقیناً وہی لوگ اس کی دیت اداکریں گے۔

لکن حصة القاتل الغ: البته صورت مسئله میں قاتل سے جواس کا حصدلیا جائے گا وہ اس عطیہ سے لیا جائے گا جواسے بعرہ میں ملے گا، کیونکہ دیت عطائے مستقبلہ سے لی جاتی ہے اور اب اسے بھرہ ہی میں عطاء ملے گی، لہذا اس میں سے اس کا حصدلیا جائے گا۔

بِحِلَافِ مَا إِذَا قَلَّتِ الْعَاقِلَةُ بَعْدَ الْقَضَاءِ عَلَيْهِمْ حَيْثُ يُضَمُّ إِلَيْهِمْ أَقْرَبُ الْقَبَائِلِ فِي النَّسَبِ، لِأَنَّ فِي النَّقُلِ إِبْطَالُ حُكْمِ الْأَوَّلِ فَلَايَجُوْزُ بِحَالٍ، وَفِي الضَّمِّ تَكْثِيرُ الْمُتَحَمِّلِيْنَ لِمَا قُضِيَ بِهِ عَلَيْهِمْ فَكَانَ فِيْهِ إِبْطَالُهُ، وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ الْقَاتِلُ سُكْنَةً بِالْكُوْفَةِ وَلَيْسَ لَهُ عَطَاءٌ فَلَمْ يُفْضَ عَلَيْهِ حَتَّى الشَّوْطَنَ الْبُصُرَةَ قُضِيَ بِالدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْبَصُرَةِ، وَلَوْ كَانَ قُضِيَ بِهَا عَلَى أَهْلِ الْكُوْفَةِ لَمْ يَنْتَقِلُ عَنْهُمْ.

ترجیل: برخلاف اس صورت کے جب عاقلہ پر فیصلے کے بعدان کی تعداد کم ہوگئ ہوتو عاقلہ کے ساتھ قاتل کے قریب ترین نسبی قبیلے والوں کوشامل کیا جائے گا، کیونکہ نتقل کرنے میں حکم اول کا ابطال ہے لہٰذا یہ کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، اور ملانے میں حاملین کی تکثیر ہے اس چیز کے متعلق جس کا ان پر فیصلہ کیا گیا ہے، لہٰذا ایسا کرنے میں حکم اول کا اثبات ہے نہ کہ اس کا ابطال۔

اوراسی اصل پریدمسئله متفرع ہے کہ اگر قاتل کی رہائش کوفہ میں ہواور (کوفہ کے دیوان میں) اس کی عطاء نہ ہواور اس پر دیت کا فیصلنہیں ہواتھا کہ اس نے بصرہ کووطن بنالیا تو اہل بصرہ پر دیت کا فیصلہ کیا جائے گا اوراگر اہل کوفہ پر دیت کا فیصلہ ہو چکاتھا تو ان سے منتقل نہیں ہوگا۔

#### اللغات:

وَيُضَمُّ ﴾ لائے جائیں گے۔ ﴿إبطال ﴾ باطل کرنا، غلط تھہرانا۔ ﴿تكثير ﴾ برطانا۔ ﴿متحمّلين ﴾ برداشت كرنے والے۔ ﴿سُكنة ﴾ رہائش گاہ۔ ﴿استوطن ﴾ وطن بنالیا۔

### قضائے قاضی کے بعد عا قلہ کی تعدادگھٹ جانے کی صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ عاقلہ پر قاضی کے قضائے دیت کے بعد اگر ان کی تعداد کم ہوجائے تو اب ان کے ساتھ قاتل کے قریب ترین نبی قبیلے والوں کو ملا یا جائے گا اور یفعل نقل نہیں ہوگا بلکہ ضم ہوگا اور نقل اگر چہ درست نہیں ہے، لیکن ضم درست اور جائز ہے۔ اور پھر نقل میں قضائے اول اور حکم اول کا ابطال ہوتا ہے اس لیے درست نہیں ہے جب کہ ضم میں حکم اول کا اثبات ہوتا ہے اور ضم سے اس امر میں پختگی ، دوام اور استحکام ہوتا ہے اس لیے اس حوالے سے بھی ضم درست سے حاملین ویت کی تعداد بڑھ جاتی ہے جس سے اس امر میں پختگی ، دوام اور استحکام ہوتا ہے اس لیے اس حوالے سے بھی ضم درست

و علی هذا النے: صاحب کتاب اس بات کوایک مثال کے ذریعے واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مثلاً ایک شخص جو قاتل ہے اور کوفہ کا باشندہ ہے لیکن کوفہ میں اس کی عطاء مقرر نہیں ہے اور قاضی نے اس کے انجام دیئے ہوئے قبل خطا کے متعلق ابھی اس پر کوئی فیصلہ صادر نہیں کیا تھا کہ اس نے بھرہ کو وطن بنالیا تو اب اس کی دیت اہل بھرہ ادا کریں گے، کیونکہ اب وہی لوگ اس کے عاقلہ ہیں۔ ہاں اگر قاضی نے اہل کوفہ ہی اس کی دیت ادا کریں گے اور بھرہ والے اس کی دیت ادا کریں گے اور بھرہ والے اس کی دیت ادا کریں گے اور بھرہ والے اس کی دیت نہیں دیں گے، کیونکہ اب اہل بھرہ کو دیت کی ادا کیگی کا مکلف بنانے میں نقل لازم آئے گا اور نقل درست نہیں ہے۔

` وَكَذَا الْبَدَوِيُّ إِذَا أُلْحِقَ بِالدِّيُوَانِ بَعْدَ الْقَتْلِ قَبْلَ الْقَضَاءِ يُقُضَى بِالدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الدِّيُوَانِ، وَبَعْدَ الْقَضَاءِ عَلَى عَالِمَ الْبَدِيَةِ بِالْبَادِيَةِ لِاَيْتَحَوَّلُ عَنْهُمُ.

تر جمل : اورایے ہی دیہاتی جب قل کے بعد قضاء سے پہلے اسے دیوان کے ساتھ لاحق کردیا گیا ہوتو اہل دیوان پر دیت کا فیصلہ ہوگا اور قضاء کے بعد اس کے دیہاتی عاقلہ پر دیت کا فیصلہ ہوگا اور ان سے نتقل نہیں ہوگا۔

### اللغاث:

وبدوي ويهاتى والحق كالاياكيا وعاقلة كاقريبي تعلق دار

### قضائے قاضی کے بعد عا قلہ کی تعداد گھٹ جانے کی صورت:

سیمسکلہ بھی ماقبل والے مسکلے کی طرح اصول ندکورہ پر متفرع ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ اگر کسی بدوی نے نطا کسی کوتل کر دیا اور قاضی کی طرف سے اس پر دیت کا فیصلہ صاور ہونے سے پہلے اس کا نام دیوان میں درج ہوگیا تو اب اہل ویوان اس کے عاقلہ ہوں گے اور آخی پر دیت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اگر قاضی کے قضائے دیت کے بعد اس کا نام دیوان میں درج ہوا تو اب اہل بادیہ اس کے عاقلہ ہیں لہذا اس کے عاقلہ ہیں ہوں گے ، کیونکہ بوقت قضاء قاتل بدوی ہے اور اہل بادیہ ہی اس کے عاقلہ ہیں لہذا اب اہل دیوان کوعا قلہ بین القراد میں تھی کرنا لازم آئے گا اور تقل کرنا جائز نہیں ہے۔

وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ قَوْمٌ مِنْ أَهُلِ الْبَادِيَةِ قُضِى بِالدِّيَةِ عَلَيْهِمْ فِي أَمُوالِهِمْ فِي ثَلَاثِ سِنِيْنَ ثُمَّ جَعَلَهُمُ الْإِمَامُ فِي الْعَطَاءِ حَيْثُ تَصِيْرُ الدِّيَةُ فِي عَطِيَّاتِهِمْ، وَإِنْ كَانَ قُضِيَ بِهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ فِي أَمُوالِهِمْ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيْهِ الْهَضَاءِ الْآوَلِ، لِأَنَّةُ قُضِيَ بِهَا فِي أَمُوالِهِمْ وَعَطِيَّاتُهُمْ أَمُوالُهُمْ غَيْرَ أَنَّ الدِّيَّةَ تُقْضَى مِنْ أَيْسَرِ الْآمُوالِ نَقْضَى الْقَصَاءِ الْآوَلِ اللَّوَالِ الْعَطَاءِ إِلَّا إِذَا لَمْ يَكُنُ مَالُ الْعَطَاءِ مِنْ جِنْسِ مَاقُضِي بِهِ أَنْ كَانَ الْقَضَاءُ بِالْإِيلِ، وَالْعَطَاءُ دَرَاهِمُ فَحِيْنَئِذٍ لَاتَتَحَوَّلُ إِلَى الدَّرَاهِمِ أَبَدًا لِمَا فِيْهِ مِنْ إِبْطَالِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ مِنْ إِبْطَالِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ مِنْ إِبْطَالِ الْقَضَاءِ عَلَى الدَّرَاهِمِ أَبَدًا لِمَا فِيهِ مِنْ إِبْطَالِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ مِنْ إِبْطَالِ الْقَضَاءِ عِلْ الْمَا فِيهِ مِنْ إِبْطَالِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ مِنْ إِبْطَالِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ إِلَى الدَّرَاهِمِ أَبَدًا لِمَا فِيهِ مِنْ إِبْطَالِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ مِنْ إِبْطَالِ الْقَضَاءِ عَلِهِمْ أَنْ كَانَ الْقَضَاءُ بِالْإِيلِ، وَالْعَطَاءُ دَرَاهِمُ فَحِيْنَئِذٍ لَاتَتَحَوَّلُ إِلَى الدَّرَاهِمِ أَبَدًا لِمَا فِيهِ مِنْ إِبْطَالِ الْقَضَاءِ عِلْهُ إِلَى الدَّرَاهِمِ أَبَدًا لِمَا فِيهِ مِنْ إِبْطَالِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ مِنْ إِنْهُ الْمَالِ الْقَطَاءِ لَهُمْ الْمُؤْلِلُهُمْ عَلَى الدَّرَاهِمِ أَبَدًا لِمَا فِيهِ مِنْ إِبْطَالِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ مِنْ إِنْهُ لِلْمَالِ الْمُؤْلِقِيْمِ أَنْهُ لَمْ الْكُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالِ الْمَافِي مِنْ إِنْهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالِ الْمُؤْلِقِيْمِ الْمَالِ الْمَالِي الْمَالِ الْمَالِلُولِ الْمَالِ الْمُؤْلِقِيْمِ الْمَالِمُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِي الْمَالِ الْمَالِمُ الْمَالِ الْمِلْمِ الْمَالِلِ الْمِلْ الْمَالِ الْمُولِ الْمُؤْلِلِ الْمُعْلِي الْمَالِ الْمَالِ ال

# ر آن البداية جلدال ير المسالم المسالم المساقل كيان عربي المساقل كيان عربي المساقل كيان عربي المساقل كيان عربي المساقل المساقل

الْأُوَّلِ لَا كِنْ يُقْضَى ذَلِكَ مِنْ مَالِ الْعَطَاءِ، لِلَّانَّةُ أَيْسَرُ.

تروجی اور یہ اس صورت کے برخلاف ہے کہ جب کوئی دیباتی قوم ہواوران کے اموال میں تین سالول میر دیت کا فیصلہ کیا گیا ہو پھرامام نے انھیں اہل عطاء میں شامل کردیا تو دیت ان کے عطایا میں واجب ہوگی اگر چہ پہلی مرتبہان کے اموال میں دیت کا فیصلہ کیا گیا تھا، کیونکہ اس میں تشائے اول کا نقض نہیں ہے، اس لیے کہ دیت کا فیصلہ اس کے اموال میں کیا گیا تھا اوران کے عطیات بھی تو ان کے اموال ہیں۔ تاہم دیت ان اموال سے دی جاتی ہے جن سے ادائیگی سہل ہواور جب وہ اہل عطاء ہو گئے ہیں تو عطاء سے ادائیگی سہل ہواور جب وہ اہل عطاء ہو گئے ہیں تو عطاء سے ادائیگی سہل سے اللہ علاء ہو گئے میں تو عطاء دا سے ادائیگی سہل سے اللہ علاء سے مال کی جنس سے نہ ہوجس کا ان پر فیصلہ کیا گیا ہے بایں طور کہ فیصلہ اونٹوں کا ہواور عطاء دا سے ہوں تو اس صوب میں بھی بھی دراہم کی طرف دیت سے نہیں سے نہ ہوجس کا میں قضائے اول کا ابطال ہے لیکن اسے مال سے ادائیگی سے ادائیگی ہوں تو اس سے کہ مالی عطاء سے ادائیگی سے۔

### اللغات:

﴿بادیة ﴾ دیبات، گُون ۔ ﴿ قُضِی ﴾ فیصلہ کیا گیا۔ ﴿تصیر ﴾ ہوجائے گ۔ ﴿نقض ﴾ وَرنا، حَمْ كرنا۔ ﴿أيسر ﴾ اُسان ترین۔ ﴿لا تتحوّل ﴾ نبیل پھرے گی۔

### قضائے قاضی کے بعد عا قلہ کے اہل عطاء بن جانے کی صورت:

صورت مسکدیہ ہے کہ آگر ہی دیہاتی قوم نے نطأ کسی کوتل کردیا اور قاضی نے ان کے اموال ہیں دیت کا فیسا کردیا اور ان مے لیے سالا نہ عطیات مقرر کردیئے تو اب دیت ان کے عطایا میں واجب ہوگی اور جوآ نندہ عطایا ملیں گے ان میں سے دیت کی جائے گی اور ایبا کرنے میں قاضی کے قضاء کا نقض اور ابطال نہیں ہے کیونکہ قاضی نے اور جوآ نندہ عطایا میں دیت کا فیصلہ کیا تھا اور سالا نہ ملنے والے عطایا بھی اموال ہی ہیں اور پھر عطایا سے دیت کی اوا گی سہل اور آسان ہے ،اس لیے اس حوالے سے بھی عطایا میں سے ہی دیت اوا کی جائے گی۔ البت اگر قاضی نے اونٹوں کے ذریعے دیت دیت کا فیصلہ کیا ہو اور عطایا دراہم ہوں تو اس صورت میں افیس اونٹوں سے ہی دیت اداء کرنا ہوگا اور اونٹوں کی جگہ دراہم سے دیت نہیں اوا کی جائے گی ،اس لیے کہ ایبا کرنے میں قضائے اول کا ابطال لازم آئے گا اور ابطال نا جائز ہے ،اس لیے ان پر اونٹوں ہی دیت ادا کردیں۔ وائے گی ،اس لیے کہ ایبا کرنے میں قضائے اول کا ابطال لازم آئے گا اور ابطال نا جائز ہے ،اس لیے ان پر اونٹوں ہی دیت ادا کردیں۔ ادائی لازم ہوگی جس کی بہترشکل ہے ہے کہ وہ لوگ مال عطاء یعنی دراہم سے اونٹ خرید لیں اور پھراس کی دیت ادا کردیں۔

قَالَ وَعَاقِلَةُ الْمُعْتَقِ قَبِيْلَةُ مَوْلَاهُ، لِأَنَّ النَّصْرَةَ بِهِمْ وَيُؤَيِّدُ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ الطَّيْئِيُّ إِلَى ۖ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ.

**ترجملہ**: فرماتے ہیں کمُعثَق کے عاقلہ اس کے مولیٰ کے قبیلے والے ہیں کیونکہ اس کی نصرت اٹھی سے ہے اور آپ ٹُل ﷺ کا فرمانِ گرامی اس کا مؤید ہے کہ قوم کا مولیٰ اٹھی میں سے ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿معتَق ﴾ آزادكرده غلام \_ ﴿نصرة ﴾ مدد، تقويت ﴿ يؤيد ﴾ تائيركن بـــ

# ر آن الہدایہ جلد ال کے محالات کی کھی کھی کا اللہ معاقل کے بیان میں کے

### تخريج:

🕡 اخرِجه النسائي في كتاب الزكاة باب مولى القوم مِنهم، حديث رقم: ٢٦١٣.

#### آ زاد کرده غلام کاعا قله:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کمی شخص نے کسی غلام کو آزاد کیا ہے تو آزاد کرنے والے مولی کے اہل قبیلہ ہی اس کے عاقلہ ہوں گئے۔ کیونکہ مولی اور اس کا آزاد کردہ غلام دونوں مولا کے قبیلے سے ہی مد دطلب کرتے ہیں اور حضرت نبی آئر م شاہر آئے کا فرمان گرامی بھی اس طرف مثیر ہے مولی القوم منہم یعنی قوم کا آزاد کردہ غُلام آئھی میں سے ہوتا ہے بیصدیث اس امرکی بین ولیل ہے کہ مُعثق کے عاقلہ مُعیّق ہی کے اہل خاندان ہوں گے۔

قَالَ وَمَوْلَى الْمَوَالَاةِ يَغْقِلُ عَنْهُ مَوْلَاهُ وَقَبِيْلَتُهُ، لِأَنَّهُ وَلَاءٌ يُتَنَاصَرُ بِهِ فَأَشْبَهَ وَلَاءَ الْعِتَاقَةِ، وَفِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِ وَقَدْ مَرَّ فِي الْوَلَاءِ.

تروجی : فرماتے ہیں کہمولی الموالات کی طرف ہے اس کا مولی اوراس کا قبیلہ دیت اداکرے گا، کیونکہ بیابیا ولاء ہے جس کے ذریعے باہمی تناصر ہوتا ہے تو بیرولائے عمّا قد کے مثابہ ہوگیا اوراس میں امام شافعی ولیٹھیڈ کا اختلاف ہے۔ اور کتاب الولاء میں یہ بحث گذر چکی ہے۔

### اللغاث:

﴿ هو الات ﴾ نومسلموں كا قبول اسلام كے بعد پرانے مسلمانوں سے دوئ كاعبد۔ ﴿ و لاء ﴾ دوئ ۔ ﴿ يتناصر ﴾ آپس ميں نصرت كى جاتى ہے۔ ﴿ عتاقة ﴾ آزاد كرنا۔

### مولى موالات كاعا قله:

صورت مئلہ بہ ہے کہ اگر دولوگوں کے مابین عقد موالات قائم ہواور ان میں سے کوئی شخص نطأ کسی کوتل کردے تو دوسرا مولی اور اس دوسرے مولی کا قبیلہ مولی جانی کی دیت ادا کرے گا ، کیونکہ ولا ءعمّاقہ کی طرح ولا ءموالات بھی باہمی تعاون و تناصر کا ایک ذریعہ ہے اور اہل عرب مولی الموالات میں اس طرح کا معاملہ کرتے تھے ، اس لیے مولی غیر جانی اور اس کے قبیلے والے مولی جانی کی طرف سے دیت دیں گے۔

صاحب مدایہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی والیٹھائے کے یہاں مولی الموالات باطل ہے اس لیے اس مسئلے میں ان کا اختلاف ہے جس کی تفصیل کتاب الولاء میں گذر چکی ہے۔

قَالَ وَلَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ عُشْوِ الدِّيَةِ وَتَتَحَمَّلُ نِصْفَ الْعُشْوِ فَصَاعِدًا، وَالْأَصْلُ فِيْهِ حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِيْكُمْ الْمُوقُولُةُ عَلَيْهِ مَرْفُومًا إِلَى رَسُولِ اللهِ طَالِقَالَةُ لَا تَعْقِلُ الْعَوَاقِلُ عَمَدًا وَلَاعَبْدًا وَلَاصُلُحًا وَلَا اعْتِرَافًا

# ر آن الهداية جلدال يه المستحمل المستحمل كيان يس كم

وَلَا مَا دُوْنَ اَرْشِ الْمُوْضِحَةِ وَاَرْشُ الْمُوْضِحَةِ نِصْفُ عُشْرِ بَدُلِ النَّفْسِ، وَ لِأَنَّ التَّحَمُّلَ لِلتَّحَرُّزِ عَنِ الْإِخْجَافِ، وَلَا إِخْجَافُ فِي الْقَلِيْلِ وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْكَثِيْرِ، وَتَقْدِيْرُ الْفَاصِلِ عُرِفَ بِالسَّمْع.

ترجید: فرماتے ہیں کہ عاقلہ دیت کے نصف عشر ہے کم کی دیت نہیں ادا کریں گے اور نصف عشریا اس نے اند کا تقل کریں گے،
ادراس سلسلے میں حضرت ابن عباس فرا تھے کی وہ حدیث ہے جوان پر موقوف ہے اور آپ منا تی کی کے مرفوع ہے (جس کا مضمون بیہ ہے)
کہ عواقل نہ تو عمد کی دیت ادا کرتے ہیں نہ غلام کی ، نہ اعتراف کی اور نہ موضحہ کے ارش سے کم کی۔ اور موضحہ کا ارش نفس کے
بدل کا نصف عشر ہے اور اس لیے کہ عاقلہ کا تخل احجاف سے تحرز کے لیے ہے اور قلیل میں احجاف نہیں ہے احجاف تو کشر میں ہے اور صد
فاصل کی تقدیر ساع سے معلوم ہوئی ہے۔

#### اللغات:

﴿ لا تعقل ﴾ دیت نہیں ادا کریں گے۔ ﴿ نصف عشر ﴾ بیبوال حصد ﴿ فصاعدًا ﴾ اوراس سے زائد۔ ﴿ عواقل ﴾ واحد عاقلہ ؛ قریبی تعلق دار۔ ﴿ عمدًا ﴾ جان ہو جھ کرم اول عد ﴿ عبد ﴾ غلام۔ ﴿ إرش ﴾ تاوان، جرماند۔ ﴿ موضحة ﴾ گہراز ثم جو بڈی کھول دے۔ ﴿ إحجاف ﴾ پریثانی میں ڈالنا۔ ﴿ تحرّ ز ﴾ بچنا۔ ﴿ تقدیر ﴾ مقدار، مقرر صد۔ ﴿ سمع ﴾ مراد، دلیل نقلی۔ میں ہے۔ وہدہ ہے۔

اخرجه ابن ابى شيبة فى مصنفم باب العمد والصلح والاعتراف، حديث رقم: ٢٧٤٣٠.

### عا قله كاداكرن كانصاب:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ عاقلہ دیت کے بیسویں جھے سے کم مقدار کی دیت نہیں ادا کریں گے اور بیسویں جھے کی یااس سے زائد مقدار کی دیت ادا کریں گے۔اس سلسلے کی نفتی دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں ندکور ہے اور جس میں صاف طور پر بیدوضاحت ہے کہ عواقل نہ تو قتل عمد کی دیتے ہیں، نہ غلام قاتل کی طرف سے دیت دیتے ہیں، نہ صلح عن العمد کی دیتے ہیں، نہ ہی اعتراف قتل کی دیتے ہیں اور نہ ہی موضحہ کے ارش سے کم کی دیتے دیتے ہیں اور چوں کہ موضحہ کا ارش دیت نفس کا بیسواں حصہ ہوتا ہے،اسی لیے فرمایا گیا کہ عاقلہ دیت کے بیسویں جھے سے کم کی دیت نہیں ادا کریں گے۔

اس سلیلے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ عاقلہ دیت اس لیے اداکرتے ہیں تاکہ قاتل پریشانی سے نے جائے اور مقدار قلیل میں چول کہ کوئی پریشانی نہیں ہے بلکہ مقدار کثیر میں پریشانی ہے اس لیے اسے عاقلہ اداکریں گے۔ اور قلیل وکثیر کی مقدار میں حدفاصل میہ ہے کہ اگر موضحہ کے ارش کے برابریا اس سے زائد ہے تو کثیر ہے اور اگر اس مقدار سے کم ہے تو قلیل ہے۔

قَالَ وَمَانَقَصَ مِنْ ذَلِكَ يَكُوْنُ فِي مَالِ الْجَانِي، وَالْقَيَاسُ فِيْهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْقَلِيْلِ وَالْكَثِيْرِ فَيَجِبُ الْكُلُّ عَلَى الْعَاقِلَةِ ضَىٰ ذَلِكَ يَكُوْنُ فِي مَالِ الْجَانِي، وَالْقَيَاسُ فِيْهِ التَّسْوِيَةُ فِي أَن لاَّيَجِبَ عَلَى الْعَاقِلَةِ ضَىٰ ۚ إِلاَّ أَنَّا تَرَكُنَاهُ بِمَا الْعَاقِلَةِ كَمَا ذَهَبَ إِلِيْهِ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ أَلْقَائِهِ، وَالتَّسُوِيَةُ فِي أَن لاَّيَجِبَ عَلَى الْعَاقِلَةِ ضَىٰ ۗ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ أَلْقُائِهُ، وَالتَّسُوِيَةُ فِي أَن لاَّيَجِبَ عَلَى الْعَاقِلَةِ ضَىٰ ۗ إِلَيْهِ الشَّافِعِيْ وَمَنْ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْعَلْقِلَةِ السَّافِيةِ السَّافِيةِ اللّهَ الْعَلْقِلَةِ اللّهَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهِ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

# ر أن البداية جلد ال ي المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك عيان يس

رَوَيْنَاهُ وَبِمَا رُوِيَ ۗ أَنَّهُ الْتَلِيُّثُالِمُ أَوْجَبَ اَرْشَ الْجَنِيْنِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَهُوَ نِصْفُ عُشُرِ بِدُلِ الرَّجُلِ عَلَى مَامَرَّ فِي الدِّيَاتِ فَمَا دُوْنَهُ يُسْلَكُ بِهِ مَسْلَكَ الْآمُوالِ، لِأَنَّهُ يَجِبُ بِالتَّحْكِيْمِ كَمَا يَجِبُ ضَمَانُ الْمَالِ بِالتَّقُويْمِ فَلِهاذَا كَانَ فِي مَالِ الْجَانِيُ أَخُذًا بِالْقَيَاسِ.

تر جملہ: فرماتے ہیں کہ جومقداراس ہے کم ہووہ جانی کے مال میں واجب ہوگی اور قیاس پیرتھا کہ لیل وکثیر کے درمیان برابری ہو اور پوری دیت عاقلہ پر جمھے نہ واجب ہوتا۔ اور پوری دیت عاقلہ پر جمھے نہ واجب ہوتا۔ لیکن ہم نے اپنی روایت کردہ حدیث کی وجہ سے اس قیاس کوترک کردیا اور اس روایت کی وجہ سے ترک کردیا جومروی ہے کہ آپ شکالیونی کی بہتیاں کہ تاب الدیات میں بیرگذر چکا ہے الہذا جو اس نے عاقلہ پر جنین کا ارش واجب کیا ہے اور وہ مرد کے بدل کا بیسواں حصہ ہے جیسا کہ کتاب الدیات میں بیرگذر چکا ہے الہذا جو اس سے کم ہوگا اس میں اموال کا معاملہ اختیار کیا جائے گا، اس لیے کہ بیرتیکیم کے ذریعہ واجب ہوگا جیسے مال کا ضمان تقویم کے ذریعے واجب ہوتا ہے ای کا ضمان تقویم کے ذریعہ واجب ہوتا ہے ای کا ضمان تقویم کے ذریعہ واجب ہوتا ہے ای کی صفات کے مال میں واجب ہوگا۔

### اللغات:

﴿ جانى ﴾ مجرم، گناه گار۔ ﴿ نقص ﴾ كم مو۔ ﴿ تسوية ﴾ برابرى۔ ﴿ أو جب ﴾ واجب كيا۔ ﴿ إِرش ﴾ تا وان، جرماند۔ ﴿ جنين ﴾ تاكمل بحد۔ ﴿ يسلك به ﴾ اس كو چلايا جائے گا۔ ﴿ تحكيم ﴾ ثالث بنانا، پنچايت وغيره سے فيصله كرانا۔ ﴿ تقويم ﴾ قيت لكوانا۔ ﴿ جانى ﴾ مجرم۔

### تخريج:

اخرجم البيهقي في السنن باب ما تحمل العاقلة، حديث رقم: ١٦٨٢٤.

### كم ديت كوكهال سے وصول كيا جائے گا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ نصف عشر ہے کم مقداری دیت قاتل کے مال میں واجب ہوگی اور اسے عاقلہ نہیں ادا کریں گے۔

اس لیے کہ یہاں دوقیاس ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے متعارض ہیں (۱) پہلا قیاس یہ ہے کہ قاتل کی ہر دیت عاقلہ پر واجب ہو خواہ کثیر ہو یا قلیل جیسا کہ حضرت امام شافعی والٹیلڈ کا یہی مسلک ہے، (۲) دوسرا قیاس یہ ہے کہ عاقلہ پر مطلق دیت نہ واجب ہو،
کیونکہ عاقلہ مجرم نہیں ہیں اور چوں کہ یہ دونوں قیاس ایک دوسرے کے متعارض ہیں اس لیے ہم نے انھیں ترک کر دیا اور نصوص پر عمل کیا جن میں سے پہلی نص وہ حدیث ہے جو ماقبل والے مسئلے میں حضرت ابن عباس ڈٹاٹوئڈ کے حوالے سے بیان کی گئی ہے اور دوسری نص یہ ہے کہ آپ سکا لینٹوئل نے جنین کا ارش عاقلہ پر واجب فر مایا ہے اور یہ ارش دیت کا بیسواں حصہ ہے لہٰذا اس سے بھی یہ بات واضح ہوگئی کہ دیت کے نصف عشر اور اس سے زائد مقدار کی ادائیگی قاتل کے عاقلہ پر ہوگی اور جومقدار نصف عشر سے کم ہوگی اس کی ادائیگی تاتل کے عاقلہ پر ہوگی اور جومقدار نصف عشر سے کم ہوگی اس کی ادائیگی قاتل کے عاقلہ پر ہوگی اور جومقدار نصف عشر سے کم ہوگی اس کی ادائیگی قاتل کے عاقلہ پر ہوگی اور جومقدار نصف عشر سے کم ہوگی اس کی ادائیگی قاتل کے عاقلہ پر ہوگی اور جومقدار نصف عشر سے کم ہوگی اس کی ادائیگی قاتل کے مال میں یہ وگا۔

غَالَ وَلَاتَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ جِنَايَةَ الْعَبْدِ وَلَا مَالَزِمَ بِالصَّلْحِ أَوْ بِاعْتِرَافِ الْجَانِي لِمَا رَوَيْنَاهُ، وَ لِأَنَّةُ لَاتَنَاصُرَ بِالْعَبْدِ، وَالْإِقْرَارُ وَالصَّلْحُ لَايُلْزِمَانِ الْعَاقِلَةَ لِقُصُوْرِ الْوِلَايَةِ عَنْهُمْ قَالَ إِلَّا أَن يُّصَدِّقُوهُ، لِلَّانَّةُ ثَبَتَ بِتَصَادُقِهِمْ، وَالْإِمْتِنَاعُ كَانَ لِحَقِّهِمْ وَلَهُمْ وِلَايَةٌ عَلَى أَنْفُسِهِمْ.

توجیعا: فرماتے ہیں کہ عاقلہ جنایتِ عُلام کی دیت نہیں ادا کریں گے، نیز صلح اور اعتراف جانی ہے لازم ہونے والے مال کی دیت بھی نہیں ادا کریں گے۔ نیز صلح اور اعتراف جانی ہوتا اور اقرار وصلح عاقلہ دیت بھی نہیں ادا کریں گے اس روایت کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں، اور اس لیے کہ غلام سے تناصر نہیں ہوتا اور اقرار وصلح عاقلہ پرلازم نہیں کرتے ، کیونکہ ان کی ولایت قاصر ہے۔ فرماتے ہیں مگریہ کہ عاقلہ اس کی تقدیق کردیں، کیونکہ ان کی تقدیق سے وجوب ثابت ہو چکا ہے اور وجوب کاممتنع ہونا ان کے حق کی وجہ سے تھا اور عاقلہ کو اپنے نفس پرولایت حاصل ہے۔

#### اللغات:

﴿ جنایة ﴾ جرم، قصور۔ ﴿ عبد ﴾ غلام۔ ﴿ جانى ﴾ مجرم، قصور وار۔ ﴿ تناصر ﴾ با ہمى تقویت۔ ﴿ يصدقوه ﴾ اس كى تقديق كردير۔ ﴿ تصادق ﴾ ايك دوسرے كى تقديق كرنا۔

# قل كى ان صورتون كابيان جن من عا قله عدديت نبيس لى جاسكتى:

صورت مسئلہ تو بالکل واضح اور آسمان ہے کہ عاقلہ نہ تو غلام کی جنابیت اوا کرتے ہیں نہ طعنی القتل کی اور نہ ہی اعتراف قتل کی ، کیونکہ ماقبل میں ہماری بیان کردہ عدیث نے صاف لفظوں میں اس کی وضاحت گردی ہے کہ عاقلہ امور ثلاثہ میں سے کی بھی امر کی دیت نہیں اوا کریں گے ، عاقلہ کے ان امور اور ان جرائم کی دیت نہ اوا کرنے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ دیت کا مدار تناصر پر ہاور غلام خود بختاج ہوتا ہے تو وہ کیا خاک دوسرے کی مدد کرے گا۔ اور اقرار اور صلح کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے اور مید دونوں عاقلہ پر پچھنہیں واجب کر سکتے ، کیونکہ دوسرے پر ان کی ولایت ناقص ہے اور ناقص ولایت مانع الزام ہے۔ ہاں اگر عاقلہ خود اقرار اور صلح کی تقد ہی کردیں تو اس صورت میں مال صلح اور مال اقرار کی اوائیگی ان پر لازم ہوگی ، کیونکہ ان کے حق میں ان چیز وں کا عدم لزوم ان کے حق کی وجہ سے تھا مگر انھوں نے تھد ہی کرے اس ممانعت کوختم کر دیا ہے اور اخس اپنے نفوں پر ولایت حاصل ہے ، اس لیے اب یہ اموال ان پر لازم ہوں گے۔

وَمَنْ أَقَرَّ بِقَتْلِ خَطَاءٍ وَلَمْ يَرْفَعُوا إِلَى الْقَاضِيُ إِلَّا بَعْدَ سِنِيْنَ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ فِي مَالِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِيْنَ مِنْ يَوْمٍ يُقْضٰى، لِأَنَّ التَّاجِيْلَ مِنْ وَقْتِ الْقَضَاءِ النَّابِتَ بِالنِّيَةِ فَفِي النَّابِتِ بِالْإِقْرَارِ أَوْلَى.

توجیلہ: جس شخص نے قتلِ نطا کا اقرار کیا اور لوگوں نے یوم قضاء کے بعد یہ معاملہ قاضی کے پاس پہنچایا تو قاتل کے مال میں تین سالوں میں دیت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس لیے کہ بینہ سے ثابت ہونے والے قتل میں تاجیل وقتِ قضاء سے ثابت ہوتی ہے، لہذا اقرار سے ثابت ہونے والے قتل میں بدرجۂ اولی یہی تھم ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ اَقر ﴾ اقراركيا۔ ﴿ لم يوفعو اله نهيد الله الله الله الله عليه الله عليه الله على ال

## اقرارقل كى ايك مخصوص صورت.

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمس شخص نے قتل خطا کا اقر ارکیا اور فوری طور پر یہ معاملہ قاضی کے دربار میں نہیں پہنچا، بلکہ پچھ سالوں کے بعد پہنچا تو دیت اس کے مال میں اس دن سے واجب ہوگی جس دن سے قاضی اس پر فیصلہ کرے گا، اور یہ دیت تین سالوں میں ادا کی جائے گ، کیونکہ جب بینہ سے ثابت ہونے والے قتل کی دیت تین سالوں میں ادا کی جائے ہونے والے قتل کی دیت تین سالوں میں ادا کی جائے ہونے والے قتل کی دیت تین سالوں میں ادا کی جائے گی۔

وَلُوْ تَصَادَقَ الْقَاتِلُ وَوَلِيُّ الْجِنَايَةِ عَلَى أَنَّ قَاضِيَ بَلَدٍ كَذَا قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَتِهِ بِالْكُوْفَةِ بِالْبَيِّنَةِ وَكَذَّبَهُمَا الْعَاقِلَةُ فَلَاشَىءَ عَلَى الْعَاقِلَةِ، لِأَنَّ تَصَادُقَهُمَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَىءٌ فِي مَالِه، لِأَنَّ الدِّيَةَ الْعَاقِلَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ بِالْقَضَاءِ وَتَصَادُقُهُمَا حُجَّةٌ فِي حَقِهِمَا، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ إِلاَّ أَن يَّكُونَ لَهُ عَطَاءٌ مَعَهُمْ فَحِيْنَئِذٍ يَلْزَمُهُ بِقَدْرِ حِصَّتِه، لِأَنَّهُ فِي حَقِّ حِصَّتِه مُقِرُّ عَلَى نَفْسِه وَفِي حَقِ الْعَاقِلَةِ مُقِرُّ عَلَيْهِمْ.

ترمیمی: اوراگر قاتل اور ولی جنایت نے اس بات پراتفاق کرلیا کہ فلاں شہر کے قاضی نے قاتل کے عاقلہ پر بذریعہ بینہ دیت کا فیصلہ کیا ہے لیکن عاقلہ نے ان کی تکذیب کردی تو عاقلہ پر پچھنہیں واجب ہوگا، کیونکہ ان کا اتفاق عاقلہ پر جحت نہیں ہے اور قاتل پر اس کے مال میں پچھنیں ہوگا، کیونکہ ان کے اتفاق سے بذریعہ قضاء دیت عاقلہ پر ثابت ہوچکی ہے اور ان کا اتفاق ان کے حق میں حجت ہے۔

برخلاف اوّل کے۔ الا بیر کہ عاقلہ کے ساتھ قاتل کی عطاء ہوتو اس وقت قاتل پر اُس کے حصے کے بفترر لا زم ہوگا ، کیونکہ اپنے جصے کے حق میں قاتل اپنی ذات پراقرار کرنے والا ہے اور عاقلہ کے حق میں ان پراقرار کرنے والا ہے۔

#### اللغاث:

﴿تصادق ﴾ آيس مين ايك دوسرے كى تقديق كى - ﴿جنايت ﴾ جرم،قصور - ﴿بَيّنة ﴾ كوائى -

## قضائے قاضی کے انعقاد پر اختلاف ہوجانے کی صورت میں قول معتبر کس کا ہوگا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر قاتل اور ولی جنایت نے اس بات پراتفاق کرلیا کہ فلاں شہر کے قاضی نے بینہ اور شہادت کے ذریعہ قاتل کے اُن عاقلہ پرادائے دیت کا فیصلہ کردیا جو کوفہ میں مقیم ہیں اور عاقلہ نے قاتل اور ولی جنایت دونوں کی تکذیب کردی تو خہورہ عاقلہ پر پچھنیں واجب ہوگا، کیونکہ یہ ان دونوں کا اتفاق اور اقرار ہے اور ان کا اتفاق عاقلہ کے حق میں جست نہیں ہے۔لیکن

# ر آن الهداية جلدال ي المسكر ١٩٠ المسكر ١٩٠ المسكر ١١٠ الم معاقل ك بيان بير الم

اس اقر اراورا نفاق سے قاتل کا فائدہ ہوگا اوراس پر بھی دیت کے نام پر پچھنیس واجب ہوگا، کیونکدان کے انفاق سے یہ بات سامنے آگئی ہے کہ دیت کا وجوب عاقلہ پر ہے (اگر چہ عاقلہ کی تکذیب سے اس کاحتمی ثبوت نہیں ہوسکا ہے ) اور قاتل اور ولی جنایت کا اقراران کی اپنی ذات کے حق میں معتبر ہے اس لیے قاتل دیت سے بری ہوجائے گا۔

بخلاف الأوّل المع: اس كے برخلاف پہلے والے مسلمیں چوں كه قاتل نے ازخود قبل نطأ كا اقرار كيا ہے، اس ليے اس كے حق ميں اس قبل كا اقرار معتبر ہوگا اور اس كے مال ميں ديت واجب ہوگى، كيونكه عاقلہ اقرار سے ثابت ہونے والے قبل كى ديت نہيں ديتے۔

الا ان یکون النے: اس کا حاصل میہ ہے کہ صورتِ مسئلہ میں قاتل پرتو کچھنہیں واجب ہوگالیکن اگر قاتل اہلِ عطاء میں سے ہواور عاقلہ کے ساتھ ان کی عطاء مقرر ہوتو اس صورت میں قاتل پر اپنے جھے کے بقدر دیت لازم ہوگی، اس لیے کہ اہل عطاء میں سے ہونے کی وجہ سے قاتل اپنے او پر بھی اقرار کرنے والا ہے اور عاقلہ پر بھی اقرار کرنے والا ہے لیکن اس کا اقرار چوں کہ اپنی ذات کے حق میں معتبر ہے ، اس لیے اپنے جھے کے بقدر اس پر مال لازم ہے اور عاقلہ کے حق میں اس کا اقرار معتبر نہیں ہے اس لیے عاقلہ پر بھی نہیں لازم وواجب ہوگا۔

قَالَ وَ إِذَا جَنَى الْحُرُّ عَلَى الْعَبْدِ فَقَتَلَةً كَانَ عَلَى عَاقِلَتِهِ قِيْمَتُهُ، لِأَنَّهُ بَدَلُ النَّفْسِ عَلَى مَاعُرِفَ مِنْ أَصْلِنَا، وَفِي أَحَدِ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ وَمَثَنَّقَايَةٍ تَجِبُ فِي مَالِهِ، لِأَنَّهُ بَدَلُ الْمَالِ عِنْدَةً، وَلِهاذَا يُوْجِبُ قِيْمَتُهُ بَالِغَةً مَابَلَغَتُ.

توجیل : فرماتے ہیں کداگر آزاد نے غلام پر جنایت کر کے اسے قل کردیا تو قاتل کے عاقلہ پرغلام کی قیمت واجب ہوگی ،اس لیے کہ پیفس کا بدل ہے جسیا کہ ہماری اصل سے بیمعلوم ہو چکا ہے۔اور امام شافعی والتی ایک قول میں قاتل کے مال میں قیمت واجب ہوگی ،اس لیے کدان کے بیمال قبل میں واجب ہوئے جوبھی پنچے گی۔ ہوگی ،اس لیے کدان کے بیمال قبل میں واجب ہوئے جوبھی پنچے گی۔

### اللغاث:

﴿جنلى ﴾ جرم كيا- ﴿حرِّ ﴾ آ زاد آ دى-

## مقتول غلام كي قيمت عاقله برجوگي يا قاتل بر:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر آزاد شخص نے خطاء کسی غلام کوئل کردیا تو قاتل کے عاقلہ پراس مقول غلام کی قبت واجب ہوگی، کیونکہ یہ قبت غلام کے نفس کا بدل ہے اور ہمارے یہاں ضابطہ یہ ہے کنفس کا بدل عاقلہ پر واجب ہوتا ہے، اس لیے یہ قبت قاتل کے عاقلہ اداکریں گے۔

امام شافعی ولیٹھیا سے ان کے دوقو لوں میں سے ایک قول میں بیر منقول ہے کہ بیر قیمت خود قاتل کے مال میں واجب ہوگی اور عاقلہ پرنہیں واجب ہوگی ،اس لیے کہ امام شافعی ولیٹھا کے یہاں بیر مال کا بدل ہے اور مال کا بدل جانی پرواجب ہوتا ہے نہ کہ عاقلہ پر، اس لیے امام شافعی ولیٹھا کے یہاں صورت مسئلہ میں مقتول کی قیمت واجب ہوگی خواہ کتنی بھی ہو یعنی اگر چہ بیر قیمت دیت سے متجاوز

# ر جسن البداية جلدال على المحال المحال كالمحال كالمحال كالمحال كالمحال كالمحال كالمحال كالمحال كالمحال كالمحال المحال كالمحال المحال ال

وَمَادُوْنَ النَّفْسِ مِنَ الْعَبْدِ لَاتَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ، لِأَنَّهُ يُسْلَكُ بِهِ مَسْلَكَ الْأَمُوالِ، عِنْدَنَا عَلَى مَا عُرِف، وَفِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ تَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ كَمَا فِي الْحُرِّ وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ.

تروجہ اور غلام کے مادون النفس کا عاقلہ تحمل نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے یہاں مادون النفس میں اموال کا سامعاملہ کیا جاتا ہے جبیسا کہ معلوم ہو چکا ہے۔ اور امام شافعی والٹیلڈ کے ایک قول میں عاقلہ اس کا تحل کریں گے، جبیسا کہ آزاد میں ہے۔ اور اس سے پہلے یہ گذر چکا ہے۔

### اللَّغَاتُ:

﴿ لاتتحمل ﴾ نبيس برداشت كريس ك\_ ﴿ يسلك به ﴾ اس كوچلايا جائ كا - ﴿ حر ﴾ آزاد آدى ـ

### غلام کے سی عضو کو تلف کرنے کا جرمانہ کون ادا کرے گا:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کسی آزاد نے غلام کے بدن کے کسی جھے کو تلف کردیا تو ہمارے یہاں اس تلف شدہ عضو کا صان اور تا وان خود جانی کے مال میں واجب ہوگا اور عاقلہ اس کا مختل نہیں کریں گے، کیونکہ مادون اکنفس میں ہمارے یہاں اموال کا معاملہ جاری ہے اور اموال کا صان خود قاتل کے مال میں واجب ہوتا ہے۔

ا ما م شافعی ولیشین کا ایک قول میر ہے کہ مادون انتفس کا ضان عاقلہ کے مال میں واجب ہوگا اور قاتل اسے نہیں ادا کرے گا جیسے اگر آزاد کے مادون انتفس کا کوئی عضو تلف کر دیا جائے تو اس کا ضان عاقلہ برداشت کریں گے، اس طرح غلام کے مادون انتفس کا ضان بھی امام شافعی ولیٹینڈ کے اس قول میں عاقلہ ہی برداشت کریں گے۔

قَالَ أَصْحَابُنَا إِنَّ الْقَاتِلَ إِذَا لَمْ يَكُنُ لَهُ عَاقِلَةٌ فَالدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، لِأَنَّ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ هُمْ أَهْلُ نُصْرَتِهِ، وَلَيْسَ بِعْضُهُمْ أَخَصَّ مِنْ بَعْضِ بِنْالِكَ وَلِهِذَا لَوْ مَاتَ كَانَ مِيْرَاثُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ فَكَذَا مَا يَلْزَمُهُ مِنَ الْغَرَامَةِ يَلْزَمُ بَيْتِ الْمَالِ، وَعَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَعِلْقَالِهُ وَإِيهَ شَاذَةٌ أَنَّ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ، وَوَجُهُهُ أَنَّ الْأَصْلَ أَنْ تَجِبَ الدِّيَةُ عَلَى الْقَاتِلِ لِلْآنَة بَدَلُ مُتْلَفٍ، وَالْإِتُلَافُ مِنْهُ إِلاَّ أَنَّ الْعَاقِلَة تَتَحَمَّلُهَا تَحْقِيْقًا لِلتَّخْفِيْفِ عَلَى مَا مَرَّ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَالِي الْآصُلِ .

تروجیلہ: ہمارے اصحاب فرماتے ہیں کہ اگر قاتل کے عاقلہ نہ ہوں تو بیت المال میں دیت واجب ہوگی، کیونکہ جماعت اسلمین ہی اس کی معاون ہے اور تعاون کے سلط میں کوئی کسی سے خاص نہیں ہے۔ اس لیے اگر وہ مرجائے تو اس کی میراث بیت المال کو ملے گی، لہذا جو اس پر تاوان لازم ہوگا وہ بھی بیت المال ہی کے سر ہوگا۔ حضرت امام ابو حنیفہ ولٹے لیے سے ایک نادر روایت یہ ہے کہ دیت قاتل کے مال میں واجب ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل تو یہی ہے کہ قاتل پر دیت واجب ہو، کیونکہ دیت ہلاکھ کردہ فنس کا بول

ر آن الهداية جلدال ير الله معاقل كه بيان من ي

ہے اور ہلاک کرنا قاتل ہی کی طرف سے محقق ہے، مگر اثبات ِ تخفیف کے پیش نظر عا قلداس کا مخل کرتے ہیں لیکن اگر اس کے عا قلد نہ ہوں تو تھم اصل کی طرف عود کرآئے گا۔

#### اللغات:

﴿غرامة ﴾ تاوان \_ ﴿مُتلَّف ﴾ بلاك كرده شـــ

### عا قله نه ر کھنے والے قاتل کی دیت:

صورت مئدتو بالكل واضح ہے جس كا آسان سا مطلب يہ ہے كه اگر كسى قاتل كے عاقله نه ہول تو بيت المال اس كے مقول كى ديت اداكر ہے گا، اس ليے كه عاقله نه ہونے كى صورت ميں پورى مسلم برادرى اس كى معاون ومددگار ہے اور اس امر ميں چول كه پورى قوم برابر كى شريك وسبيم ہے اوركوئى كسى سے فائق اور برتر نہيں ہے اس ليے پورى قوم كا جو بيت المال ہے اس سے ایسے قاتل كى ديت اداكى جائے گى، يہى وجہ ہے كه اگر اس شخص نے ميراث چھوڑى ہوتو اس كى ميراث بھى بيت المال ہى كو ملے گا۔

وعن أبى حنيفة النج: حفرت امام اعظم وليتنايل سے ايک شاذ ونادر روايت يہ ہے که اس صورت ميں قائل ئے مال ميں ديت واجب ہوگ، کيونکه ديت کا اصل وجوب قائل ہى پر ہوتا ہے، ليکن اسے پريشانی سے بچانے کے ليے عاقله اس کا تخل کرتے ہيں، اب اگر کسی کے عاقلہ نہ ہوں تو اس کے ساتھ مجبوری ہے، اس ليے اس کی ديت خوداسی کے مال مير واحب ہوگی۔

وَابُنُ الْمُلَاعَنَةِ تَعْقِلُهُ عَاقِلَةُ أُمِّهِ، لِأَنَّ نَسَبَهُ ثَابِتٌ مِنْهَا دُوْنَ الْآبِ، فَإِنْ عَقَلُوْا عَنْهُ ثُمَّ ادَّعَاهُ الْآبُ رَجَعَتُ عَاقِلَةِ الْآبِ فِي ثَلَاثِ سِنِيْنَ مِنْ يَوْمٍ يَقْضِي الْقَاضِي لِعَاقِلَةِ الْآمِ عَلَى عَاقِلَةِ الْآبِ فِي ثَلَاثِ سِنِيْنَ مِنْ يَوْمٍ يَقْضِي الْقَاضِي لِعَاقِلَةِ الْآمِ عَلَى عَاقِلَةِ الْآبِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَاقِلَةِ الْآبِ عَيْثُ الْآبِ عَيْثُ الْآبِ عَنْدَ الْإِكْذَابِ ظَهَرَ أَنَّ النَّسَبَ لَمْ يَزَلُ كَانَ ثَابِتًا مِنَ الْآبِ حَيْثُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَيْهِمْ، اللّهُ مَا اللّهُ مِن الْآصِلِ فَقَوْمُ اللّهِ مِنَ الْأَمْ تَحَمَّلُوا مَا كَانَ وَاجِبًا عَلَى قَوْمِ اللّهِ فَيَوْجِعُونَ عَلَيْهِمْ، لِلنّا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَمُ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللل

تروج کے: اورابن الملاعنہ کی دیت اس کی مال کے عاقلہ اداکریں گے، کیونکہ اس لڑکے کا نسب مال سے ثابت ہے نہ کہ باپ سے چنا نچہ اگر مال کے عاقلہ نے اس کی دیت اداکر دی پھر باپ نے اس کا دعویٰ کر دیا تو مال کے ماقلہ باپ کے عاقلہ سے اداکر دہ رقم کو تین سالوں میں واپس لیس گے، جس دن سے قاضی مال کے عاقلہ کے لیے باپ کے عاقلہ پراس کا فیصلہ کر ہے گا۔ اس لیے کہ یہ واضح ہوگیا کہ دیت باپ ہی کے عاقلہ پر واجب تھی، کیونکہ اکذاب کے وقت یہ بات عیال ہوگئی کہ نسب برابر باپ سے ثابت تھا، اس لیے کہ اکذاب کی وجہ سے لعان باطل ہوگیا ہے۔ اور جب اصل سے نسب ثابت ہوگیا تو مال کی قوم نے اس چیز کا تحل کیا ہے جو باپ پر واجب تھا، الہ کی دارجب تھا، الہذا یہ مال کے عاقلہ سے واپس لیس سے کیونکہ ریاوگ اس کی ادائیگی میں مضطر تھے۔

# ر آن الهداية جلدال ير الله الله الله الله الله الله على الله على الله على كيان من ك

### اللغات:

﴿تعقله ﴾ اس كى ديت اداكر على ﴿ ادّعاه ﴾ اس كا دعوى كرير ، ﴿ رجعت ﴾ رجوع كرير كر و ادّت ﴾ اداكر دیا۔ ﴿إِكذاب ﴾ جمثلانا۔ ﴿تحمّلوا ﴾ برداشت كيا۔ ﴿مضطرّون ﴾ مجوركي كئے تھے۔

#### ابن الملاعنه كاعا قله:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر میاں ہوی نے آپس میں لعان کیا اور شوہر نے اس عورت کے لڑے کی نفی کردی پھراس لڑ کے نے خطأ کسی کوٹل کردیا تو اب اس کی دیت اس کی مال کے عاقلہ ادا کریں گے، کیونکہ لعان کی وجہ سے باپ سے اس کا نسب ختم ہوکر ماں سے ثابت ہو چکا ہے۔ اس لیے ماں کے عاقلہ ہی اس کی دیت ادا کریں گے۔ اب اگر ماں کے عاقلہ نے اس کی طرف سے دیت ادا کردی اور پھر باپ نے اسے اپنالیا یعنی لعان کی تکذیب کرے اسے اپنا بیٹا مان لیا تو اب دیت باپ کے عاقلہ پر واجب ہوجائے گی،جس کی شکل میہ ہوگی کہ ماں کے عاقلہ نے اس لڑے کی طرف سے جودیت ادا کی ہے اسے وہ باپ کے عاقلہ سے لے لیں گے اور لین دین کا بیمعاملہ جس دن سے قاضی مال کے عاقلہ کے لیے باپ کے عاقلہ سے لینے کا فیصلہ کرے گا اس دن سے جاری ہوگا۔ اور عاقلۂ ام کو واپس لینے کا اختیار اس لیے ہوگا، کیونکہ جب باپ نے لعان کی تکذیب کردی ہے تو یہ بات واضح ہوگئی کہ اس بیٹے کا اصل نسب باپ ہی سے ثابت تھا اور اس کی اصل دیت باپ ہی کے عاقلہ پر واجب تھی اور ماں کے عاقلہ نے بدرجہ مجوری اسے ادا کیا تھااس لیے جب یہ مجبوری ختم ہوگئ تواب ماں کے عاقلہ دیت میں ادا کردہ رقم باپ کے عاقلہ سے واپس لے لیس گے۔

وَكَذَٰلِكَ إِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ عَنْ وَفَاءٍ وَلَهُ وَلَدٌ حُرٌّ فَلَمْ يُؤَدَّ كَتَابَتُهُ حَتّى جَنَى اِبْنُهُ وَعَقَلَ عَنْهُ قَوْمُ أُمِّهِ ثُمَّ أُدِّيَتِ الْكِتَابَةُ، لِأَنَّةُ عِنْدَ الْآدَاءِ يَتَحَوَّلُ وَلَاءُهُ إِلَى قَوْمِ أَبِيْهِ مِنْ وَقْتِ حُرِّيَةِ الْآبِ وَهُوَ اخِرُ جُزُءٍ مِنْ أَجْزَاءِ حَيَاتِهِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ قَوْمَ الْأُمَّ عَقَلُوا عَنْهُمْ فَيَرْجِعُونَ عَلَيْهِمْ.

ترجمل: اورایے ہی اگر مکاتب بدل کتابت کی ادائیگی کے بقدر مال چھوڑ کرمرا اوراس کے ایک آزاد لڑکا ہواوراس کی کتابت ادا نہیں کی گئی تھی یہاں تک کہ اس کے بیج نے جنایت کی اور اس کی مال کی قوم نے اس کی دیت ادا کردی پھر کتابت ادا کی گئی۔اس لیے کہ ادائے کتابت کے وقت اس لڑ کے کا ولاء باپ کی آزادی کے وقت سے اس کے باپ کی قوم کی طرف منتقل ہوجائے گا اور وہ باپ کی حیات کے اجزاء میں سے سب سے آخری جزء ہے۔ توبید واضح ہوگیا کہ اس کی مال کی قوم نے ان کی طرف سے دیت ادا کی ہے لہذا وہ لوگ باپ کے عاقلہ سے ادا کردہ دیت واپس لیں گے۔

#### اللغاث

﴿و فاء ﴾ پوري پوري رقم يا مال وغيره - ﴿حرّ ﴾ آزاد - ﴿جني ﴾قصور كيا - ﴿يتحوّل ﴾ بدل جاتا ہے، پرجاتا ہے۔ ﴿ولاء ﴾ تعلق، موالات وحرّية ﴾ آزادي

# 

سے مکلہ اقبل والے مسلے کی دلیل پر متفرع ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ ایک شخص جو مکا تب تھا اس نے کسی مکا تب عورت سے رکاح کیا اور ان سے ایک بچے پیدا ہوا بھر ماں آزاد کردی گئ اور باپ نے اپنی موت کے وقت اتنا مال چھوڑا تھا کہ اس سے اس کا بدل کتابت اوا کیا جا سے ایک کو تل کردیا اور اس کتابت اوا کیا جا ہے ایک کو تل کردیا اور اس کی ماں کی قوم نے اس لڑ کے کی طرف سے مقتول کی دیت اوا کردی اس کے بعد اس کے باپ کا بدل کتابت اوا کیا گیا تو اس صورت کی ماں کی قوم باپ کے عاقلہ سے دیت میں اوا کردہ رقم کو واپس لے لے گی، کیونکہ جب باپ نے بدل کتابت کی اوا نیگی کے بعد رمال چھوڑا تھا اور اس کی اوا نیگی سے پہلے وہ مرگیا اور بعد الموت اس کی اوا نیگی ہوئی تو یہ بات طے ہوگئ کہ باپ حریت اور آزادی کی حالت میں مرا ہے اور اس کے قاتل بیٹے کی دیت باپ ہی کے عاقلہ پر واجب تھی ، کیونکہ بیٹے کی ولاء کے اصل مستحق وہی لوگ سے مگر چوں کہ یہ واضح نہیں ہو سکا تھا اس لیے ماں کی قوم نے اس کی طرف سے دیت و سے دیت و صول کر لے گ

وَكَذَٰلِكَ رَجُلٌ أَمَرَ صَبِيًّا بِقَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَضَمَنَتُ عَاقِلَةُ الصَبِيِّ الدِّيَةَ رَجَعَتُ بِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْامِرِ إِنْ كَانَ الْأَمْرُ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ وَفِي مَالِ الْامِرِ إِنْ كَانَ ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِيْنَ مِنْ يَوْمٍ يَقْضِي بِهَا الْقَاضِي عَلَى الْامِرِ أَوْ عَلَى عَاقِلَتِهِ، لِأَنَّ الدِّيَاتِ تَجِبُ مُوَجَّلَةً بِطَرِيْقِ التَّيْسِيْرِ.

ترجمه: ایسے بی اگر کسی شخص نے کسی بچے کوایک شخص کے قبل کا حکم دیا اور بچے نے اسے قبل کردیا چنا نچہ بچے کے عاقلہ نے دیت کا صفان ادا کیا تو یہ عاقلہ آمر کے عاقلہ سے دیت واپس لے لیس گے اگر اس کا ثبوت بینہ سے ہوگا، اور اگر اس کا ثبوت آمر کے اقر ار سے ہوگا تو آمر کے مال سے واپس لیس گے، بیر جوع اس دن سے تین سالوں میں ہوگا جس دن سے قاضی آمریا اس کے عاقلہ پر دیت کا فیصلہ کرے گا، کیونکہ آسانی پیدا کرنے کے لیے دیت موجل ہی واجب ہوتی ہے۔

### اللغاث:

وصبی ﴾ بچد وضمنت ﴾ تاوان دیا۔ ورجعت بھا ﴾ بیوالی کے گی۔ وبیّنة ﴾ گوابی۔ ومؤ جلة ﴾ مؤخر کرده۔ وتیسیر ﴾ آسانی پیدا کرنا۔

# كسى بيخ سے قل كرانے والے كى ديت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک بیچ سے کہا کہ بیٹاتم فلاں آدمی کوتل کر دواور بیچ نے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس شخص کا کام تمام کر دیا اور اس قاتل بیچ کے عاقلہ نے اس کی طرف سے دیت اداکر دی تو اب یہ عاقلہ آمر سے یا اس کے عاقلہ سے اداکر دہ دیت کی رقم واپس لینے کے حق دار ہوں گے۔جس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر آمر کے امر کا ثبوت بینہ سے ہوگا تو آمر کے عاقلہ سے دیت کی رقم واپس لی جائے گی ، اور اگر امر کا ثبوت خود آمر کے اقر ارسے ہوا ہوگا تو آمر کے مال سے بیر قم واپس لی

# ر جن البدابير جلدال بي حلال على المحال المحال بيان مين بي بيان مين بي بي بير عال تين جائي البدائير الم معاقل كي بيان مين بي بير عال تين جائي المولي من واجب بوتى بي بهر عال تين سالوں ميں واجب بوتى جن برخفيف اور آسانی مختق بوجائے۔

قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ هُهُنَا عِدَةُ مَسَائِلَ ذَكَرَهَا مُحَمَّدٌ رَحَالِيَّا عَلَيْهُ مُتَفَرِّقَةً، وَالْأَصُلُ الَّذِي تَخُرُجُ عَلَيْهِ أَنْ يُقَالَ حَالُ الْقَاتِلِ إِذَا تَبَدَّلَ حُكُمًا فَانْتَقَلَ وَلَاؤُهُ إِلَى وَلَاءٍ بِسَبِ أَمْ حَادِثٍ لَمْ تَنْتَقِلُ جَنَايَتُهُ عَنِ الْأُولَى قُضِيَ بِهَا أَوْ لَمْ يُفْضَ، وَإِنْ ظَهَرَتْ حَالَةٌ خَفِيَةٌ مِثْلُ دَعْوَةٍ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ حَوَّلَتِ الْجِنَايَةُ إِلَى الْأُخْرِى وَقَعَ الْقَضَاءُ بِهَا أَوْلَمْ يَقُضَ، وَإِنْ ظَهَرَتْ حَالًا الْمَانِيَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ قُضِي بِهَا عَلَى الْأُولِي فَإِنَّهُ يَقْضَى بِهَا عَلَى الْآولِي لَوْ قُتِ الْقَضَاءِ، فَإِنْ كَانَ قُضِي بِهَا عَلَى الْآولِي فَإِنَّهُ يَقْضَى بِهَا عَلَى الْآولِي فَإِنَّهُ يَقْضَى بِهَا عَلَى النَّانِيَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ قُضِي بِهَا عَلَى الْآولِي فَإِنَّهُ يَقْضَى بِهَا عَلَى النَّانِيَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ قُضِي بِهَا عَلَى الْآولِي فَإِنَّهُ يَقْضَى بِهَا عَلَى النَّانِيَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ قُضِي بِهَا عَلَى الْآولِي فَإِنَّهُ يَقْضَى بِهَا عَلَى النَّانِيَةِ وَالِي لَا النَّانِيَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ قُضِي بِهَا عَلَى الْمَالِي وَالْمُولِي فَا الْمُولِي فَلِي النَّانِيةِ وَلِي لَا الْقَضَاءِ وَبَعْدَهُ إِلَا فِي فَا اللّهُ عَلَى اللّهُ فَلَى النَّالِي وَالْمُ ضَالَ النَّالَةُ وَلِي النَّالِي وَالْمُولِي وَالْمُ لَيْ يَهُا عَلَى النَّالَةُ وَاحِدَةً فَلَوهُ وَاحِدَةً فَلَحِقَهَا زِيَادَةً أَوْ نُقُصَانٌ إِشْتَرَكُوا فِي حُكُم الْجَنَايَةِ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَبَعْدَهُ إِلَّا فِي مُنَ النَّعُولِي وَالْمُ مُنَاقًا لِللهُ وَلَا اللّهُ صُلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النَّالِهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

ترجیملہ: صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہاں چند مسائل ہیں جنسیں امام محد رطاقیا نے متفرق طور پر ذکر کیا ہے، اور وہ اصل جس پر یہ مسائل متفرع ہیں ہیہ ہے کہ جب حکماً قاتل کی حالت بدل جائے اور امر جدید کی وجہ سے اس کی ولاء دوسرے ولاء کی طرف منتقل ہوجائے تو ( بھی ) اس کی جنایت پہلے والے عاقلہ سے منتقل نہیں ہوگی خواہ اس کا فیصلہ کیا گیا ہو اور اگر ایک پوشیدہ حالت ظاہر ہوئی ہوجیسے ملاعنہ کے لائے کا دعویٰ کرنا تو جنایت دوسرے عاقلہ کی طرف منتقل ہوجائے گی خواہ اس پر فیصلہ صادر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ اور اگر جانی کا حال مختلف نہ ہوا ہولیکن عاقلہ بدل گئے ہوں تو اس میں وقت قضاء کا اعتبار ہوگا پھر اگر پہلے عاقلہ پر دیت کا فیصلہ نہیں کیا گیا تھا تو دوسرے فیصلہ کیا جا چکا تھا تو دیسرے عاقلہ کیا جا چکا تھا تو دیسرے عاقلہ کیا جائے گا۔ اور اگر عاقلہ ایک ہواور اس میں زیادتی یا کی ہوگئی ہوتو سب جنایت کے حکم میں شریک ہوں گئا وضاء سے پہلے بھی اور بعد میں بھی لیکن جس مقدار کی اوا گئی پہلے ہو چکی ہے (اس میں شریک نہیں ہوں گے ) لہذا جو شخص خور وفکر کرکے اس اصل کو صفوط کر لے گا اس کے لیے اس اصل پر وار د ہونے والے امثال واضداد کی تخ تنے ممکن ہوگی۔ والٹد اعلم بالصواب۔

### اللّغاث:

﴿عدة ﴾ بِجه تعداد۔ ﴿الذي تخوج عليه ﴾ جس پرتخ تج مائل ہوتی ہے۔ ﴿أحكم ﴾ يكاكر ليا، مضبوط كر ليا۔ ﴿متامّل ﴾غوروفكركرنے والا۔ ﴿نظائر ﴾ واحد نظير ؛ ہم جنس، شبيه، مثل۔

### ندكوره بالاسائل مين اصل ضابطه:

صاحب ہدایہ رایشید فرماتے ہیں کہ عاقلہ سے متعلق یہاں کئی ایک مسئلے ہیں جنھیں امام محمد رایشید نے متفرق طور پر بیان کیا ہے

# ر آن البداية جلد ال ير السياري الم المحالي الم معاقل كه بيان من الم

نیکن ان مسائل کو سمجھنے کے لیے چنداصول ذہن نشین کرنا ہوگا اور یہ اصول سامنے رکھ کر بہآ سانی ان مسائل کو سمجھ جاسکتا ہے۔

- پہی اصل ہے ہے کہ اگر حکما قاتل کی حالت بدل جائے اور اس کا ولاء ایک ہے دوسرے کی طرف منتقل ہوجائے جیسے غلام باپ کے جانی لڑکے کا ولاء پہلے اس کی آزاد ماں کی طرف رہتا ہے چھر باپ کے آزاد ہونے کے بعد به ولاء باپ کی طرف منتقل ہوجا تا ہے تو جانی کی حالت بدلنے کے باوجود اس کی جنایت میں کوئی تغیر و تبدّل نہیں ہوتا اور قاتل کے پہلے والے ما قلد ہر جنایت برقرار رہتی ہے خواہ قاضی نے ان پردیت کا فیصلہ کیا ہویا نہ کیا ہو۔
- وسری اصل یہ ہے کہ اگر مجرم کی حالت مخفی اور پوشیدہ ہو پھر اس کا ظہور ہو جائے تو بعد ظہور جنایت عاقلہ اولی ہے دوسرے عاقلہ کی گیا ہو جیسے ابن الملاعنہ کا معاملہ ہے کہ ملاعن عاقلہ کی طرف منتقل ہوجائے گی خواہ عاقلہ اولی پر دیت کا فیصلہ کیا گیا ہو جیسے ابن الملاعنہ کا معاملہ ہے کہ ملاعن جب لعان کی تکذیب کرکے جانی لڑ کے کو اپنالیتا ہے تو اس مخفی اور پوشیدہ حالت کا ظہور ہوتا ہے اور جنایت اس کے باپ کی طرف اور بایہ کے عاقلہ کی طرف منتقل ہوجاتی ہے۔
- تیسری اصل یہ ہے کہ جانی کی حالت میں تبدیلی نہ ہوئی ہو بلکہ اس کے عاقلہ بدل گئے ہوں تو اس صورت میں قضاء کے وقت کا اختبار ہے، چنانچہ اگر قاضی نے پہلے عاقلہ پر دیت کا فیصلہ کر دیاتھ اتو بدلے ہوئے عاقلہ پر دیت واجب نہیں ہوگی اور اگر اول پر دیت کا فیصلہ نہیں ہوا تھا تو بدلے ہوئے عاقلہ پر دیت واجب ہوگی جیسے اگر قاتل اہل کوفہ میں سے ہواور اس کا دیوان بھر ہنتقل کر دیا گیا ہوتو اس صورت میں بھی وقت قضاء کا اعتبار کر کے اہل کوفہ یا اہل بھر ہ کے عاقلہ پر دیت واجب کی گئی
- وإذا كانت النع: یہ چوشی اصل ہے اور اس اصل كا حاصل ہہ ہے كہ عاقلہ ميں تبديلى نہ ہوئى بلكہ اس ميں اضافہ ہوگيا ہويعنی كوئى بچھا وہ بالغ ہوگيا ہو يا عاقلہ ميں كى ہوگئى ہومثلاً كى كا انقال ہوگيا ہوتو اس صورت ميں حكم جنايت ميں سب شريك ہول كے اور قبل القضاء يا بعد القضاء ميں كوئى فرق نہيں ہوگا، بلكہ اس حكم ميں بھی سب برابر ہوں گے۔ ہاں دیت كی جومقد ارائى جا چكى ہے اس كا كوئى اعتبار نہيں ہوگا اور ان لوگوں ہے اس كا كوئى واسط نہيں ہوگا۔ يعنى اس مقد ارميں يہ لوگ شريك نہيں ہول گے۔ صاحب ہداية فرماتے ہيں كہ معاقل ہے متعلق بہ چاراصول ہيں اور جوشخص ان ميں گہرائى كے ساتھ غور وفكر كرے گااس كے ليے ان اصول پر متفرع ہونے والے مسائل كی تحقیق و تخریج بہت ہمل اور آسان ہوگا۔





صاحب ہدایہ نے اس سے پہلے کتاب الدیات اور کتاب البخایات کو بیان کیا ہے اور اب یہاں سے کتاب الوصایا کو بیان کررہے ہیں ان میں وجہ مناسبت اس طور پر ہے کہ وصیت انسان کی زندگی کے آخری مرحلے میں ہوتی ہے اور عمو ما جنایت کے بعد جانی کی زندگی بھی آخری مرحلے میں ہوتی ہے، اس لیے کتاب البخایات کے بعد کتاب الوصایا کو بیان کیا جارہا ہے۔ واضح رہے کہ وصایا وصیة کی جمع ہے جس کے معنی ہیں بغیر صلہ کے دینا، مفت دینا، تبرع کے طور پر دینا۔ اور وصیة کے شرعی معنی ہیں تملیك مضاف إلی مابعد الموت بطویق النبرع۔ لیمن انسان کا این موت کے بعد بطریق احسان کی کوئی چیز کا مالک بنانا۔

يهال چنداصطلاحي الفاظ مين أخيس ذبهن شين كرليس:

**4** مُوصِي: ليعني وصيت كرنے والاشخص\_

🗱 مُوصیٰ له: 🛚 وہ مخص جس کے لیے وصیت کی جائے۔

🗱 مُوصىٰ به: وه چيزجس کي وصيت کي جائے۔

وصیت کا حکم بیہ ہے کہ مُوصیٰ لہ ملک جدید کے طور پرمُوصیٰ بدکا ما لک ہوجاتا ہے۔ (بنایہ:۲۸۳/۱۲)

صحب وصیت کے لیے مُوصی کامقروض نہ ہونا ،اس کا تغرع کے قابل ہونا شرط ہے نیز یہ بھی نشرط ہے کہ موصیٰ لدنہ تو موصی کا وارث ہواور نہ ہی اس کا قاتل ہواور مُوصِی تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرنے والا نہ ہو۔ان کے علاوہ اور بھی شرائط ہیں جومسائل کے دوران آپ کے سامنے آئیں گی۔

# بَابٌ فِيْ صِفَةِ الْوَصِيَّةِ مَا يَجُوْزُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنْهُ وَمَا يَكُونُ رَجُوعًا عَنْهُ ومَا يُسْتَحَبُّ مِنْهُ وَمَا يَكُونُ رَجُوعًا عَنْهُ يه باب وصيت كى صفت كے بيان ميں ہے يعنی جائز وصيث متحب وصيت اور رجوع من الوصيت كے بيان ميں ہے

قَالَ الْوَصِيَّةُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ وَالْقَيَاسُ يَأْبَى جَوَازَهَا، لِأَنَّهُ تَمْلِيُكُ مُضَافٌ إِلَى حَالِ زَوَالِ مَالِكِيَّتِهِ، وَلَوْ أُضِيْفَ إِلَى حَالِ قِيَامِهَا بِأَن قِيْلَ مَلَّكُتُكَ غَدًّا كَانَ بَاطِلًا فَهِذَا أُوْلَى إِلاَّ أَنَّا اِسْتَحْسَنَاهُ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهَا فَإِنْ الْإِنْسَانَ مَغْرُورٌ بِأَمَلِهِ مُقْصِرٌ فِي عَمَلِهِ فَإِذَا عَرَضَ لَهُ الْمَرَضُ وَخَافَ الْبَيَاتَ يَحْتَاجُ إِلَى تَكَافِي بَعْضِ مَا فَإِنْ الْإِنْسَانَ مَغْرُورٌ بِأَمَلِهِ مُقْصِرٌ فِي عَمَلِهِ فَإِذَا عَرَضَ لَهُ الْمَرَضُ وَخَافَ الْبَيَاتَ يَحْتَاجُ إِلَى تَكَافِي بَعْضِ مَا الْإِنْسَانَ مَغْرُورٌ بِأَمَلِهِ مِمَالِهِ عَلَى وَجُهِ لَوْ مَضَى فِيْهِ يَتَحَقَّقُ مَقْصَدُهُ الْمَآلِيُ، وَلَوْ أَنْهَضَهُ الْبُرْءُ يَصُوفُهُ إِلَى مَطْلَبِهِ الْمُحَالِي، وَلَوْ أَنْهَضَهُ الْبُرْءُ يَصُوفُهُ إِلَى مَطْلَبِهِ الْمُحَالِي، وَلِيْ أَنْهُضَهُ الْبُرْءُ يَصُوفُهُ إِلَى مَطْلَبِهِ اللّهَ عَلَى وَجُهٍ لَوْ مَضَى فِيْهِ يَتَحَقَّقُ مَقْصَدُهُ الْمَآلِي، وَلَوْ أَنْهَضَهُ الْبُرْءُ يَصُوفُهُ إِلَى مَطْلَبِهِ النّهُ وَعَلَى الْمُؤَالِقِ عَلَى الْمَالِي الْمُ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمَالِمِ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ فَهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى مَالُولُونَ الْمُؤْمُ اللّهُ عَلَم اللّهُ الْمُؤْمِ الْوَالِمَ اللّهُ الْفَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّ

تروجی ای مالکیت کے زوال کی طرف منسوب ہے اور آگر وصیت کو قیام ملکیت کی طرف منسوب کردیا جائے مثلاً یوں کہا جائے میں نے موصی کی مالکیت کے زوال کی طرف منسوب ہے اور اگر وصیت کو قیام ملکیت کی طرف منسوب کردیا جائے مثلاً یوں کہا جائے میں نے حمہیں کل مالک بنا دیا تو یہ باطل ہے لہٰذا (وصیت کی) یہ صورت بدرجداولی باطل ہوگی، لیکن وصیت کی جانب لوگوں کی حاجت کے پیش نظر بر بنائے استحسان ہم نے اسے جائز قرار دے دیا ہے، کیونکہ انسان اپنی امید کی وجہ سے دھو کہ کھا جاتا ہے اور اپنے عمل میں کوتا ہی کوتا ہی کوتا ہی کوتا ہی اور زیادتی کی جوٹا ہے اور وہ موت سے گھرا جاتا ہے تو وہ ماضی میں کی ہوئی اپنی کوتا ہی اور زیادتی کی تلافی کا (اپنے مال کے ذریعے ) محتاج ہوتا ہے بایں طور کہ اگر وہ اس مرض میں انتقال کر گیا تو اس کا اخروی مقصد محقق ہوجائے گا۔ اور اگر وہ رو بصحت ہوگیا تو وہ مال دنیاوی مقصد میں صرف کرے گا اور وصیت کو مشروع کرنے میں یہ مقصد حاصل ہوجاتا ہے، لہٰذا ہم نے وصیت کو مشروع قرار دے دیا اور اس کے خرار وہ اس مرض میں ان کر چکے ہیں۔

#### اللغات:

﴿ بِأَبِي ﴾ انكاركرتا ہے۔ ﴿ تمليك ﴾ مالك بناتا ہے۔ ﴿ مغرور ﴾ دھوكہ كھانے والا ہے۔ ﴿ أَمَلَ ﴾ أمير۔ ﴿ مقصر ﴾ كوتا بى كرنے والا ہے۔ ﴿ أَمَلَ ﴾ أمير، ﴿ مقصر ﴾ كوتا بى كرنے والا ہے۔ ﴿ أَمَلَ ﴾ أمير، ﴿ مقصر فه ﴾ اس خرج كوتا بى كرنا ہے۔ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# ر آن الهداية جلدال عن المالية المدال عن المالية المدالة على المالية المدالة المالية المدالة المالية المدالة المالية المدالة المالية ال

### وصيت كى شرعى حيثيت اور مستدل:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ وصیت واجب اور ضروری نہیں ہے کہ قریب المرگ شخص کے لیے اس کو انجام وینا لازم ہو، بل کہ شریعت میں اس کی حیثیت مستحب کی ہے اور شریعت نے اسے استجاب کا درجد دیا ہے، جب کہ قیاس اس کے جواز کا مشکر ہے، قیاس کی دلیل یہ ہے کہ وصیت میں موصی لہ کے لیے ایک ایس حالت میں ملکیت کو ثابت کیا جاتا ہے جس حالت میں موصی سے تملیک کی صفت فوت ہو چکی ہوتی ہے۔ اور موصی اس حالت میں دوسرے کو مالک بنانے کا اہل نہیں رہتا اور چوں کہ موصی کا اہل تملیک میں سے ہونا شرط ہے لہذا مابعد الموت کی طرف منسوب کی جانے والی وصیت باطل ہے۔ اور صاف سیر شی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے سے یوں کیے کہ میں نے کل تمہیں فلاں چیز کا مالک بنا دیا تو یہ تملیک بھل ہے حالانکہ کل میں مالک بنائی ہوئی چیز پر اس شخص کی ملکیت باقی اور بر قرار ہے تو جب مابعد الموم والی تملیک باطل ہے تو مابعد الموت والی تملیک تو بدر جہ اولی باطل ہوگ ۔

الا آنا استحسناہ النے: صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ صورتِ مسئلہ میں ہم نے قیاس کوترک کرکے لوگوں کی ضرورت کے پیش نظر بربنائے استحسناہ النے: صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ صورتِ مسئلہ میں ہم نے قیاس کوتر پہ کہ انسان دنیا کے پیش نظر بربنائے استحسان وصیت کو جائز قرار دیا ہے۔ اور وصیت کی طرف لوگوں کی حاجت وضرورت اس طور پر ہے کہ انسان دنیا میں ہوتا ہے اور امنگوں میں گھر اربتا ہے اور اُتھی آرزوں کو بروئے کارلانے کے چکر میں بسا اوقات وہ کوتا ہی اور کا بیشتا ہے اور اسے اپنی ملطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ اپنی کی اور کوتا ہی پر نادم ہوکر ماضی میں کی ہوئی منطی کی تلافی کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ اپنی مال کا تہائی حصہ راہ خدا میں صرف کرنا چاہتا ہے یا اپنی اعزاء واقار ب کو دینا چاہتا ہے اور ایس مرض میں وہ جاں جن ہوگیا تو اس کی آخرت بنی رہ گی اور اگر صحت یاب ہوگیا تو اس مال کوضیح مصرف میں لگا دے گا اور انسان کی منطی کے تدارک کا آسان راستہ وصیت کی شکل میں نظر آتا ہے، اس لیے شریعت نے وصیت کی شکل میں نظر آتا ہے، اس لیے شریعت نے وصیت کی شکل میں نظر آتا ہے، اس لیے شریعت

وَقَدُ تَبْقَى الْمَالِكِيَّةُ بَعْدَ الْمَوْتِ بِإِعْتِبَارِ الْحَاجَةِ كَمَا فِي قَدْرِ التَّجْهِيْزِ وَالدَّيْنِ وَقَدْ نَطَقَ بِهِ الْكِتَابُ وَهُوَ قَوْلُ النَّبِيِّ الْعَلَيْقُولُمْ \* "إِنَّ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [سورة النساء: ١١]، وَالسَّنَةُ وَهُوَ قَوْلُ النَّبِيِّ الْعَلَيْقُولُمْ \* "إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمُوالِكُمْ فِي الْحِرِ أَعْمَارِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ تَصْنَعُونَهَا حَيْثُ شِنْتُمْ أَوْ قَالَ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمُوالِكُمْ فِي الْحَابِيقِ فِي الثَّلُثِ مِنْ غَيْرِ إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ لِمَا رَوَيْنَا، وَسَنَبَيِّنُ مَا حَيْثُ الْمُؤْتِقِي فِي الثَّلُثِ مِنْ غَيْرِ إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ لِمَا رَوَيْنَا، وَسَنَبَيِّنُ مَا هُوَ الْالْهُ تَعَالَى.

ترجمل : اورموت کے بعد بھی باعتبار حاجت ملکیت باتی رہتی ہے جیسے تجہیز وتکفین اور قرض کی مقدار میں۔اور کتاب اللہ اس کے جواز پر ناطق ہے اور وہ جواز پر ناطق ہے اور وہ جواز پر ناطق ہے اور وہ حضرت کا یہ فرمان مقدس ہے کہ اللہ تعالی نے تم پر تمہاری آخری عمروں میں تمہارے ثلث مال کا صدقہ کردیا ہے، تا کہ تمہارے اعمال میں اضافہ ہوجائے ، لہذا تم جہاں جا ہوا سے خرچ کرو۔ یا آپ نگا تینے نے حیث اُجبتم فرمایا۔اور جواز وصیت پر اجماع منعقد ہوچکا

ر آن البدایہ جلدال کے محالا کی کا البدایہ جلدال کے بیان میں کے

ہے۔ پھر اجنبی کے لیے تہائی مال میں ورثاء کی اجازت کے بغیر وصیت درست ہے اس حدیث کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں اور ہم وصیت کے بہترین طریقے کو بھی ان شاءاللہ بیان کریں گے۔

### اللّغات

﴿ تجهیز ﴾ گفن اور قبر کا خرچ۔ ﴿ دین ﴾ قرض۔ ﴿ نطق به ﴾ اس کو بیان کیا ہے۔ ﴿ اعمار ﴾ واحد عمر ؛ زندگ۔ ﴿ تصنعون ﴾ تم عمل کرو۔ ﴿ سنبین ﴾ ابھی ہم بتا کیں گے۔

### تخريج:

🕡 اخرجه ابن ماجه في كتاب الوصايا باب الوصية بالثلث، حديث رقم: ٢٧٠٩.

### ماقبل میں اٹھائے گئے ایک شہے کا جواب:

اس سے پہلے والے مسئلے میں قیاس کی دلیل بیان کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ موت کے بعد موصی کی ملکیت ختم ہوجاتی ہے وہ ہمیں تعلیم نہیں ہے، کیونکہ موت کے بعد جہیز و کلفین اور ادائے دین کوتمام امور پر مقدم کیا جاتا ہے اور یہ چیزیں میت کے مال سے اداء کی جاتی ہیں اور اگر میت کی ملکیت ختم ہوجاتی اور باقی نہ رہتی تو یہ امور بھی اس کے مال سے انجام نہ دیے جاتے ، لہذا جس طرح ان امور کی انجام دہی میں میت کی ملکیت باقی رہتی ہے اس طرح میت کی وصیت جائز اور نافذ کرنے کے حق میں بھی اس کی ملکیت باقی شار کی جائے گی اور اس کی وصیت درست اور جائز ہوگ۔

ان تمام کے علاوہ جواز وصیت کی سب سے اہم اور واضح دلیل قرآن وحدیث سے اس کا ثبوت ہے۔قرآن کریم نے فإن کا له إخوة فلاُ تمه السدس من بعد وصیة یوصی بھا أو دین کے اعلان سے وصیت کے ثبوت اور جواز کوآشکارا کیا ہے۔ اس طرح حدیث پاک میں بھی اسے ثابت اور جائز قرار دیا گیا ہے۔ آپ سُلُ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: إن الله تصدق علیکم بشلث أمو الکم فی اخو أعماد کم زیادہ لکم فی أعمالکم تصنعونها حیث شئتم۔ لیخی اللہ نے تمہاری آخری عمروں میں تمہار سے تمہار کے اعمال میں اضافہ ہوجائے اور تم جہاں چاہوان اموال کوخرچ کرو۔ اور آخری عمروں میں تہائی مال ہی کی وصیت کی جاتی ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ شریعت میں وصیت کا ثبوت اور جواز موجود ہے۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں حیث شئتم النح کی جگہ حیث أجبتم وارد ہے۔اور پھر وصیت کے جواز پر امت کا اجماع بھی ہے، لہذا جب کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت بینوں سے وصیت کا ثبوت اور جواز ہے تو پھر قیاس ایک نہیں بلکہ ہزار مرتبہ اس کا انکار کرے بہر صورت وہ ثابت اور جائز ہی رہےگی۔

ٹم تصح المح: فرماتے ہیں کہ موصی اگر کسی اجنبی کے لیے وصیت کرنا چاہے تو تہائی مال میں دل کھول کر وصیت کرتا ہے اوراس کے لیےاہے کسی سے اجازت اور پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے اس سلسلے میں ہم اور بھی اچھا طریقہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ان شاءاللہ ،تھوڑ اساانتظار کریں۔ قَالَ وَلَاتَجُوْزُ بِمَا زَادَ عَلَى الثُلُبِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ الْتَلِيْثُالِمْا فِي حَدِيْثِ سَعُدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَلَيْتُهُ الثُلُثُ وَالنَّلُثُ كَثِيْرٌ بَعْدَ مَا نَفْى وَصِيَّتَهُ بِالْكُلِّ وَاليَّصْفِ، وَ لِأَنَّهُ حَقَّ الْوَرَثَةِ، وَهٰذَا لِأَنَّهُ انْعَقَدَ سَبَّ الزَّوَالِ إِلَيْهِمُ وَهُوَ السَّيْعُنَاوُهُ عَنِ الْمَالِ فَأَوْجَبَ تَعَلَّقَ حَقِّهِمْ بِهِ إِلَّا أَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَظْهَرُهُ فِي حَقِّ الْأَجَانِ بِقَدْرِ النَّلُثِ وَهُو إِلَيْتَدَارَكَ تَقْصِيْرَهُ عَلَى مَابَيَّنَاهُ، وَأَظْهَرَ فِي حَقِّ الْوَرَثَةِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِمْ، تَحَرُّزًا عَمَّا يَتَفِقُ لِيَتَدَارَكَ تَقْصِيْرَهُ عَلَى مَابَيَّنَاهُ، وَأَظْهَرَ فِي حَقِّ الْوَرَثَةِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِمْ، تَحَرُّزًا عَمَّا يَتَفِقُ لِيَتَدَارَكَ تَقْصِيْرَهُ عَلَى مَابَيَّنَاهُ، وَأَظْهَرَ فِي حَقِّ الْوَرَثَةِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِمْ، تَحَرُّزًا عَمَّا يَتَفِقُ مِن الْإِينَارِ عَلَى مَابَيَّنَاهُ، وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ ( الْمُحَدِيْثِ فِي الْوَصِيَّةِ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ " وَفَسَّرُوهُ بِالزِيَادَةِ عَلَى الشَّلُثِ وَبِالْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ.

تروج کے : فرماتے ہیں کہ ثلث سے زائد مقدار پروصیت جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ شکی تی خضرت سعد بن ابی وقاص براٹی ع کی حدیث میں فرمایا ہے کہتم ثلث کی وصیت کرواور ثلث کثیر ہے یہ جملہ آپ شکی آپ شکی آپ سکی تھا جب آپ شکی آپ سکی آپ لیے کل اور نصف مال وصیت کرنے کی نفی فرمائی تھی۔اور اس لیے کہ مال ورثاء کا حق ہے اور ان کی طرف سبب زوال منعقد ہو چکا ہے اور وہ مورث کا مال سے مستغنی ہونا ہے لہٰذا یہ استغناء اس مال سے ان کے حق کی وابستگی کو ثابت کردے گا، کیکن شریعت نے اجانب کے حق میل ثلث کی مقدار میں اس استغناء کو ظاہر نہیں کیا تا کہ مورث اپنی کوتا ہی کی تلافی کر سکے، اس تفصیل کے مطابق جسے ہم بیان کر چکے ہیں۔

اور ور ثاء کے حق میں اسے ظاہر کیا ہے، کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ مورث اپنے ور ثاء پر اسے صدقہ نہیں کرے گا تا کہ اتفا قا واقع مونے والے ایثار سے وہ نچ جائے اس تفصیل کے مطابق جسے ہم بیان کریں گے۔ حدیث پاک میں وارد ہے کہ وصیت میں ظلم کرنا اکبرالکبائر میں سے ہے۔اورعلاء نے حیف کی تفسیر ثلث سے زیادہ سے اور وارث کے لیے وصیت کرنے سے کی ہے۔

#### اللغَاتُ:

وثلث كتيرا حصد واستغناء كاب نيازى وتحرز كا بچنا وحيف كالمكرنا

### تخريج

- اخرجہ مسلم فی كتاب الوصية باب الوصية بالثلث، حديث: ٧.
- 🗗 اخرجہ البيهقي في السنن الكبهي كتاب الوصايا، حديث رقم: ١٢٥٨٦، ١٢٥٨٧.

### وصيت كي حد:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ مورث کے لیے تہائی مال کی وصیت کرنا درست اور جائز ہے اور تہائی سے زائد کی وصیت کرنا درست نہیں ہے، اس سلطے کی دلیل حضرت سعد بن الی وقاص وظائفت کی بیر حدیث ہے: قلت یار سول الله إن لی مالا کثیرا وإنما توثنی ابنتی افاوصی بمالی کله، قال لا، قال فالثلثين، قال لا، قال فبالثلث، قال الثلث والثلث کثیر الخر حضرت

ر آن الهداية جلد ال ي المسال المساكل المساكل المساكل وميتوں كے بيان ميں ك

سعد فرات ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی علیہ السلام میرے پاس بہت زیادہ مال ہے اور میری بیٹی ہی میری وارث ہے
تو کیا میں اپنے پورے مال کی وصیت کردوں آپ مُنَا اللّٰهُ نَے فر مایا نہیں ، انھوں نے عرض کیا کیا دو تہائی مال کی وصیت کردوں؟ آپ من اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

لاند حق الور ثة الغ: ثلث مال سے زائد میں وصیت کے عدم جوازی عقلی دلیل بیہ کہ جب مُوسی اور مُورث قریب المرگ ہوجاتا ہے تو اس کے مال سے ورثاء کا حق متعلق ہوجاتا ہے اور موسی مال سے مستغنی ہوجاتا ہے اور اس استغناء کا تقاضہ بیہ ہوتا ہے کہ اس کے مال کی کسی بھی مقدار سے وصیت درست اور جائز نہ ہواور ہر مقدار کے حق میں بیاستغناء ظاہر ہوگر چوں کہ شریعت نے اجانب کے حق میں ثلث مال میں اس استغناء کو ظاہر نہیں کیا ہے، تا کہ اس کے ذریعے مورث اپنی کی اور کوتا ہی کی تلافی کر سکے، لہذا ثلث میں تو اسے وصیت کی اجازت دی جائے گی اور ثلث کے علاوہ میں اسے بیاجازت نہیں ملے گی، اس لیے نہ تو ثلث مال ھے زائد کی وصیت درست ہے اور نہ ہی وارث کے لیے وصیت درست اور جائز ہے، کیونکہ وارث کے لیے وصیت کو جائز قرار دینے میں بعض ورثاء کو تکلیف دیالازم آئے گا اور جن وارثوں کے لیے مورث وصیت نہیں کرے گا ان کی دل شکنی ہوگی اور قطع حی لازم آئے گی حالان کی دل شکنی ہوگی اور قطع حی لازم آئے گی حالان کہ قطع حجی درست نہیں ہے۔

وقد جاء فی الحدیث الغ: صاحب ہدایہ را النظائہ فرماتے ہیں کہ ثلث مال سے زائد میں وصیت کے عدم جواز اور وارث کے لیے اس کے عدم جواز کی دلیل بی حدیث بھی ہے المحیف فی الوصیة من اکبو الکبائو لیعنی وصیت میں ظلم کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اور کبائر کی فرسٹ لسٹ میں شامل ہے۔ اور وصیت میں ظلم یہی ہے کہ انسان تہائی مال سے زائد کی وصیت کرے یا چرکسی وارث کے لیے وصیت کرے۔

قَالَ إِلَّا أَنْ يُجِيْزَهَا الْوَرَثَةُ بَعُدَ مَوْتِهِ وَهُمْ كِبَارٌ ، لِأَنَّ الْإِمْتِنَاعَ لِحَقِّهِمْ وَهُمْ أَسْقَطُوهُ.

تر جملے: فرماتے ہیں مگریہ کہ ورثاءمورث کی موت کے بعد ثلث سے زائد کی اجازت دیدیں اس حال میں کہ ورثاء بڑے ہوں، کیوں کہ امتناع ان کے حق کی وجہ سے تھا اور انھوں نے اپناحق ساقط کردیا ہے۔

### اللغاث:

﴿ يجيز ﴾ اجازت دے دیں۔ ﴿ كبار ﴾ واحد كبير ؛ بزے، بالغ لوگ۔ ﴿ اسقطوه ﴾ اس كوساقط كر چكے ہیں۔ مذكوره بالا مسكلہ ميں ایك اشتثناء:

مسکلہ یہ ہے کہ مورث کے لیے تہائی مال سے زائد کی وصیت کرنا درست نہیں ہے، لیکن اگر ورثاء بالغ ہوں اورمورث کی موت کے بعد وہ لوگ ثلث سے زائد وصیت کی اجازت دے دیں تو ان کی اجازت سے زائد میں بھی وصیت درست اور جائز ہوگ، کیونکہ زائد میں جوازِ وصیت کامتنع ہونا ورثاء کے حق کی وجہسے تھا اور ورثاء نے اجازت دے کرا پنایہ حق ساقط کردیا ہے، لہذا اب اس

کے جواز میں کوئی شبہیں ہے۔

وَلَا مُعْتَبَرَ بِإِجَازَتِهِمْ فِي حَالٍ حَيَاتِهِ، لِأَنَّهَا قَبْلَ ثُبُوْتِ الْحَقِّ، إِذِ الْحَقُّ يَثْبُتُ عِنْدَ الْمَوْتِ فَكَانَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ، بِخِلَافِ مَابَعْدَ الْمَوْتِ، لِأَنَّهُ بَعْدَ ثُبُوْتِ الْحَقِّ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوْا عَنْهُ، لِأَنَّ السَّاقِطَ مُتَلَاشِ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ يَسْتَنِدُ عِنْدَ الْإِجَازَةِ لَكِنَّ الْإِسْتِنَادَ يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْقَاثِمِ وَهَذَا قَدْ مَضَى وَتَلَاشَى، وَ لِأَنَّ الْحَقِيْقَةَ تَثْبُتُ عِنْدَالْمَوْتِ وَقَابُلَهُ يَثْبُتُ مُجَرَّدُ الْحَقِّ فَلَوْ اِسْتَنَدَ مِنْ كُلِّ وَجُو يَنْقَلِبُ حَقِيْقَةً قَبْلَهُ، وَالرَّضَاءُ بِبُطُلَانِ الْحَقِّ لَا يَكُونُ رَضًا بِبُطُلَانِ الْحَقِيْقَةِ.

ترجملہ: اورمورث کی زندگی میں ورثاء کی اجازت کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ بیشوت حق سے پہلے کا مرحلہ ہے، اس لیے کہ ورثاء کا حق موت کے وقت ثابت ہوتا ہے، لہذا ورثاء کوحق ہوگا کہ مورث کی موت کے بعداس اجازت کومستر دکردیں برخلاف مابعد الموت کے،اس لیے کہ بیا جازت ثبوت حق کے بعد ہے تو ورثاء کواس سے رجوع کاحق نہیں ہوگا، کیونکہ ساقط شدہ چیز معدوم ہوتی ہے۔

زیادہ سے زیادہ بیہ بات لازم آئے گی کہ ورثاء کاحق بوقتِ اجازت متند ہوجائے گا بھین استنادی موجود میں ظاہر ہوتا ہے حالاتکہ یرگذر کرمعدوم ہوچکی ہے۔اوراس لیے کہ حقیقت بوقب موت ثابت ہوتی ہےاورموت سے پہلے محض حق ثابت ہوتا ہے، لہذا اگر ہرا عتبار سے استناد ثابت ہوجائے گا تو موت سے پہلے ہی حق حقیقت میں بدل جائے گا۔ اور بطلانِ حق کی رضامندی بطلانِ حقیقت کی رضامندی نہیں ہے۔

### اللغات

وساقط ﴾ گرنے والا۔ ومتلاشی ﴾ لاشے ہونے والا ہے۔ وغایة ﴾ انتباء۔ ومضی ﴾ گزر کیا۔ وتلاشی ﴾ لاشے ہوگیا۔ ﴿ ينقلب ﴾ پرجائے گا، بدل جائے گا۔

### ثلث مال سےزائد کی وصیت میں ورثاء کی اجازت کا وقت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ثلث مال سے زائد کی مقدار میں ورثاء کی اجازت اس صورت میں درست اور جائز ہے جب بید اجازت مورث کی موت کے بعد دی گئی ہو۔اوراگر ورثاء نے مورث کی زندگی میں اجازت دی تو اس اجازت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ مورث کے مال سے ان کاحق بوقت موت ثابت ہوگا اور وقتِ موت سے پہلے کی اجازت ثبوتِ حق سے پہلے کی ہے، اس لیے قبل الموت والى اجازت سے ورثاء كور جوع كاحق حاصل ہے۔ اور موت كے بعد والى اجازت ميں ورثاء كو اجازت سے رجوع كاحق نہیں ہے، کیونکہ موت کے بعد مورث کے مال ہے ورثاء کاحق متعلق ہو چکا ہے اور اب اجازت دے کر انھوں نے اپناحق ساقط کردیا ہاورساقطشدہ چیزمعدوم ہوتی ہے لہذااس سے رجوع کاحق نہیں ہوگا۔

غایة الأمو الغ: یہاں ہے ایک سوال مقدر کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ جس طرح بعد الموت والی اجازت ہے ورثاء کو حق رجوع حاصل نہیں ہے اس طرح قبل الموت والى اجازت ميں بھى ورثاء كوحق رجوع حاصل نہيں ہونا جا ہے، كونكه بداجازت بطریقِ استنادحق ورثاء کی طرف منتقل ہوجائے گی اور اس طرح ان کے اپنے حق میں بیا جازت شار ہوگی، لہذا اس میں بھی ورثاء کوحق رجوع نہیں ملنا چاہئے؟ اسی کا جواب دیتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہاں بطریق استنادا جازت کوورثاء کے تق میں قرار دینا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ استنادحق موجود اورحق قائم میں ظاہر ہوتا ہے اورقبل الموت والی اجازت موت کے بعدختم اور معدوم ہوچکی ہے اس لیے اس میں استناد کا ظہور نہیں ہوگا اور بطریق استنادحق میں اجازت کا ثبوت بھی نہیں ہوگا۔

اسلط کی دوسری دلیل یہ ہے کہ مورث کی موت سے پہلے ورفاء کے لیے حق ملک ثابت ہوتا ہے اور ملکِ حقیقی بوقتِ موت ثابت ہوتی ہے اب اگر قبل الموت ہم بطریق استفادا جازت کوحق میں ثابت کردیں تو بعد الموت ثابت ہونے والی چیز کا قبل الموت ہی ثابت ہونا لازم آئے گا اور حق ملک کا ملکِ حقیقی سے بدلنا لازم آئے گا ، حالا نکہ یہ چیز باطل ہے اس لیے بطریقِ استفاد اجازت کا شہوت بھی باطل ہے۔ اور چوں کہ ورثاء نے موت سے پہلے اجازت دے کر حق ملک کے بطلان پر رضامندی ظاہر کی ہے اور حق ملک کا بطلان ملکِ حقیقی کے بطلان کوستاز منہیں ہے۔

وَكَذَٰلِكَ إِنْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ وَأَجَازَتِ الْبَقِيَةُ فَحُكُمُهُ مَا ذَكُرُنَاهُ، وَكُلُّ مَاجَازَ بِإِجَازَةِ الْوَارِثِ يَتَمَلَّكُهُ المُجَازُلَةُ مِنْ قِبَلِ الْمُوْصِيْ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ مِنْ قِبَلِ الْوَارِثِ، وَالصَّحِيْحُ قَوْلُنَا، لِأَنَّ السَّبَبَ صَدَرَ مِنَ الْمُوْصِيْ وَالْإِجَازَةُ رَفْعُ الْمَانِع، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ القَبْضُ، وَصَارَ كَالْمُرْتَهِنِ إِذَا أَجَازَ بَيْعَ الرَّاهِنِ.

تروج ہم اور ایسے ہی اگر وصیت وارث کے لیے ہواور بھی ورثاء نے اجازت دے دی ہوتو اس کا حکم وہی ہے جوہم بیان کر چکے ہیں۔ اور ہروہ تصرف جو وارث کی اجازت سے جائز ہوا ہوتو ہمارے یہاں موصی کی طرف سے مجازلہ اس کا مالک ہوجائے گا اور امام شافعی والٹیلڈ کے یہاں وارث کی طرف سے مالک ہوگا۔ اور صحیح ہمارا قول ہے، کیونکہ سبب موصی کی طرف سے صادر ہوا ہے اور اجازت مانع کو ختم کرنا ہے اور اجازت دے دے۔

### اللغاث:

﴿ يتملُّكُ ﴾ ما لك بوتا ہے۔ ﴿ مُجازِله ﴾ جس كے ليے اجازت دى گئ ہو۔ ﴿ موصى ﴾ وصيت كرنے والا۔

### وارث کے حق میں وصیت کی صورت میں باقی ورشکی اجازت کا مسئلہ:

# ر جن البداية جلدال ي المسلام المسلوم ا

یعنی وصیت کا صدور موصی کی طرف سے ہوا ہے، لیکن اس مال سے ورثاء کا حق متعلق ہو چکا ہے اور ورثاء نے جو اجازت دی ہے اس سے جو مانع تھا یعنی ان کے حق کا اسقاط وہ ختم ہوا ہے لیکن اس مانع کے ختم ہونے سے موصیٰ لہ کے لیے ملکیت کا ثبوت نہیں ہوا ہے لبندا اس حوالے سے بھی موصیٰ لہ کے لیے ملکیت کا ثبوت ماننا درست نہیں ہے کھا ذھب إليه الإ مام المشافعي اور جب ورثاء کی طرف سے دی جانے والی اجازت ملکیت کا ثبوت نہیں ہے تو پھر اس کے لیے قبضہ بھی شرط نہیں ہے، کیونکہ ملکیت کا ثبوت موصی کی طرف سے ہے اور موصیٰ بہ پراس کا قبضہ محقق ہے۔

اس کی مثال ایس ہے جیسے را ہن گئی مرہون کو فروخت کردے توبیع مرتہن کی اجازت پرموقوف رہے گی اور جب مرتہن بیج کی اجازت دے گا تو اس کا نفاذ اور جواز را ہن کی طرف ہے ہوگا نہ کہ مرتہن کی طرف ہے۔

قَالَ وَلَاتَجُوْزُ لِلْقَاتِلِ عَامِدًا كَانَ أَوْ خَاطِئًا بَعْدَ أَنْ كَانَ مُبَاشِرًا لِقَوْلِهِ الطَّلِيْقُلِمْ لَاوَصِيَّةَ لِلْقَاتِلِ، وَ لِلْآنَّةُ السَّعْجَلَ مَا أَخَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَيُحْرَمُ الْوَصِيَّةَ كَمَا يُحْرَمُ الْمِيْرَاتَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا لِلْقَاتِلِ، وَ لِلْقَاتِلِ، وَ لِلْقَاتِلِ، وَ لَلْقَاتِلِ، وَ لَلْقَاتِلِ، وَ لَلْقَاتِلِ، وَ لَلْقَاتِلِ، وَ الْحُجَدُ مَا الْخَلَافِ إِذَا أَوْطِى لِرَجُلٍ ثُمَّ أَنَّهُ قَتَلَ الْمُوْصِي تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُ لَا تَبْطُلُ، وَالْحُجَّةُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ إِذَا أَوْطِى لِرَجُلٍ ثُمَّ أَنَّهُ قَتَلَ الْمُوْصِي تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُ لَا تَبْطُلُ، وَالْحُجَّةُ عَلَى هَا الْفَصْلَيْنِ مَا قُلْنَاهُ.

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ قاتل کے لیے وصیت جائز نہیں ہے خواہ وہ عامد ہویا خاطی ہو بعداس کے کہ وہ مباشر ہو،اس لیے کہ آپ منائینے کا ارشاد گرامی ہے قاتل کے لیے وصیت نہیں ہے۔ اور اس لیے کہ قاتل نے اس چیز کوجلدی حاصل کرنا چاہا ہے جسے اللہ تعالی نے موخر کردیا ہے، الہذا وہ وصیت سے محروم کردیا جائے گا جیسے میراث سے محروم کردیا گیا ہے۔ امام شافعی والینین فر ماتے ہیں کہ قاتل کے لیے جائز ہے۔ اور اسی اختلاف پر ہے جب کسی نے کسی شخص کے لیے وصیت کی پھر اسی شخص نے موسی کوئل کردیا تو ہمارے یہاں وصیت باطل ہوجائے گی اورا مام شافعی والینین کے عبال باطل نہیں ہوگی اور دونوں مسلوں میں ہماری پیش کردہ دلیل ان کے خلاف حجت ہے۔

### اللغات:

ومباشر کم مرتکب، خود مل کرنے والا۔ واستعجل کو جلدی کی ہے۔ واتحد کی مؤخر کیا تھا۔

### تخريج:

أخرجه دارقطني في السنن كتاب في الاقضية، حديث رقم: ٤٥٢٥، ٤٥٢٦.

والبيهقي في كتاب السنن الكبرى باب ما جاء في الوصية للقاتل، حديث ١٢٦٥٢.

### قاتل کے لیے وصیت کا عدم جواز:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ ہمارے یہاں قاتل کے لیے وصیت درست اور جائز نہیں ہے بشرطیکہ وہ قاتل مباشر ہوخواہ قاتل نے عمر افتل کیا ہو یا نطا بہر دوصورت ہمارے یہاں اس کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث یاک میں صاف طور پر آپ سُلَ اللَّائِمَا

ر آن البداية جلدال ير المسالة المسالة

نے فرمادیا ہے لاوصیة للقاتل'' قاتل کے لیے وصیت جائز نہیں ہے'۔ اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ قاتل اپنے موصی کو قل کرکے مال وصیت کے حصول میں جلد بازی کرتا ہے حالا نکہ شریعت نے اسے موصی کی موت کے بعد یہ مال ملنے کا فرمان جاری کیا ہے لہٰذا موصی کے قبل میں وہ حکم شرعی کی صراحثا خلاف ورزی کرتا ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی اسے وصیت سے محروم کردیا جائے گاجیسے اگر قاتل مورث کا وارث ہوتو اسے میراث سے بھی اسی دلیل کی بنا پرمحروم کردیا جاتا ہے۔

وعلی هذا الخلاف النج : فرماتے ہیں کہ نعمان نے سلمان کے کیے وصیت کی اور پھر سلمان نے موصی یعنی نعمان کوتل کردیا تو ہمارے یہاں وصیت باطل ہوجائے گی ، کیونکہ قاتل کے ملیے نہ تو ابتداء وصیت جائز ہے اور نہ ہی بقاء اور انتہاء ، لیکن امام شافعی والتی کیا ہے ابتداء بھی وصیت درست ہاور بقاء بھی ، اس لیے ان کے یہاں صورت مسلمیں وصیت باطل نہیں ہوگی۔امام شافعی والتی کیا گیا ہے کہ قاتل مقتول ہے اجنبی ہے ، البندا جس طرح دیگر اجانب کے لیے وصیت درست ہے ای طرح قاتل کے دلیات ہے کہ قاتل مام شافعی والتی کیا کہ کے خالف جمت طرح قاتل کے لیے بھی وصیت درست اور جائز ہے ۔لیکن ہماری پیش کردہ حدیث الاوصیة للقاتل امام شافعی والتی کیا ہے کہ خالف جمت ہے ، کیونکہ اس حدیث میں قاتل کے لیے مطلق وصیت کی نفی کی گئی ہے اور اس کے اجنبی یا قریبی ہونے سے کوئی بحث نہیں کی گئی ہے اور اس کے اجنبی یا قریبی ہونے سے کوئی بحث نہیں کی گئی ہے۔ لبذا علی الاطلاق قاتل کو وصیت نہیں ملے گی خواہ وہ وارث ہویا اجنبی ہو۔

وَلَوُ أَجَازَتُهَا الْوَرَثَةُ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْكَانَيْةِ وَمُحَمَّدٌ رَمَ الْكَانَيْةِ، وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَمَ الْكَانَيْةِ لَا تَجُوزُ، لِأَنَّ جِنَايَتَهُ بَاقِيَةٌ وَالْإِمْتِنَاعُ لِأَجْلِهَا، وَلَهُمَا أَنَّ الْإِمْتِنَاعَ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ، لِأَنَّ نَفْعَ بُطْلَانِهَا يَعُوْدُ إِلَيْهِمْ كَنَفْعِ بُطُلَانِ الْمِيْرَاثِ، وَ لِأَنَّهُمْ لَا يَرُضَوْنَهَا لِلْقَاتِلِ كَمَا لَا يَرُضَوْنَهَا لِأَحْدِهِمْ.

تروج ملہ: اور اگر ورثاء نے وصیت قاتل کی اجازت دے دی تو حضرات طرفین میں اور اگر ورثاء نے وصیت جائز ہے، امام ابو یوسف روائی فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قاتل کی جنایت باقی ہے اور جنایت ہی کی وجہ سے وصیت ممتنع ہے۔ حضرات طرفین میں الله فیل وجہ سے وصیت ممتنع ہے۔ حضرات طرفین میں الله کی دلیل میہ کہ دلیل میں اسے کہ امتناع حق ورثاء کی وجہ سے ہے، کیونکہ بطلانِ وصیت کا فائدہ انھی کی طرف عائد ہوتا ہے جیسے بطلانِ میراث کا نفع ہے اوراس کیے کہ درثاء قاتل کے لیے وصیت سے راضی نہیں ہوں گے۔

#### اللغات:

﴿ جناية ﴾ جرم - ﴿ امتناع ﴾ ممانعت - ﴿ أجل ﴾ وجب ﴿ يعود ﴾ لو في كا-

#### ندكوره بالامسئله مين استثناء:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ قاتل کے لیے وصیت درست اور جائز نہیں ہے، لیکن اگر مورث کے ورثاء اس امر پر رضامندی ظاہر کردیں تو حضرات طرفین عِیدَ اللہ اللہ کے لیے وصیت درست اور جائز ہوجائے گی لیکن امام ابو یوسف رطنی کے بہاں ورثاء کی رضامندی کے باوجود قاتل کے لیے وصیت جائز نہیں ہوگی ، امام ابو یوسف رطنی کی دلیل یہ ہے کہ قاتل کے لیے وصیت کا عدم جواز اس کی جنایت کی وجہ سے تھا اور ورثاء کی رضامندی کے بعد بھی اس کی جنایت باقی ہے لہذا جب بعد الا جازت بھی جنایت باقی

### ر آن الهداية جلدال ي تحمير المولاد ١٠٩ المحمد المولاد على المحمد المولاد المولاد المحمد المولاد المحمد المولاد الم

ہےتواس کے حق میں جواز وصیت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

حضرات طرفین میسینیا کی دلیل یہ ہے کہ قاتل کے لیے وصیت کا امتناع ورثاء کے تی وجہ ہے ہاں لیے کہ قاتل کے حق میں بطلانِ وصیت کا فاکدہ جسی بطلانِ میراث کا فاکدہ بھی ورثاء ہی کو ملتا ہے، اور اس لیے کہ ورثاء قاتل کے لیے وصیت پر راضی نہیں ہوتے معلوم ہوا کہ قاتل کو وصیت نہ ملنے میں وصیت پر راضی نہیں ہوتے معلوم ہوا کہ قاتل کو وصیت نہ ملنے میں ورثاء ہی کا ہاتھ ہوتا ہے اور اگر ورثاء اس کی اجازت دے دیں تو قاتل وصیت کا حق دار ہوسکتا ہے، لہذا اگر قاتل کے لیے وصیت ملنے پر ورثاء اپنی رضامندی کی مہر لگادیں تو قاتل وصیت کا مستحق ہوگا اور اسے وصیت ملے گی۔

قَالَ وَلَاتَجُوْزُ لِوَارِثِهِ لِقَوْلِهِ ۗ التَّلِيَّةُ إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ أَلَا لَاوَصِيَّةَ لِلُوَارِبِ، وَ لِأَنَّهُ يَتَأَذَّى الْبَعْضُ بِإِيْنَارِ الْبَعْضِ فَفِي تَجُوِيْزِهٖ قَطْعِيَةُ الرَّحْمِ، وَ لِأَنَّهُ حَيْثٌ بِالْحَدِيْثِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ، وَيُعْتَبُرُ كُونُهُ وَارِثًا أَوْعَيْرَ وَارِثٍ وَقُتَ الْمَوْتِ، لَاوَقُتَ الْوَصِيَّةِ، لِأَنَّهُ تَمْلِيْكُ مُضَافٌ إِلَى مَابَعْدَ الْمَوْتِ، وَحُكْمُهُ يَثْبُتُ الْوَصِيَّةِ، لِأَنَّهُ تَمْلِيْكُ مُضَافٌ إِلَى مَابَعْدَ الْمَوْتِ، وَحُكْمُهُ يَثْبُتُ بَعْدَالْمَوْتِ، وَالْهِبَةُ مِنَ الْمَوْتِ، وَحُكْمُهُ يَشْبُتُ بَعْدَالْمَوْتِ، وَالْهِبَةُ مِنَ الْمَوْيِ لِلْوَارِثِ فِي هَذَا نَظِيْرُ الْوَصِيَّةِ، لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ حُكْمًا حَتَّى تَنْفُذَ مِنَ النَّلُثِ، وَإِقْوَارُ لِنَّ عَلَى عَكْسِه، لِأَنَّةُ تَصَرُّفُ فِي الْحَالِ فَيُعْتَبُرُ وَلِكَ وَقْتَ الْإِقْرَارِ.

تروجی اس کا جن ہے۔ فرماتے ہیں کہ اپنے وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ سُٹائیڈ کا ارسادگرامی ہے اللہ تعالی نے ہر صاحب جن کواس کا جن وے دیا ہے یا در کھووارث کے لیے وصیت نہیں ہے، اور اس لیے کہ بعض کوتر ججے وینے سے بعض کو تکلیف ہوگی اور اس جائز قرار دینے میں قطع رحمی پائی جائے گی۔ اور اس لیے کہ ہماری روایت کردہ حدیث کی روسے بیظم ہے اور موصی لہ کے وارث ہونے یا وارث نہ ہونے کا اعتبار موت کے وقت ہوگا۔ نہ کہ وصیت کے وقت، کیونکہ وصیت الی تملیک ہے جو مابعد الموت کی طرف مضاف ہوا وارث کے لیے ہم کرنا اس میں وصیت کی نظر ف مضاف ہوا ہے اور اس کا تھم بھی بعد الموت ثابت ہوتا ہے۔ اور مریض کی طرف سے وارث کے لیے ہم کرنا اس میں وصیت کی نظر ہوتا ہے اور وارث کے لیے مریض کا اقر ارکرنا اس کے برعس ہے، کونکہ یہ فوری تصرف ہے لہذا یہ اقرار کے وقت معتبر ہوگا۔

#### اللغاث:

-ويتأذى فى تكليف محسوس كرتا ہے۔ ﴿إيشار ﴾ ترجيح وينا۔ ﴿حيف ﴾ ظلم۔ ﴿تمليك ﴾ ما لك بنانا۔

#### تخريج

🛭 اخرجه ابوداؤد في كتاب الوصايا باب ما جاء في الوصية للوارث، حديث رقم: ٢٨٧٠.

#### وارث کے حق میں وصیت کرنا:

صورت مسلم یہ ہے کہ مورث کا اپنے وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ألا لاوصية

# ر آن البدایہ جلدال کے میں کھی کا ان میں کی ان میں کے بیان میں کے

للوادث کے فرمان سے وارث کے لیے وصیت کرنے کومنع قرار دے دیا گیا ہے اور حدیث کے پہلے جزء اِن الله أعطى کل ذي حق حقه ميں يہ بتاديا گيا ہے کہ الله پاک نے وراثت کے ذریعے مورث کے مال میں ہرصاحب حق کواس کا حق دے دیا ہے، لبذا وصیت کے رائے ہے نہ تو مورث کی کو کچھ دے سکتا ہے اور نہ جی کوئی کچھ لے سکتا ہے۔

اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ مورث کے مال میں ورثاء برابر کے شریک اور حق دار بیں اور ظاہر ہے کہ کسی وارث کے لیے دصیت کرنے میں موصیٰ لہ کو دوسروں سے فائق اور برتر بنانا لازم آتا ہے اور موصی کے اس فعل سے دوسرے ورثاء کو تکلیف اور اذیت بوطن ہے اور یہ چیزقطع رحمی کا سبب بن سکتی ہے جب کہ ایذاء مسلم حرام ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی وارث کے لیے وصیت درست اور جا ترنہیں ہے۔

و لأنه حيف الخ: فرماتے ہيں كه وارث كے ليے وصيت كے عدم جواز پر ماقبل ميں بيان كردہ جمارى بي حديث الحيف في الوصية من أكبر الكبائر جمى دليل ہے جس ميں حيف كى تفيير وارث كے ليے وصيت كرنے سے كى گئى ہے۔

ویعتبر کونہ النے: صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ دارث اور موصیٰ لہ کا دارث ہونایا دارث نہ ہونا موت کے وقت معتبر ہوگا اور بوقتِ موت ہی اس امر کاعلم ہوگا۔ دصیت کے دفت اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دصیت الی تملیک ہے جو مابعد الموت کی طرف مضاف ہے ادر اس کا حکم بھی موت کے بعد ہی ثابت ہوتا ہے،اس لیے دارث کے دارث ہونے ادر نہ ہونے کاعلم اور اعتبار بھی مورث کی موت کے دفت ہوگا۔

و الهبة من المریض النج: اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر کوئی مریض مرض الموت میں وارث کے لیے ہبہ کرتا ہے تو اس کا ہبہ بھی در ست نہیں ہے، کیونکہ مریض کا ہبہ بھی وصیت کے درج میں ہے، لہذا جس طرح وارث کے لیے وصیت درست نہیں ہے اس طرح وارث کے لیے وصیت درست نہیں ہے، کیونکہ ہبہ بھی حکماً وصیت ہے کہی وجہ ہے کہ غیر وارث کے لیے مریض کا ہبہ بھی تہائی مال میں نافذ ہوتا ہے۔

و إقواد المویض النج: فرماتے ہیں کہ اگر مریض وارث کے لیے کی مال کا اقرار کرے تو یہ ہمہ اور وصیت کے برخلاف ہے یعنی مقرلہ کے وارث ہونے یا نہ ہونے کا اعتبار بوقت اقرار ہوگا نہ کہ بوقتِ موت، اس کیے کہ اقرار فوری تصرف ہے لہٰذا اس میں فوری وقت یعنی وقت اقرار کا اعتبار ہوگا نہ کہ وقت موت کا۔

قَالَ إِلاَّ أَنْ يُجِيْزَهَا الْوَرَثَةُ، وَيُرُوى هَلَا الْإِسْتِثْنَاءُ فِيْمَا رَوَيْنَاهُ، وَ لِأَنَّ الْإِمْتِنَاعَ لِحَقِّهِمْ فَتَجُوزُ بِإِجَازَتِهِمْ، وَلَوْ أَجَازَ نَعُضٌ وَرَدَّ بَعُضٌ تَجُوزُ عَلَى الْمُجِيْزِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ لِوِلاَيَتِهِ عَلَيْهِ وَبَطَلَ فِي حَقِّ الرَّادِ.

ترفیجی فی فرماتے ہیں الا میر کہ ور فاءاس وصیت کو جائز قر ار دے دیں۔ اور میا استناء ہماری روایت کردہ حدیث میں مروی ہے، اور اس لیے کہ وصیت کامنتنع ہونا حق ور فاء کی وجہ ہے لہٰذا ور فاء کی اجازت سے وصیت جائز ہوگی۔ اور اگر بعض نے اجازت دے دی اور بعض نے اسے مستر دکردیا تو اجازت دینے والے کواپنے اور بعض نے اسے مستر دکردیا تو اجازت دینے والے کراس کے جھے کے بقدر وصیت جائز ہوگی، کیونکہ اجازت دینے والے کو اپنے اور پولایت حاصل ہے اور ردکرنے والے کے حق میں وصیت باطل ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿ يجيز ﴾ اجازت دے دي۔ ﴿ مجيز ﴾ اجازت دينے والا۔

#### مذكوره بالامسك مين ورثاء كى اجازت كى صورت:

صورت مسكديہ ہے كدوارث كے ليے وصيت جائز نہيں ہے ليكن اگر ورثاء اس پر راضى ہوجائيں اوراس كى اجازت دے ديں تو پھران كے ليے وصيت درست اور جائز ہوجائے گى، كيونكه ماقبل ميں ہم نے جوحديث بيان كى ہاس ميں بيا استثناء بھى ہے لا تجو ز الوصية لو ارث إلا أن يشاء الورثة اور وارث كے ليے وصيت كا عدم جواز ورثاء كے تق كى وجہ ہے ہوار جب خود ورثاء اپناحق ساقط كرنے پر راضى ہيں تو ظاہر ہے إذا زال المانع عاد الممنوع والے ضابطے كتے توصيت كا جواز عود كرآئے گا۔

ولو أجاز النع: اس كا حاصل يه به كه اگر ورثاء ميں سے كى نے وارث كے ليے وصيت كو جائز قرار دے ديا اوركى نے اسے منع كرديا تو جس نے جائز قرار ديا اس كے ھے كے بقدر وصيت جائز ہے، كيونكدا سے اپنانس برولايت حاصل ہے اور جس نے ردكرديا اس كے ھے ميں وصيت باطل ہے۔ اس ليے كہ وصيت كا امتناع اس كے حق كى وجہ سے تھا اور اس نے اپناحت روك ليا ہے۔

قَالَ وَيَجُوزُ أَنْ يُوْصِيَ الْمُسْلِمُ لِلْكَافِرِ وَالْكَافِرُ لِلْمُسْلِمِ فَالْأَوَّلُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَهُ يُعَامِلُونَ أَنْ يُوْصِيَ الْمُسْلِمِيْنَ فِي الْمُعَامَلَاتِ، يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّمَةِ سَاوَوُا المُسْلِمِيْنَ فِي الْمُعَامَلَاتِ، يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّمَةِ الدِّمَةِ الدِّمَةِ الدَّمَةِ الدَّمَةِ الدَّمَةِ الدَّمَةِ الدَّمَةِ الدَّمَةِ الدَّمَةِ المُعَامِلَاتِ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ الْوَصِيَّةُ لِأَهْلِ وَلِهَاذَا جَازَ التَّبُرُّعُ مِنَ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ الْوَصِيَّةُ لِأَهْلِ الْحَمْوِ المَعْمَلِ اللهُ عَنِ اللهِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهَ عَنِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

ترجیلی: فرماتے ہیں جائزے کہ مسلمان کافر کے لیے اور کافر مسلمان کے لیے وصیت کرے چنانچے پہلا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہسے جائزے لاینھا کم النے: اور دوسرااس وجہسے جائزے کہ عقد ذمہ کی وجہسے کفار معاملات میں مسلمانوں کے برابر ہیں، ای لیے حالت حیات میں جانبین سے تبرع درست ہے لہذا موت کے بعد بھی (لین وین صحیح ہوگا) اور جامع صغیر میں ہے کہ اہل حرب کے لیے وصیت کرنا باطل ہے، اس لیے کہ ارساد باری ہے انعما ینھا کم النے۔

#### اللغات:

﴿ يوصى ﴾ وصيت كرنا۔ ﴿لا ينهاكم ﴾ تنصيل منع نہيل كرتے۔ ﴿ ساوَوْا ﴾ برابر ہوگئے ہيں۔ ﴿ تبرّع ﴾ بے عوض ادائيگی، ہبہ۔

#### كافرول اورمسلمانون كاباجهي وصيت كرنا:

عبارت میں کافرے ذی مراوے اوراس کا حاصل ہے ہے کہ ملمان ذی کے لیے وصیت کرسکتا ہے اور ذی مسلمان کے لیے وصیت کرسکتا ہے اور ذی مسلمان کے لیے وصیت کرسکتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے لاینھا کم الله عن الذین لم یقاتلو کم فی الدین ولم یعور جو کم من دیار کم أن

### ر آن الہدایہ جلدال کے محالہ اللہ اللہ جلدال کے محالہ اللہ اللہ جلدال کے میان میں کے

تبروّهم وتقسطوا إليهم كفرمان سے ذمی اورغیرمحارب كفار كے ساتھ تبرع كرنے كا حكم ديا ہے اور ان كے ساتھ لين دين كرنے كى اجازت دى ہے۔

ال سلسلے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ ذمیوں نے عقد ذمہ کا معاملہ کر کے معاملات میں مسلمانوں کے ساتھ مساوات اور برابری کرلی ہے اور آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، لہذا مسلمان اور ذمی بھی ایک دوسرے کے لیے وصیت کر سکتے ہیں اور پھر جب زندگی میں ذمی اور مسلمان تبرع کر سکتے ہیں تو موت کے بعد بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر سکتے ہیں، شرعا اس کی اجازت ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

وفی الجامع الصغیر النے: یہ مسئلہ جامع صغیر کا ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ کا فرجو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار رہتا ہواور حربی ہواس کے لیے نہ تو مسلمان وصیت کرسکتا ہے اور نہ ہی وہ مسلمان کے لیے وصیت کرسکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے خالم اور حربی کے ساتھ کی بھی طرح کا عقد کرنے سے منع کردیا ہے انہا ینھا کہ الله عن الذین قاتلو کہ فی الدین و احرجو کم من دیار کم و ظاہروا علی اِحراج کم اُن تو تو ہم ۔ اللہ تعالی تمہیں ان لوگوں کے ساتھ دوئی کرنے سے منع کرتا ہے جودین کے سلسلے میں تم سے لڑتے ہوں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہواور تمہیں نکالنے میں شریک ہوئے ہوں۔

قَالَ وَقَبُولُ الْوَصِيَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنَّ قَبِلَهَا الْمُوْطَى لَهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ أَوْ رَدَّهَا فَلْلِكَ بَاطِلٌ، لِأَنَّ أَوَانَ ثُبُوْتِ حُكْمِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ لِتَعَلُّقِهِ بِهِ فَلَايُعْتَبَرُ قَبْلَةً كَمَا لَايُعْتَبَرُ قَبْلَ الْعَقْدِ.

تر جملہ: فرماتے ہیں کہ وصیت کی قبولیت موت کے بعد ہے لیکن اگر موصیٰ لدنے موصی کی زندگی میں وصیت کو قبول کیا یا اسے رد کردیا تو یہ باطل ہے، اس لیے کہ وصیت کا حکم ثابت ہونے کا وقت موت کے بعد ہے، کیوں کہ وصیت موت کے ساتھ متعلق ہے لہذا قبول ور دموت سے پہلے معتبر نہیں ہوگا جیسے عقد سے پہلے معتبر نہیں ہوتا۔

#### اللّغات:

﴿أوان ﴾ واحد آن ؛ وقت\_

#### وصيت كوكب قبول كيا جائے گا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ موصی کی طرف سے کی گئی وصیت موصیٰ لہ موت کے بعد قبول کرے گا اور موت کے بعد والی قبولیت ہی معتبر ہوگی ، کیونکہ وصیت موت سے متعلق ہوتی ہے اور موت کے بعد ہی اس کا حکم ثابت ہوتا ہے اس لیے اس کی قبولیت بھی موت کے بعد ہی تعتبر ہوگی ، کیونکہ وصیت ہوگی۔ اور اگر موت سے پہلے موصی کی زندگی میں موصیٰ لہ اسے قبول کرلے گا یا رد کر دے تو قبول اور ردّ یا بعد ہی محقق اور دان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا جیسے عقد وصیت سے پہلے کے قبول اور ردّ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔

قَالَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُوْصِيَ الْإِنْسَانُ بِدُوْنِ الثَّلُثِ سَوَاءٌ كَانَتُ الوَرَثَةُ أَغْنِيَاءَ أَوْ فُقَرَاءَ، لِأَنَّ فِي التَّنْقِيُصِ صِلَةَ الْقَرِيْنِ بِتَرْكِ مَالِهِ عَلَيْهِمُ، بِخِلَافِ اِسْتِكْمَالِ الثَّلُثِ، لِأَنَّةُ اِسْتِيْفَاءُ تَمَامِ حَقِّهٖ فَلَاصِلَةَ وَلَامِنَّةَ، ثُمَّ الْوَصِيَّةُ

### ر آن البداية جلدال ي المحالة ا

بِأَقُلِّ مِنَ الثَّلُثِ أَوْلَى أَمْ تَرْكُهَا ۚ قَالُوا إِنْ كَانَتِ الْوَرَثَةُ فُقَرَاءَ وَلَا يَسْتَفُنُونَ بِمَا يَرِثُونَ فَالتَرُكُ أَوْلَى لِمَا فِيهِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحْمِ الْكَاشِحِ، وَ لِلَانَّ فِيهِ رِعَايَةَ حَقِّ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحْمِ الْكَاشِحِ، وَ لِلَانَّ فِيهِ رِعَايَةَ حَقِّ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحْمِ الْكَاشِحِ، وَ لِلَانَّ فِيهِ رِعَايَةَ حَقِّ الصَّدَقَةِ عَلَى الرَّحْمِ الْكَاشِحِ، وَ لِلَانَ فِيهِ رِعَايَةَ حَقِّ الْفُقَرَاءِ وَالْقَرَابَةِ جَمِيْعًا.

ترجیلہ: فرماتے ہیں متحب یہ ہے کہ انسان ٹلث ہے کم کی وصیت کرے خواہ ورثاء مالدار ہوں یا فقیر ہوں، کیونکہ ٹلٹ ہے کم کرنے ہیں رشتے دار کے ساتھ ان پر مال چھوڑ کر صلدر حمی کرنا ہے۔ برخلاف ٹلٹ پورا کرنے کے، اس لیے کہ یہ پورا حق لے لین ہے لہٰذا نہ تو صلدر حمی ہے اور نہ ہی احسان ہے۔ پھر ٹلٹ سے کم کی وصیت اولی ہے یا اس کا ترک اولی ہے؟ حضرات مشائع ہو آئی فرماتے ہیں کہ اگر ورثاء فقیر ہوں اور پانے والی ورا ثب ہے مستعنی نہ ہوتے ہوں تو اس کا ترک اولی ہے، کیونکہ اس میں قربی فض پرصد قد کرنا ہے۔ آپ مُنافِیز کے ارساد فرمایا بہترین صدقہ اس رشتے دار پر ہے جس سے مصد ق خوش نہ ہواور اس لیے کہ اس میں فقراء اور قرابت دونوں کی رعایت ہے۔

#### اللغَاتُ:

﴿ يوصى ﴾ وصيت كرے۔ ﴿ دون الفلت ﴾ تيرے جھے ہے كم۔ ﴿ تنقيص ﴾ كم كرنا۔ ﴿ قريب ﴾ مرادرشته دار۔ ﴿ استيفاء ﴾ پوراپوراوصول كرنا۔ ﴿ منّة ﴾ احسان كرنا۔ ﴿ كاشح ﴾ ناپنديده، جس سے پہلوتي كى جاتى ہو۔

#### تخريج

اخرجه البيهقى فى السنن الكبرى كتاب قسم الصدقات باب يقسم الصدقة على قرابته و جيرانه،
 حديث رقم: ١٣٢٢٣.

#### وميت كي متحب مقدار:

مسکدیہ ہے کہ شریعت نے انسان کوآخری وقت میں اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے وصیت کی شکل میں جوتر کیب بتائی ہے انسان کو جا ہے کہ دوہ اس ترکیب برعمل کر ہے لیکن اس میں بیا حتیاط کر ہے کہ جو ہدف ہے بعنی تہائی مال کی وصیت کرنا اس سے کم ہی وصیت کرے اور تہائی کو کمل نہ کرے، خواہ اس کے ورثاء مالدار ہول یا مختاج ہول بہرصورت انسان تہائی مال سے کم کی ہی وصیت کرے، کیونکہ جب وہ تہائی سے کم کی وصیت کرے گا تو جو مال چھوڑ ہے گا وہ ورثاء کے کام آئے گا اور اس طرح وہ ورثاء کے لیے زیادہ مال چھوڑ نے والا ہوگا۔ اور ورثاء کے ساتھ صلد رحی کرنے والا ہوگا جوموجب اجر وثو اب ہے۔ اور اگر انسان پورے ثلث کی وصیت کردے گا تو اس صورت میں نہ تو وہ صلد رحی کرنے والا ہوگا اور نہ بی احسان کرنے والا ہوگا اور بیہ بات تو ہر کی کو معلوم ہے کہ صلد رحی اور احسان کرنا نہ کرنے کی برنبست زیادہ اچھا اور بہتر ہے۔

میں فیم الوصیة الغ: اس كا ماصل بیر عبد كافلات مدكم وصیت كرنا اولى جميديا است ترك كردينا اولى ب يدايك سوال ب- اوراس كا جواب بزبان مشائخ بير ب كداگر موصى كے درثاء تنگدست ہوں اور موصى كرتے سے ان كى تنگدى ختم نہ ہوتى ہوتو اس

# ر آن البداية جلدال عرص المستحدد ١١١ على المستحدد ميون عيان على على

صورت میں موسی کے لیے وصیت نہ کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ترک وصیت سے موسی اپنے مختاج رشتے داروں کوصدقہ وغیرہ دے کر دو ہرے تو اب کامستحق ہوجائے گا اس لیے کہ اسے صدقہ کرنے کا بھی تو اب حاصل ہوگا اور قرابت کا بھی اجر ملے گا اور صدیث پاک میں ہے افضل الصدقة علی ذی الموحم الکاشح یعنی جس رشتے دار سے مصدق خوش نہیں ہے اور کی وجہ سے دونوں میں 'مئن مُنا وَ'' اور'' اَن بَن'' ہواس رشتے دار پرصدقہ کرنا اور بھی تو اب کا کام ہے، کیونکہ اس میں نفس کی مخالفت ہے، قرابت داری بھی ہے اور حق فقیر کی رعایت بھی ہے۔

وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ أَوْ يَسْتَغْنُوْنَ بِنَصِيْبِهِمْ فَالْوَصِيَّةُ أَوْلَى، لِأَنَّهُ يَكُونُ صَدَقَةً عَلَى الْآجْنَبِي وَالتَّرْكُ هِبَةٌ مِنَ الْقَرِيْبِ وَالْأُولَى أَوْلَى، لِأَنَّهُ يَنْتَهَى بِهَا وَجُهَ اللهِ تَعَالَى، وَقِيْلَ فِي هَذَا الْوَجْهِ يُخَيَّرُ لِاشْتِمَالِ كُلِّ مِنْهُمَا عَلَى فَضِيْلَةٍ وَهُوَ الصَّدَقَةُ أَو الصِّلَةُ فَيُحَيَّرُ بَيْنَ الْحَيْرَيْنِ.

ترفیجی : اوراگر ورثاء مالدار موں یا وہ اپنے جھے سے مالدار موجائیں گے تو وصیت کرنا اولی ہے، اس لیے کہ وصیت اجنبی پرصدقہ موگا اور ترک وصیت رشتے دار پر ہبہ موگا اور پہلا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تلاش کی جاتی ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس صورت میں موصی کو اختیار ہے اس لیے کہ ان میں سے ہرایک فضیلت پرمشمل ہے اور وہ صدقہ ہے یا صلہ ہے لہذا موصی کو دونوں نیکیوں کے مابین اختیار دیا جائے گا۔

#### اللَّفَاتُ:

#### ومیت کرناکب سخب ہے:

مسکلہ یہ ہے کہ آگر مورث کے ورثاء مالدار ہول یا میراث میں سے اپنا اپنا حصہ پانے کے بعد وہ مالدار ہوجائیں گے تو مورث اور موصی کے لیے وصیت کرنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ وصیت کرنے سے وہ اجنبی شخص پرصد قد کرنے والا ہوگا اور وصیت نہ کرنے کی صورت میں وہ کسی رشتے دار پر ہبہ کرنے والا ہوگا اور صدقہ کرنا ہبہ کرنے کی بہنبت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ صدقہ سے خدا تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہے جب کہ ہبہ سے رشتے دار کی خوشنودی ہوتی ہے اور ظاہر ہے خدا کی مرضی اور خوشنودی ہر کسی کی مرضی اور خوشنودی ہر کسی کی مرضی اور خوشنودی سے بڑھ کر ہے۔

وقیل فی هذا النج: فرماتے ہیں بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس صورت میں موصی کو اختیار ہے چاہے تو وصیت کرکے صدقہ کرے اور چاہے تو وصیت نہ کرکے ہبہ کرے، کیونکہ ہبہ اور صدقہ دونوں نیک کام ہیں اور موصی کو دونوں کا اختیار ہے جو چاہے کرے۔ قَالَ وَالْمُوْصَلَى بِهِ يَمْلِكُ بِالْقَبُولِ، خِلَافًا لِزُفَرَ رَحَالِاَقَائِيةِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلِي الشَّافِعِيِ رَحَالْقَائِيةِ هُوَ يَقُولُ الْوَصِيَّةُ وَلَى الشَّافِعِي رَحَالُاَقَائِيةِ هُوَ يَقُولُ الْوَصِيَّةُ، وَلَنَا أَنَّ الْحُتُ الْمُوصَى لَهُ بِالْعَيْبِ وَلَايُرَدُّ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ وَلَايَمُولِكُ أَحَدُ الْمُوصَى لَهُ بِالْعَيْبِ وَلَايُرَدُّ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ وَلَايَمُولِكُ أَحَدُ الْمُوصَى لَهُ بِالْعَيْبِ وَلَايُولُكُ أَحَدُ الْمُوصَى لَهُ بِالْعَيْبِ وَلَايُرَدُّ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ وَلَايَمُولِكُ أَحَدُ الْمُؤْصَى لَهُ بِالْعَيْبِ وَلَايُرَدُّ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ وَلَايَمُولِكُ أَحَدُ الْمُؤْصَى لَهُ بِالْعَيْبِ وَلَايُرَدُّ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ وَلَا يَمُولِكُ أَحَدُ الْمُؤْمِنِ وَلَا يَمُولُكُ أَحَدُ الْمُؤْمِنِ وَلَايَاتُ الْمِلْكِ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا يَمُولُونِ الشَّارِعِ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ . لِنَا أَنْ وَاللَّهُ خِلَافَةٌ حَتَّى يَعْبُتَ فِيهَا هَذِهِ الْاَحْكَامُ فَيَشْبُتُ جَبْرًا مِنَ الشَّرْعِ مِنْ غَيْرٍ قَبُولٍ .

ترویکی: فرماتے ہیں کہ قبولیت سے موصیٰ بہ ملکیت میں آتی ہے۔ امام زفر روانی کا اختلاف ہے اور بہی امام شافعی روانی کے دو قولوں میں سے ایک قول ہے۔ امام شافعی روانی کی کہن ہے کیونکہ ان میں سے ہرایک خلافت ہے، اس لیے کہ یہ انقال ہے بھرارٹ بغیر قبول کے ثابت ہوگی) ہماری دلیل ہے کہ لیے کہ یہ انقال ہے بھرارٹ بغیر قبول کے ثابت ہوگی) ہماری دلیل ہے کہ وصیت بھی (بغیر قبول کے ثابت ہوگی) ہماری دلیل ہے کہ وصیت ملک جدید کا اثبات ہے اس لیے عیب کی وجہ سے موصیٰ لہ اور کوئی شخص دوسرے کے قبول کئے بغیر اس کے لیے ملکیت ثابت ثبیں کرسکتا۔ رہی ورافت تو وہ خلافت ہے تی کہ ورافت میں بیاد کام جاری ہوں مے لہذا قبولیت کے بغیر شریعت کی طرف سے جرآ ملکیت ثابت ہوگی۔

#### اللغاث:

(موصلی به) وه مال جس کی وصیت کی گئ ہے۔ (بعملك ) ملك ميس آئے گا۔

#### وصیت کے لیے قبول کرنے کی شرط:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں موصیٰ لہ جب موصی کی موت کے بعد موصیٰ بہ کو قبول کرے گا تو موصیٰ بہ اس کی ملکیت میں آئے گی اور بدون قبولیت موصیٰ لہ موصیٰ بہ کا ما لک نہیں ہوگا۔ جب کہ امام زفر والٹی کے یہاں موصیٰ لہ موصیٰ لہ کے قبول کے بغیر میں آئے گی اور بدون قبولیت میں چلی جائے گی ، یہی امام شافعی والٹی کا ایک قول ہے۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ وصیت میراث کی بہن ہے، کیونکہ وصیت اور میراث دونوں خلافت کے طور پر ٹابت ہوتی ہیں اور میراث وارث کی قبولیت کے بغیر ٹابت ہوجاتی ہے، البذاوصیت میں موصیٰ لہ کے قبول کئے بنا ٹابت ہوجاتی گی۔

و لنا أن الوصیة النے: یہ ہماری دلیل ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ وصیت ملک جدید کا اثبات ہے یہی وجہ ہے کہ اگر موصی نے کوئی چرخرید کر موصیٰ لہ کے وصیت کردی اور موصیٰ لہ کو اس چیز میں عیب ملاتو موصیٰ لہ موصی کے بائع پرعیب کی وجہ ہے اس ہیج کو واپس نہیں کرسکتا اور نہ ہی موصیٰ لہ پرعیب کی وجہ ہے وہ چیز واپس کی جاسکتی ہے چنانچہ اگر کی شخص نے کسی کے لیے اپنے پور مے مال کی وصیت کردی اور پھر موصی نے اس میں سے کوئی چیز فروخت کی اور مشتری ہیج میں کسی عیب پر مطلع ہواتو مشتری موصیٰ لہ پروہ چیز واپس نہیں کرسکتا، معلوم ہوا کہ وصیت میں موصیٰ لہ کے لیے ملک جدید ٹابت ہوتی ہے اور بطریتی خلافت وہ اس کا مالک نہیں ہوتا اور ملکِ جدید گئیت میں ملکِ جدید کے بود اس کے بغیر کوئی چیز اس کی ملیت میں ملکِ جدید کے بود سے آئول کرنا شرط ہے اور اس کے بول کے بغیر کوئی چیز اس کی ملیت میں نہیں آئے گی اس لیے ہم نے موصیٰ لہ کا قبول کرنا مشروط قر اردیا ہے۔وصیت کے بغیر وراثت کا معاملہ ہے تو وراثت وارث وارث وراثت وارث کے لیے

# ر آن البداية جلدال ير محالة المحالة المالية جلدال ير مالة المحالة المالية الما

بطریق خلافت ثابت ہوتی ہے اس لیے اس میں وارث کا قبول کرنا شرطنہیں ہے اور اس میں قبول اور ردوغیرہ شریعت کی جانب سے جرأ ثابت ہوجاتے ہیں۔

تروجی : فرماتے ہیں کہ گرایک مسئلے میں اور وہ یہ ہے کہ موصی مرجائے پھر قبول کرنے سے پہلے موصیٰ لہ مرجائے تو موصیٰ ہموصیٰ لہ کے ورثاء کی ملکیت میں استحساناً داخل ہوجائے گی۔ اور قیاس یہ ہے کہ دصیت باطل ہوجائے اس دلیل کی دجہ جوہم بیان کر چکے ہیں کہ ملکیت قبولیت پر موقوف ہے تو یہ ایسا ہوگیا جیسے بائع کے ایجاب کے بعد مشتری کی قبولیت سے پہلے مشتری کا مرجانا۔ استحسان کی دلیل یہ ہے کہ موصی کے مرنے سے اس کی طرف سے کمل طور پر دصیت محقق ہو چکی ہے اور موصی کی طرف سے اسے فنے لائت نہیں ہوگا اور اب تو موصیٰ لہ کے تن کی وجہ سے وصیت موقوف ہے لیکن جب موصیٰ لہ مرگیا تو وصیت اس کی ملکیت میں داخل ہوجائے گی جیسے وہ بیج جس میں مشتری کے لیے خیار شرط ہواور مشتری اجازت دینے سے پہلے مرجائے۔

#### اللغاث:

ہموصی ﴾ وصیت کرنے والا۔ ﴿موصلی له ﴾ جس کے لیے وصیت کی گئی ہے۔ ﴿موصلی به ﴾ وہ مال جس کی وصیت کی گئی ہے۔

#### مسكله بالاجس أيك استثناء:

صورت مئلہ یہ ہے کہ عام حالتوں میں تو ہمارے یہاں وصیت کا بہی تھم، ہے کہ وہ موصیٰ لہ کے قول کیے بغیراس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگی، لیکن ایک صورت اس ہے متنی ہے اور اس میں موصی لہ کے قبول کئے بنا بھی بربنائے استحسان وہ وصیت کا ما لک ہوجائے گا۔ وہ صورت یہ ہے کہ موصی نے موصی لہ کے لیے وصیت کی اور موصیٰ لہ کے قبول کرنے سے پہلے موصی بھی مرگیا اور موصیٰ لہ بھی مرگیا تو اس صورت میں استحساناوصیت موصیٰ لہ کے ورثاء کی ملکیت ہوجائے گی اور مرحوم موصیٰ لہ کے ورثاء اس کے بھی وارث ہوں گے، حالانکہ قیا سااس صورت میں بھی موصیٰ لہ وصیت کا ما لک نہیں ہوگا اور وصیت باطل ہوجائے گی ، کیونکہ موصیٰ لہ کی طرف سے قبول کرنانہیں پایا گیا ہے حالانکہ موصیٰ لہ کے لیے ملکیت کا جوت اس کی قبولیت پر موقوف تھا جسے بائع کے ایجاب کے بعد اگر مشتری قبول کرنانہیں پایا گیا ہے حالانکہ موصیٰ لہ کے لیے ملکیت کا جوت اس کی قبولیت پر موقوف تھا جسے بائع کے ایجاب کے بعد اگر مشتری قبول کرنے سے پہلے مرجائے تو ایجاب باطل ہوجاتا گی۔

وجه الاستحسان النج: استحسان كى دليل يدب كموسى نے تو موسىٰ لد كے ليے وصيت كردى تقى اوراس كى طرف سے

# ر آن الهداية جلدال ي المسلك ال

جواز وصیت کے تمام کاغذات مکمل ہو چکے تھے اس لیے اس کی طرف سے نیخ وصیت کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ، ہاں اس کی تکیل میں اب موصیٰ لد کی قبولیت درکارتھی اور اس کی موت سے یہ قبولیت اپنی انہاء کو پہنچ گئی ہے، کیونکہ عام طور پر وصیت کو قبول کرلیا جاتا ہے اور بہت کم وصیت مستر د ہوتی ہے، لہذا موصیٰ لد کی موت سے قبولیت والے پہلوکوتقویت ملے گی اور موصیٰ بدوصیت موصیٰ لد کی ملکیت میں داخل ہوجائے گی ، جیسے نبیج میں اگر مشتری کے لیے خیار شرط ہواور اجازت دیۓ سے پہلے مشتری مرجائے تو موت کو اجازت سجھ کر بیج مکمل کردی جاتی ہے اور مشتری کے درثاء کے لیے بیج کا فیصلہ کردیا جاتا ہے۔

قَالَ وَمَنْ أَوْصَلَى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيْطُ بِمَالِهِ لَمْ تَجُزِ الْوَصِيَّةُ، لِأَنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَصِيَّةِ، لِأَنَّهُ أَهَمُّ الْحَاجَتَيْنِ فَإِنَّهُ فَرُضٌ، وَالْوَصِيَّةُ تَبَرُّعُ، وَأَبَدًا يَبُدَأُ بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمُّ إِلاَّ أَنْ يُبُرِفَةُ الْفُرَمَاءُ، لِآنَّهُ لَمْ يَبُقَ الدَّيْنُ فَتَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ عَلَى الْحَدِّ الْمَشُرُوعِ يَحَاجَتِهِ إِلَيْهَا.

توجیعہ: فرماتے ہیں کہ اگر کمی شخص نے وصیت کی اور اس پر اتنادین ہے جو اس کے مال کو محیط ہے تو وصیت جائز نہیں ہے، کیونکہ دین وصیت پر مقدم ہے اس لیے کہ قرض دو حاجتوں میں زیادہ اہم ہے، کیونکہ قرض کی ادائیگی فرض ہے اور وصیت تہرع ہے اور ہمیشہ اہم سے ابتداء کی جاتی ہے پھر اس سے جو اس کے بعد اہم ہو۔الا مید کم غراء مقروض کو بری کردیں۔اس لیے کہ اب قرض باقی نہیں رہا تو حدمشر وع تک وصیت نافذ ہو جائے گی ، کیونکہ موصی اس کا ضرورت مند ہے۔

#### اللغات:

#### مقروض کی وصیت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی محف نے دوسرے کے لیے مال کی وصیت کی اور اس پر اتنا ذین اور قرض ہوجواس کے مال کو محیط ہوتو شرعاً اس کی وصیت سے مانع ہے، اس لیے کہ دین میت پر محیط ہوتو شرعاً اس کی وصیت سے مانع ہے، اس لیے کہ دین میت پر واجب شدہ حق ہے جس کی ادائی انتہائی ضروری ہے اور بیتمام چیز وں سے مقدم ہے جب کہ وصیت محف مستحب اور مستحسن ہے اور ضااط یہ ہے کہ ہمیشہ اہم چیز سے شروعات کی جاتی ہیں، البذا موسی کے مال سے سب سے پہلے اس کے قرضے ادا کئے جائیں گے اور پر کوئی کام ہوگا۔

قَالَ وَلَاتَصِحُ وَصِيَّةُ الصَبِيِّ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمُالِّكُنَّةِ تَصِحُّ إِذَا كَانَ فِي وُجُوْهِ الْخَيْرِ، لِأَنَّ عُمَرَ عَلَيْكُهُ أَجَازَ وَصِيَّةَ يَفَاعٍ أَوْ يَافِعٍ وَهُوَ الَّذِي رَاهَقَ الْحُلُمَ، وَ لِأَنَّهُ نَظَرٌ لَهُ بِصَرْفِهِ إِلَى نَفْسِهِ فِي نَيْلِ الزَّلْفَى، وَلَوْ لَمْ تَنْفُذُ

### ر آن البداية جلد ال ي المسالة المساكلة المساكلة

يَبْظَى عَلَى غَيْرِهِ، وَلَنَا أَنَّهُ تَبَرُّعُ وَالطَّيِّيُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ، وَ لِأَنَّ قَوْلَهُ غَيْرُ مُلْزِمٍ وَلِيْ تَصْحِيْحِ وَصِيَّتِهِ قَوْلُ بِإِلْزَامِ قَوْلِهِ وَالْآفَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَرِيْبَ الْعَهْدِ بِالْحُلُمِ مَجَازًا وَكَانَتُ وَصِيَّتُهُ فِي تَجْهِيْزِهِ وَأَمْرِ دَفْنِهِ وَذَلِكَ جَائِزٌ عِنْدَنَا وَهُوَ يُحْرِزُ الثَّوَابَ بِالتَّرْكِ عَلَى وَرَثَتِهِ كَمَا بَيَّنَاهُ.

تروی کی از فرماتے ہیں کہ بچے کی وصیت نہیں ہے۔ امام شافعی والیٹو فرماتے ہیں کہ اگر کار خیر میں ہوتو سیجے ہے، اس لیے کہ حضرت عمر وفاق نے نیا کا یا فع کی وصیت کو جائز قرار دیا تھا اور یفاع وہ بچہ ہے جو قریب البلوغ ہوگیا ہواور اس لیے کہ یہ چیز بچے کے لیے باعث شفقت ہے، کیونکہ وہ رضائے الہی کے لیے اسے اپنفس کی جانب صرف کرتا ہے۔ اور اگر وصیت نافذ نہیں ہوتو اس کے علاوہ پر مال باقی رہے گا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ وصیت ہم عاور بچے ہم کا اہل نہیں ہے۔ اور اس لیے کہ بچ کا قول مگرم نہیں ہواور اس کی وصیت کو سے قرار دینے میں اس کے قول کے طزم ہونے کا قائل ہونا لازم آتا ہے۔ اور حضرت عمر مخالف کا اثر اس صورت پر محمول ہے کہ وہ بچہ بجاز آبلوغت کے متعلق تھی اور یہ ہمارے یہاں بھی جائز ہواور بچ اپنے ورثاء پر مال چھوڑنے کی وجہ سے تو اب جمع کرے گا جیسا کہ ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغات:

﴿ صبى ﴾ بچر۔ ﴿ يفاع ﴾ مراهن ، قريب البلوغ۔ ﴿ داهن ﴾ قريب ہوگيا۔ ﴿ حلم ﴾ بلوغت۔ ﴿ نظر ﴾ مرادشفقت كرنا۔ ﴿ نيل ﴾ حصول ، يافت۔ ﴿ ذلفى ﴾ قرب، تقرب، رضا۔ ﴿ ملزِم ﴾ لازم كرنے والا۔ ﴿ يُحوِ ذِ ﴾ جمع كرتا ہے، روكا ہے۔ بيچ كى وصيت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں صبی اور بیجے کی وصیت درست اور جائز نہیں ہے جب کہ امام شافعی والیمائ کے یہاں کا یہ خبر میں بیچے کی وصیت کو جائز قرار خبر میں بیچے کی وصیت کو جائز قرار دیا تھا یہ بیچے میں وصیت کی جائز ہے۔ امام شافعی والیمائی کی دلیل یہ ہے کہ حصرت عمر مختال نے اپنی بیچازاد بہن کے لیے وصیت کی تھی اور حصرت عمر مختال نے اپنی بیچازاد بہن کے لیے وصیت کی تھی اور حصرت عمر مختال نے اس وصیت کو جائز قرار دیا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ بیچہ کی وصیت درست اور جائز ہے۔

ا مام شافعی ولیطیلا کی عقلی دلیل بیہ ہے کہ بچے کی وصیت کوسی اور جائز قر اردینے میں اس کے ساتھ شفقت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے وہ اللہ کی مرضی اور خوشنودی حاصل کرے گا اور اگر اس کی وصیت کومنع کردیں گے تو اس کا مال پڑا رہ جائے گا اور اغمار اس سے نفع اشاکہ کی مرسیت کودرست اور جائز قر اردے دیا جائے تا کہ اس کا مال رائیگال ہونے سے محفوظ ہوجائے۔ مراس کے بہتریہی ہے کہ بچے کی وصیت کودرست اور جائز قر اردے دیا جائے تا کہ اس کا مال رائیگال ہونے سے محفوظ ہوجائے۔ مراس کے بہتریہ کی دیست سے مال کی دیست میں اس کے دیست کے دورست اور جائز قر اردے دیا جائے تا کہ اس کا مال نہیں سے مال کی دیست کی دوست میں کی دیست میں اس کے دورست اور جائز قر اردے دیا جائے تا کہ اس کا مال نہیں سے مال کی دیست میں اس کے دورست اور جائز قر اردے دیا جائے تا کہ اس کے دیست کی دوست کے دورست کے دیست کی دوست میں کہ دیست کے دورست کی دوست کو دیست کی دوست کے دیست کے دورست کے دیست کی دوست کے دیست کی دوست کو دیست کے دورست کے دیست کی دوست کے دیست کی دوست کو دیست کی دوست کے دورست کی دوست کو دیست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کے دیست کے دیست کی دوست کی دوست کے دیست کی دوست کی دوست کی دوست کردیں کے دیست کی دوست کی دوست کے دیست کی دوست کے دیست کی دوست کی دوست کی دوست کو دورست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کے دورست کی دوست کی دوست

ولنا أنه تبوع المع: ہماری دلیل بیہ ہے کہ وصیت تمرع اور احسان ہے اور بچے تمرع کا اہل نہیں ہے، اس لیے اس کی وصیت مجمی معتبر نہیں ہے۔ دوسری دلیل بیہ ہے کہ بیچ کا قول ملزم نہیں ہوتا اور اگر ہم اس کی وصیت کو درست قرار دیں گے تو اس کے قول کا ملزم ہونا لازم آئے گا حالانکہ اس کا قول مُلزم نہیں ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ بیچ کی وصیت درست نہیں ہے۔

والانو محمول النع: بیچی وصیت کے جائز ہونے پرامام شافعی ولیٹھائے حضرت عمر مذالتو کا جواثر پیش کیا ہے صاحب ہدائیاً س کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ بچہ بالغ ہو چکا تھا، لیکن اس کی بلوغت پر زیادہ دن نہیں گزرے تھے اس لیے ما کان

# ر آن الهداية جدال يرسي المسلك المسلك

علیه کے اعتبار سے مجاز أاسے یافع یا بفاع كهدویا ميار

اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اس بچے کی وصیت اپنی جمپیر وتکفین کے لیے تھی اور اس طرح کی وصیت ہمارے یہاں بھی درست اور جائز ہے۔ اورامام شافعی والٹیل کا بیکہنا کہ وصیت کرکے وہ تو اب حاصل کرلے گا ہمیں تشلیم نہیں ہے، کیونکہ تو اب کا حصول وصیت کرنے ہوگا، کیونکہ اس میں قریبی رشتے داروں پرصدقہ ہوگا جو دو ہرے وصیت کرنے سے نہیں ہوگا، ملکہ ورثاء کے لیے مال چھوڑنے سے ہوگا، کیونکہ اس میں قریبی رشتے داروں پرصدقہ ہوگا جو دو ہرے تواب کا باعث ہے۔

وَالْمُعْتَبُرُ فِي النَّفُعِ وَالضَّرِ النَّظُرُ إِلَى أَوْضَاعِ التَّصَرُّفَاتِ لَا إِلَى مَايَتَّفِقُ بِحُكْمِ الْحَالِ، اِعْتَبَرَهُ بِالطَّلَاقِ فَإِنَّهُ لَا يَشْفِعُ وَالضَّرِ النَّظُرُ إِلَى أَوْضَاعِ التَّصَرُّفَاتِ لَا إِلَى مَايَتَّفِقُ بِحُكْمِ الْحُوالِ، وَكَذَا إِذَا أَوْصَى ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ الْإِدْرَاكِ لِعَدْمِ الْاَهْلِيَّةِ وَقَتَ الْمُبَاشَرَةِ، وَكَذَا إِذَا قَالَ إِذَا أَدْرَكْتُ فَتُلُكُ مَالِي لِفُلَانِ وَصِيَّةً لِقُصُورٍ أَهْلِيَّتِهِ فَلَا يَمْلِكُهُ تَنْجِيْزًا الْاَهْلِيَّةِ وَقَتَ الْمُبَاشَرَةِ، وَكَذَا إِذَا قَالَ إِذَا أَدْرَكْتُ فَتُلُكُ مَالِي لِفُلَانِ وَصِيَّةً لِقُصُورٍ أَهْلِيَّتِهِ فَلَا يَمْلِكُهُ تَنْجِيْزًا وَتَعْلَيْهِ وَقَتَ الْمُبَاشَرَةِ، وَكَذَا إِذَا قَالَ إِذَا أَدْرَكْتُ فَتُلُكُ مَالِي لِفُلَانِ وَصِيَّةً لِقُصُورٍ أَهْلِيَّةٍ فَلَا يَمْلِكُهُ تَنْجِيْزًا وَتَعْلِيْ الْعَلَاقِ وَالْمَانِعُ حَقَّ الْمَوْلِي الْمُعْلِيقِ وَالْمَانِعُ حَقَّ الْمَوْلِي وَلَيْكَةً مَا مُسْتَتِمَّةً، وَالْمَانِعُ حَقَّ الْمَوْلِي وَتَعْلِيْقًا كُمَا فِي الطَّلَاقِ وَالْمِتَاقِ، بِخِلَافِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتِبِ، لِلْأَنَّ أَهْلِيَتَهُمَا مُسْتَتِمَّة، وَالْمَانِعُ حَقُّ الْمَوْلِي فَتَافِئُونَ وَالْمَانِعُ حَقَّ الْمَوْلِي فَاللَاعِمُ إِلَى حَالِ سُقُوطِهِ.

تر جھلے: اور نفع ونقصان میں تصرفات کی وضع پرغور کرنا معتبر ہے اور فوری طور پر اتفا قاواقع ہونے والی وضع کا اعتبار نہیں ہے، آپ
اسے طلاق پر قیاس کیجئے کہ بچہ اور اس کا وصی طلاق کے مالک نہیں ہیں، ہر چند کہ بعض حالتوں میں اتفا قاطلاق نافع ہے۔ ایسے ہی اگر بچے نے وصیت کی پھر بلوغیت کے بعد وہ مرگیا (تو بھی اس کی وصیت باطل ہے) کیونکہ وصیت انجام دیتے وقت اہلیت معدوم تھی۔
ایسے اگر بچے نے کہا جب میں بالغ ہوجاؤں تو میرا تہائی مال فلاں کے لیے وصیت ہے (تو بھی وصیت باطل ہے) اس لیے کہ اہلیت قاصر ہے لہذا بچہ وصیت کا مالک نہیں ہوگا نہ تو بجیز آاور نہ ہی تعلیقا جسے طلاق اور عماق میں ہے۔ برخلاف غلام اور مکا تب کے، کیونکہ اس کی اہلیت پوری ہے اور مانع آ قاکاحق ہے، لہذا حق مولی کے سقوط کی حالت کی طرف وصیت کی اضافت معجمے ہے۔

#### اللغات:

﴿اوضاع ﴾ واحدوضع ؛صورت، كيفيت - ﴿إدراك ﴾ بلوغت - ﴿ عباشرة ﴾ كام كوبنف كرتا - ﴿ مستتمة ﴾ بورى بواعاتى هما عباد من الله عباد من الله عباد الله عباد

بيچ كى وصيت:

امام شاقعی ولیسی نے بچے کی وصیت کواس کے تن میں مفید قرار دے کراہے درست اور سیح بتایا ہے صاحب ہدایہ ولیسی میں مفید قرار دے کراہے درست اور سیح بتایا ہے صاحب ہدایہ ولیسی کی بیاں سے اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نفع اور نقصان کے سلطے میں اصولی اور بنیادی حالتوں کا اعتبار کیا جاتا ہے اور اتفاقی حالتوں کا اعتبار نہیں کیا جاتا اور بچے کے افعال عموماً مفرت رساں ہوتے ہیں اور اشعه اکبو من نفعه کامصداق ہوتے ہیں اس لیے اگر اتفاقا آن میں سے کسی فعل میں کوئی فائد ہ نظر آجائے تو اس فائد کے کا اعتبار نہیں ہوگا جیسے طلاق کا محاملہ ہے کہ طلاق اپنی اصل وضع کے اعتبار سے مفر ہے تو اسے ہمیشہ مفر ہی سمجھا جائے گا آگر چدا تفاقا کہیں میمفید ہوجائے ، یہی وجہ ہے کہ نہ تو بچدا پنی ہیوی کو طلاق

# ر آن البدایہ جلدال کے محالات المحالات کے المحالات کے المحالات کے المحالات کی ا

دے سکتا ہے اور فد ہی اس کاوسی دے سکتا ہے ، کیونکہ اصل وضع کے اعتبار سے طلاق معنر ہے۔

و كذا النع: فرماتے ہيں كداگر بچے نے كم مخف كے ليے وصيت كى پھر بالغ ہونے كے بعدوہ مركبيا تو اس كى بيدوصيت بھى باطل ہے، كيونكد وصيت كى شرطوں ميں ايك شرط بيہ كم موصى وصيت كا اہل ہوا در صورت مسئلہ ميں بوقت وصيت بچداس كا اہل نہيں ہے، اس ليے اس كى وصيت باطل ہے۔

اس طرح اگر بچہ نے بیکہا کہ جب میں بالغ ہوجاؤں تو میرا تہائی مال فلاں کے لیے وصیت ہے تو بیدوسیت کی تعلق ہے بعنی بچے نے اپنی بلوغت پر اے معلق کیا ہے اور اس صورت میں بھی اس کی وصیت باطل ہے، کیونکہ بچے میں وصیت کی اہلیت ناقص اور ناتمام ہے۔الحاصل بچیکسی بھی طرح وصیت کا مالک نہیں ہے جیسے وہ طلاق اور عماق کا مالک نہیں ہے۔

بیجے کے برخلاف غلام اور مکاتب میں وصیت کی اہلیت موجود رہتی ہے اس لیے اگر وہ یہ کہیں کہ ہماری آزادی کے بعد ہمارے مال میں سے اتنا مال فلال کے لیے وصیت ہے ورست ہے البیتری مولی کی وجہ سے یہ وصیت نا فذنہیں ہوگی اور جب وہ آزاد کئے جائیں گے تب اس کا نفاذ ہوگا ہیکن بحالیہ عبدیت ومکا تبت ان کا یفعل درست اور جائز ہوگا۔

قَالَ وَلَاتَصِحُ وَصِيَّةُ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ تَرَكَ وَفَاءً، لِأَنَّ مَالَةً لَايَقْبَلُ التَّبَرُّعَ، وَقِيْلَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُمَّا لَيْهَ لَا لَكُونُ عَ وَقِيْلَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُمَا لَيْهُ وَعَنْدَهُمَا تَصِحُّ وَقَا لَهَا إِلَى مُكَاتَبٍ يَقُولُ كُلُّ مَمْلُوْكٍ أَمْلِكُهُ فِيْمَا أَسْتَقْبِلُ فَهُو حُرُّ ثُمَّ عَنَقَ فَمَلَكَ، وَالْحِلَاكُ فِيْهَا مَعْرُونَ عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ.

تورجہ نے: فرماتے ہیں کدمکا تب کی ومیت صحیح نہیں ہے اگر چہ اس نے ادائیگی کے بقدر مال چھوڑا ہو، اس لیے کہ اس کا مال تبرع کو قبول نہیں کرتا۔ اور کہا گیا کہ امام ابوحنیفہ والٹھاؤ کے قول پر وصیت سیحے نہیں ہے۔ اور حضرات صاحبین عِیَالَیْتا کے یہاں وصیت صحیح ہے وصیت کوالیہے مکا تب کی طرف پھیرتے ہوئے جو یہ کہتا ہو ہر وہ مملوک جس کا ہیں مستقبل میں مالک ہوں وہ آزاد ہے پھر وہ آزاد کیا عمیا اور مالک ہوااور اس میں اختلاف معروف ہے جواپنے مقام پر جانا عمیا ہے۔

#### اللغات:

ووفاء ﴾ پوري پوري ادائيگ - وتبرع ﴾ نفل على، غيرواجب ادائيگى - وحر ﴾ آزاد ـ

#### مكاتب كي وميت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مکا تب معلی وصیت کرے تو وہ درست اور جائز ہے جیسا کہ ماقبل والے مسئلے میں گذر چکا ہے،

لیکن اس کی میخو اور فوری وصیت جائز نہیں ہے اگر چہوہ بدل کتابت کے بقدر مال چھوڑ کر مرے، کیونکہ وصیت تیمرع ہے اور اس کا مال

تیمرع کو قبول نہیں کرتا ۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ امام اعظم والٹیلڈ کے یہاں مکا تب کی وصیت میے نہیں ہے، لیکن حضرات صاحبین

عرایت کا ایک موں گا وہ آزاد ہے چنا چے ذوائ وصیت کو اُس مکا تب پر قیاس کیا جائے گا جو یوں کہتا ہو آئدہ و زمانے میں میں جس مملؤک کا مالک موں گا وہ آزاد ہے چنا چے ذوائد آئندہ میں مکا تب آزاد کیا گیا اور پھروہ کی غلام کا مالک بنا تو غلام آزاد ہوجائے گا تو

جس طرح مکاتب کا عمّاق صحیح ہے ایسے ہی اس کی وصیت صحیح ہے، لیکن حضرات صاحبین بَیْنَ اللّٰیا شاید یہ بھول رہے ہیں کہ یہ مسلم نجز وصیت کا ہے اور ان کامقیس علیہ معلق اعمّاق ہے، اس لیے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں مشہور اختلاف ہے اور جامع صغیر کے باب الحدث میں اس پرسیر حاصل بحث کی گئی ہے اور اس کی مجھ جھلک ہدایہ اخیرین ص:۲۵۹ کے حاشیہ نمبر۱۱/ پرموجود ہے وہاں ملاحظہ کرلیں۔

قَالَ وَتَجُوْزُ الْوَصِيَّةُ لِلْحَمْلِ وَبِالْحَمْلِ إِذَا وُضِعَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْوَصِيَّةِ، أَمَّا الْأَوَّلُ فِلْآنَ الْوَصِيَّةِ الْوَصِيَّةِ الْمُتَعُلَافٌ مِنْ وَجُهِ، لِأَنَّهُ يَجْعَلُهُ خَلِيْفَةً فِي بَعْضِ مَالِهِ، وَالْجَنِيْنُ صَلَّحَ خَلِيْفَةً فِي الْإِرْثِ فَكَذَا فِي الْوَصِيَّةِ إِذْ هِي أَخْتُهُ إِلَّا أَنَّهُ يَرُتَكُ بِالرَّةِ لِمَا فِيْهِ مِنْ مَعْنَى التَّمُلِيْكِ، بِخِلَافِ الْهِيَةِ لِأَنَّهَا تَمْلِيْكُ مَحْضٌ وَلَا وِلَايَةَ الْوَصِيَّةِ إِذْ هِي أَخْتُهُ إِلَّا أَنَّهُ يَرُتُكُ بِالرَّةِ لِمَا فِيْهِ مِنْ مَعْنَى التَّمُلِيْكِ، بِخِلَافِ الْهِيَةِ لِأَنَّهَا تَمْلِيْكُ مَحْضٌ وَلَا وِلَايَةَ لِلْاَقِي عَلَيْهِ لِتَمَلِّكُم شَيْأً، وَأَمَّا الظَّانِي فَلِأَنَّةً بِعَرْضِ الْوُجُودِ إِذِ الْكَلَامُ فِيْمَا إِذَا عُلِمَ وُجُودُهُ وَقَتَ الْوَصِيَّةِ، وَبَابُهَا فَيْمَ لِحَاجِةِ الْمَيْحُودُ فَي الْمَوْجُودِ إِذِ الْكَلَامُ فِيْمَا إِذَا عُلِمَ وَجُودُهُ وَقَتَ الْوَصِيَّةِ، وَبَابُهَا أَوْسَى الْمَوْجُودِ إِذِ الْكَلَامُ فِيْمَا إِذَا عُلِمَ وَجُودُهُ وَقَتَ الْوَصِيَّةِ، وَبَابُهَا أَنْ مَنْ مُعْوَدٍ أَوْلَى.

ترجیمہ: فرماتے ہیں کے مل کے لیے وصیت صحیح ہے اور حمل کی وصیت بھی صحیح ہے بشرطیکہ وصیت کے وقت سے چھ ماہ سے کم میں حمل جن دیا جائے۔ رہا اول تو اس وجہ سے کہ وصیت من وجہ استخلاف ہے، کیونکہ موصی جنین کو اپنے بعض مال میں خلیفہ بنا تا ہے اور جنین میراث میں خلیفہ بنا تا ہے اور جنین میراث میں خلیفہ بنا تا ہے، لیکن وصیت میراث میں خلیفہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، لہذا وصیت میں بھی وہ خلیفہ بن سکے گا، کیونکہ وصیت میراث کی بہن ہے، لیکن وصیت رد کرنے سے رد ہوجاتی ہے کیونکہ وہ محض تملیک ہے اور جنین پر کسی کو ولا بت نہیں ہے کہ اسے کوئی کسی چیز کا مالک بنادے۔

رہا ٹانی تو اس لیے کہ جنین معرض وجود میں آنے کے قریب ہے، اس لیے کہ گفتگواس صورت میں ہے جب وصیت کے وقت اس کا وجود معلوم ہوجائے۔اور میت کے عاجز ہونے اور اس کی ضرورت کی وجہ سے وصیت کا باب بہت وسیع ہے، اس لیے غیر موجود میں جیسے پھل ہیں، وصیت صبح ہے تو موجود میں بدرجہ اولی وصیت صبح ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿ حل ﴾ جنين، وه بچه جو ابھى مال كے پيك ميں ہے۔ ﴿ حليفة ﴾ قائم مقام۔ ﴿ تمليك ﴾ ما لك بنانا۔ ﴿ تملّك ﴾ مالك بنتا۔ ﴿ عرض الوجود ﴾ ہونے ہى والا ہے، ہوا جا ہتا ہے۔ ﴿ ثمرة ﴾ پھل۔

#### حمل اورجنین کے لیے وصیت کرنا:

صورت مئلہ یہ ہے کہ پیٹ میں موجود حمل اور جنین کے لیے بھی وصیت کرنا درست اور جائز ہے اور خوداس حمل کی وصیت کرنا بھی جائز ہے چنانچہ اگر کسی مخص نے کہا کہ میرے مال میں سے اتنا مال اس حمل کے لیے وصیت ہے جو فلال عورت کے پیٹ میں ہے یا میری فلال باندی کے پیٹ میں جو حمل ہے وہ فلال کے لیے وصیت ہے تو یہ دونوں صور تیں درست اور جائز ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بوقع وصیت حمل پیٹ میں موجود ہواور حمل کے پیٹ میں موجود ہونے کی علامت یہ ہے کہ وصیت کے وقت سے چھ ماہ سے آم میں بچہ پیدا ہوجائے۔

# ر ان البدايه جلدال على المستركة المال المستركة المالية المستركة ال

الما الأول الع: صاحب كتاب عليه الرحمة حمل كے ليے جواز وصيت كى دليل بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں كه وصيت من وجه استخلاف ہے، كيونكه موصى كى موت كے بعد ہى موصىٰ به موصىٰ له كى ملكيت ميں آفی ہے اور ابتداء موصى موصىٰ له كوا پئے كھ مال كا خليفه بنا تا ہے جوموصى كى موت كے بعد اسے ملتا ہے اور جنين ميراث ميں اپنے مورث كا خليفه ہوسكتا ہے، البذا ميراث جو وصيت كى بهن خليفه بنا تا ہے جوموصى كى موت كے بعد اسے ملتا ہوتى ہے اور ہيراث ميں فرق بيہ كه وصيت ميں موصى كى طرف سے تمليك ہوتى ہے اور بيتمليك شريعت كى طرف سے جرأ ثابت نہيں ہوتى ، اس ليے اس ميں رجوع ہوسكتا ہے جب كه ميراث ميں مورث كوت رجوع حاصل ميں سے ، كيونكه ميراث ميں مورث كوت رجوع حاصل ميں سے ، كيونكه ميراث ميں مورث كوت رجوع حاصل ميں سے ، كيونكه ميراث ميں مورث كوت رجوع حاصل ميں سے ، كيونكه ميراث ميں استخلاف ہے اور شرعاً جرأ اس ميں ملكيت ثابت ہو كتی ہے۔

بحلاف المهبة النع: فرماتے ہیں کے حمل کے لیے دصیت تو جائز ہے، کیکن ہبہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ہبہ خالص تملیک ہوتی ہے اور اس میں استخلاف جاری نہیں ہے اور مالک بنانے کے لیے موہوب لہ کا موجود اور معرضِ وجود میں ہونا ضروری ہے جب کہ "حمل بھائی" ابھی ناپید ہوتے ہیں اور ان پر کسی کو ولایت نہیں ہوتی ، اس لیے حمل کے لیے ہبددرست نہیں ہے۔

و اُمّا الثانی النے: فرماتے ہیں کہ دوسرے مسئلے یعنی حمل کی وصیت کے جائز ہونے کی دلیل ہیہ کہ کہ صورت مسئلہ اس حمل کے متعلق ہے جس کا قطعی اور یقینی علم ہوجئیسا کہ إذا و ضع لأقل النے: سے اسے واضح کر دیا گیا ہے اور ظاہر ہے جب حمل یقینی طور پر معلوم ہوگا تو مستقبلِ قریب میں وہ موجود بھی ہوگا اور میت کی حاجت اور اس کی مجبوری و پریشانی کے پیش نظر شریعت نے وصیت کے باب کو وسیع بھی کر دیا ہے اس لیے بھی حمل کی وصیت جائز ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ اگر کوئی محف اپنے باغ کے بھلوں کی کسی کے لیے وصیت کرے اور پھل بوقت وصیت درست اور جائز ہے تو جب معدوم بھلوں کی وصیت درست اور جائز ہے تو موجود حمل کی وصیت درست اور جائز ہے تو

قَالَ وَمَنْ أَوْصَلَى بِجَارِيَةٍ إِلَّا حَمْلَهَا صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ وَالْإِسْتِفْنَاءُ، لِأَنَّ اِسْمَ الْجَارِيَةِ لَايَتَنَاوَلُ الْحَمْلَ لَفُظًا وَلَكِنَّةً يَسْتَحِقُ بِالْإِطْلَاقِ تَبْعًا فَإِذَا أَفْرَدَ الْأَمَّ بِالْوَصِيَّةِ صَحَّ إِفْرَادُهَا، وَ لِأَنَّهُ يَصِحُّ إِفْرَادُ الْحَمْلِ بِالْوَصِيَّةِ وَلَكِنَّةً يَصِحُ إِنْوَادُهُ بِالْعَقْدِ يَصِحُّ إِسْتِثْنَاوُهُ، وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ أَنَّ مَا يَصِحُّ إِفْرَادُهُ بِالْعَقْدِ يَصِحُّ اِسْتِثْنَاوُهُ مِنْهُ، إِذْ لَا فَرُقَ بَيْنَهُمَا وَمَا لَا يَصِحُّ السِّيْنَاوُهُ مِنْهُ، وَقَدْ مَرَّ فِي الْبَيُوعِ.

تروجہ کے : فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے حمل چھوڑ کر باندی کی وصیت کی تو وصیت بھی صحیح ہے اور اسٹناء بھی ، کیونکہ لفظ جاریہ لفظی اعتبار سے حمل کوشامل نہیں ہے، لیکن مطلق جاریہ بولئے سے تبعاً حمل کا استحقاق ثابت ہوجاتا ہے لہٰذا اگر موصی نے صرف ماں کی وصیت کی تو اس کا خالص ماں کی وصیت کرنا صحیح ہے، لہٰذا اس کا استثناء بھی جائز ہے اور اس لیے کہ تنہا جس کا عقد سے اس کا استثناء بھی صحیح ہے، اس لیے کہ صحیب عقد اور استثناء کے مابین کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جس چیز پر تنہا عقد صحیح نہیں ہے اور جس چیز پر تنہا عقد صحیح نہیں ہے۔ اور کتاب البیوع میں یہ بحث گذر چکی ہے۔

اللغات:

# 

حمل کے علاوہ سے جاربیکی وصیت کرنا:

صورت مسئلہ تو بالکل واضح ہے جو بہت مشہور قاعد ہے پربٹی ہے اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ ہروہ چیز جو کسی کے تالیع ہواور متبوع کے علاوہ تنہا اس تالیع پرعقد بنہ ہوسکتا ہوتو متبوع سے استثناء بھی درست اور جائز ہے اور اگر تنہا تالیع پرعقد نہ ہوسکتا ہوتو متبوع سے اس کا استثناء بھی درست نہیں ہے۔ اور حمل مال کے تالیع ہوتا ہے لیکن تنہا حمل پرعقد ہوسکتا ہے اس لیے حمل کا اُم سے استثناء بھی درست ہے اور حمل کو چھوڑ کر مام کی وصیت درست ہے اور ام کو چھوڑ کر حمل کی وصیت بھی درست ہے۔ اور اگر کوئی محقع نہیں ہے، کیول کہ لفظ کر سے اور اس کے حمل کی وصیت نہ کر سے تو وصیت درست ہے اور حمل کے لیے اعتراض کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، کیول کہ لفظ جاریہ صرف جاریہ کے جسم وجان اور اعضاء کے ساتھ خاص ہے اور لفظی اعتبار سے حمل جاریہ میں شامل نہیں ہے۔

وَقَالَ لِلْمُوْصِي الرَّجُوعُ عَنِ الْوَصِيَّةِ، لِأَنَّهُ تَبَرُّعُ لَمْ يَتِمَّ فَجَازَ الرَّجُوعُ عَنْهُ كَالْهِبَةِ وَقَدْ حَقَّقْنَاهُ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ، وَ لِأَنَّ الْقُبُولِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْمَوْتِ وَالْإِيْجَابُ يَصِحُّ إِبْطَالُهُ قَبْلَ الْقُبُولِ كَمَا فِي الْبَيْعِ.

توجہ ایک ناتمام تبرع ہے، ابذا ہدی طرح اس کے لیے وصت سے رجوع کرناضی ہے، کیونکہ وصیت ایک ناتمام تبرع ہے، ابذا ہدی طرح اس سے بھی رجوع میں ہواور کتاب العبة میں ہم اسے ثابت کر بھی ہیں اور اس لیے کہ قبولیت موت پر موقوف ہے اور قبولیت سے پہلے ایجاب کا ابطال میں ہے۔ ایجاب کا ابطال میں ہے۔

#### اللغات:

وموصى كوميت كرنے والا \_ ويتوقف كم موتوف موتا ہے۔

موصى كاحق رجوع:

مسکدیہ ہے کہ اگر موصی ومیت سے رجوع کرنا جا ہے تو اسے رجوع کا پورا پورا جن ہے، کیونکہ وصیت غیرتا م تمرع ہے اور تمرع کا تھم میہ ہے کہ جب تک وہ تام نہ ہواس سے رجوع کیا جاسکتا ہے جیسے ہبداگرتام نہ ہواور موہوب لہ پراس کا قبضہ نہ ہوتو وا ہب ہبہ سے رجوع کرسکتا ہے ایسے ہی موسی وصیت سے بھی رجوع کرسکتا ہے۔

اس سلطی دوسری دلیل بیہ کہ وصیت کی قبولیت موسی کی موت پر موقو ف ہوتی ہواور قبولیت سے پہلے ایجاب کو باطل کردے تو یہ ابطال کی جا سکتا ہے، لہذا موسی جو ایجاب کرنے والا ہے اگر موسیٰ لہ کے قبول کرنے سے پہلے اپنے ایجاب کو باطل کردے تو یہ ابطال درست ہے۔ جیسے بیج میں احدالعاقدین اگر ایجاب کردے اور دوسرے عاقد کے قبول کرنے سے پہلے وہ اپنا ایجاب باطل کردے تو یہ ابطال درست ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں موسی کا وصیت سے رجوع بھی درست ہے۔

قَالَ وَ إِذَا صَرَّحَ بِالرُّجُوعِ أَوْ فَعَلَ مَايَدُلُّ عَلَى الرُّجُوعِ كَانَ رُجُوعًا، أَمَّا الصَّرِيْحُ فَظَاهِرٌ، وَكَذَا الدَّلَالَةُ, لِأَنَّهَا تَعْمَلُ عَمَلَ الصَّرِيْحِ فَقَامَ مَقَامَ قَوْلِهِ أَبْطَلْتُ وَصَارَ كَالْبِيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ الْخِيَارَ فِيْهِ بِالدَّلَالَةِ.

ترجمه: فرماتے میں کداگرموسی فے صراحنا رجوع کرلیا یا کوئی ایسا کام کیا جورجوع پر ولالت کرے توبیر رجوع ہوگا۔ رہا صراحنا

ر آن البداية جد ال ي المالية المدال عن المالية المالية

رجوع تو ظاہر ہے نیز دلالۂ رجوع بھی مؤثر ہے، کیونکہ دلالت صریح جیسا کام کرتی ہے، لہذا یہ موصی کے ابطلت کینے کے درجے میں ہوگیا اور بیج بشرط الخیار کی طرح ہوگیا چنانچے بیچ میں دلالت سے خیار باطل ہوجا تا ہے۔

#### اللغاث:

-وصرّح ﴾ وضاحت سے بیان کر دیا۔ ویدُلّ ﴾ بتائے ، دلالت کرے۔ وابطلت ﴾ میں نے باطل کر دیا۔

#### رجوع كاطريقه

صورت مسلم بیہ ہے کہ موسی کو وصیت سے جور جوع کاحق حاصل ہے اس رجوع کے دوطر یقے ہیں:

موصی صراحثا رجوع کرے اور یوں کیے میں نے وصیت باطل کر دی۔

یا موصی کوئی ایسا کام کرے جور جوع پر دلالت کرتا ہومثلاً موصی نے موصیٰ لہ کے لیے کسی گھر کی وصیت کی تھی اور پھراس گھر کو کرنا کر ایس کا کسی کا موجوع کرنا کرایے پر دے دیا یا کسی کپڑے کی وصیت کی تھی اور پھر خود ہی اسے سلالیا تو ان دونوں صور توں میں وصیت سے رجوع کرنا مختق ہوجائے گا جیسے اگر بچ میں مشتری نے اپنے لیے خیار شرط لگایا ہوتو جس طرح صراحثا ابطال سے خیار باطل ہوجائے گا اسی طرح دلالة ابطال سے بھی خیار باطل ہوجائے گا۔

ثُمَّ كُلُّ فِعْلٍ لَوْ فَعَلَهُ الْإِنْسَانُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ يَنْقَطِعُ بِهِ حَقُّ الْمَالِكِ فَإِذَا فَعَلَهُ الْمُوْصِي كَانَ رُجُوْعًا وَقَدْ عَدَدُنَا هَذِهِ الْآفَاعِيْلَ فِي كِتَابِ الْغَصَبِ.

ترمیجی : پھر ہروہ فعل جے انسان دوسرے کی ملکیت میں کرے اور اس سے مالک کاحق منقطع ہوجائے تو جب موصی اسے کرے گا تو بیر جوع ہوگا اور کتاب الغصب میں ہم نے ان افعال کی تعداد بیان کردی ہے۔

#### اللغاث:

﴿عددنا ﴾ كنا ب\_ ﴿افاعيل ﴾ واحدفعل؛ كام\_

#### رجوع كاطريقه:

رجوع عن الوصیت کے متعلق صاحب ہدایدایک قاعدہ کلید بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کدوہ کام جوکوئی شخص دوسرے کی ملکیت میں انجام دے اور اس کام کی وجہسے ندکورہ چیز ہے مالک کاحق منقطع ہوجائے تو ید ایک طرح کا تصرف اور تغیر ہے اور اگر موصی اس طرح سے کوئی کام کرتا ہے تو ید رجوع عن الوصیت پردلیل بن جائے گا جیسے کسی نے کسی کا لوہا غصب کیا اور اسے کٹو اکر تلوار بنوالیا تو ظاہر ہے ہے کہ اب وہ چیز مخصوب منہ کو واپس نہیں کی جاسمتی اور غاصب کو اس کا ضمان ادا کرنا ہوگا اب اگر موصی بھی وصیت کردہ لوہے کی تلوار بنوالے تو اس کا میٹوں میں ہم اس پرسیر حاصل بحث کر چکے ہیں۔

وَكُلُّ فِعْلٍ يُوْجِبُ زِيَادَةً فِي الْمُوْصَىٰ بِهِ وَلَايُمْكِنُ تَسْلِيْمُ الْعَيْنِ إِلاَّ بِهَا فَهُوَ رُجُوْعٌ إِذَا فَعَلَهُ مِثْلُ السَّوِيْقِ بَلَتَهُ بِالسَّمَنِ وَالدَّارُ بَنَى فِيْهَا الْمُوْصِيُ وَالْقُطُنُ يَحْشُوْنَهُ وَالْبَطَانَةُ يُبَطَّنُ بِهَا وَالظِّهَارَةُ يَظْهَرُبِهَا، لِلْأَنَّةُ لَايُمُكِنُهُ تَسْلِيْمُهُ بِدُوْنِ الزِّيَادَةِ وَلَايُمُكِنُ نَقْضُهَا لِأَنَّهُ حَصَلَ فِي مِلْكِ الْمُوْصِيُ مِنْ جِهَتِه، بِخِلَافِ تَخْصِيْصِ الدَّارِ الْمُوْصَلَى بِهَا وَهَدْمِ بِنَائِهَا، لِأَنَّهُ تَصَرُّفُ فِي التَّابِعِ.

ترجیلی: اور ہروہ فعل جس سے موصیٰ بہ میں زیادتی ہواور اس زیادتی کے بغیر عین کی تنکیم ممکن نہ ہوتو بیر جوع ہوگا جب موصی اسے انجام دےگا مثلا ستو ہواور موصی نے اسے گئی میں ملا دیا ہو، گھر ہواور موصی نے اس میں ممارت بنوادی ہو، روئی ہواور موصی نے اسے انتجام دےگا مثلا ستو ہواور موصی نے اسے استر بنالیا ہو یا ابرہ ہواور موصی نے اسے استرکا کپڑا ہواور موصی نے اسے استر بنالیا ہو یا ابرہ ہواور موصی نے اسے استعال میں لے لیا ہو۔ کیونکہ زیادتی زیادتی کے بغیر موصیٰ ہوگی ملکت میں زیادتی ہوئی ہے، اس لیے کہ موصی کی طرف سے موصیٰ کی ملکت میں زیادتی ہوئی ہے۔ برخلاف وصیت کردہ گھر کو چونا کرنے کے اور اس کی ممارت کوگرانے کے، کیونکہ یہ تابع میں تصرف ہے۔

#### اللغات:

﴿ يوجب ﴾ ثابت كرے، واجب كرے۔ ﴿ تسليم ﴾ سپردارى، سونيا۔ ﴿ سويق ﴾ ستو۔ ﴿ سمن ﴾ كلى۔ ﴿ بنى ﴾ تقيركر لى۔ ﴿ قطن ﴾ روئى۔ ﴿ بنا ف ﴿ وَقطن ﴾ روئى۔ ﴿ بنا ف ﴿ وَقطن ﴾ روئى غلاف ﴿ وَقطن ﴾ روئى غلاف ﴿ وَقطن ﴾ تورْنا۔ ﴿ طهارة ﴾ اسر، بيرونى غلاف ﴿ وَقطن ﴾ تورْنا۔ ﴿ هدم ﴾ گرانا، تورُنا۔

#### رجوع كاطريقه:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگرموصی نے موصیٰ بہ میں کوئی ایسی زیادتی کردی جوموصیٰ بہ سے الگ نہ ہوتی ہواوراس زیادتی کے بغیرموصیٰ بہ کوموصیٰ لہ کے حوالے کرناممکن نہ ہوتو یہ بھی وصیت ہے رجوع ہوگا جیسے موصیٰ بہتو ہواورموصی نے اسے گئی میں ملادیا ہو۔

یا موصیٰ بہگھر ہواورموصی نے اس میں عمارت بنوادی ہویا موصیٰ بدروئی ہواورموصی نے اسے تکیہ یا گذے میں بھرلیا ہووغیرہ وغیرہ تو ان تمام صورتوں میں موصی کا یغل وصیت سے رجوع شار ہوگا ، کیونکہ ان تصرفات کے بغیرموصیٰ بہی سپردگی ممکن نہیں ہے۔

وَكُلُّ تَصَرُّفٍ أَوْجَبَ زَوَالَ مِلْكِ الْمُوْصِيُ فَهُو رُجُوعٌ كَمَا إِذَا بَاعَ الْعَيْنَ الْمُوْصِي بِهِ ثُمَّ اِشْتَرَاهُ أَوْ وَهَبَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ، لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَاتَنْفُذُ إِلَّا فِي مِلْكِهِ فَإِذَا أَزَالَهُ كَانَ رُجُوعًا، وَذِبْحُ الشَّاةِ الْمُوصَى بِهَا رُجُوعٌ، لِلْآنَّةُ لِلصَّرَفِ إِلَى حَاجَتِهِ عَادَةً فَصَارَ هٰذَا الْمَعْنَى أَصُلًا أَيْضًا، وَعَسَلُ الثَّوْبِ الْمُوصَى بِهِ لَا يَكُونُ رُجُوعًا، لِأَنَّةُ مِنْ أَرَادَ أَنْ يُعْطِي بَوْبَة عَيْرَة يَغْسِلُهُ عَادَةً فَكَانَ تَقُويُرًا.

ترجیلے: اور ہروہ تصرف جوموص کی ملکیت کے زوال کا موجب ہوتو وہ رجوع ہے جیسے موصی نے عین موصیٰ بہ بوفروخت کرکے اسے خرید لیایا اسے ہبہ کرکے واپس لے لیا، کیونکہ وصیت موصی ہی کی ملکیت میں نافذ ہوگی اور جب موصی ملکیت کو زائل کردے گا تو بیہ ر ان البداية جلدال ي المحالة المالي المحالة المالي المحالة المالية المدال على المحالة المالية المدالة المحالة المحالة

رجوع ہوگا۔اور وصیت کردہ بکری کو ذرج کرنا رجوع ہے، کیونکہ عاد تا موصی اے اپنی ضرورت میں صرف کرتا ہے للبذا یہ بھی ایک ضابطہ ہوگیا اور وصیت کردہ کپڑے کو دھونا رجوع نہیں ہے، کیونکہ جو خفس دوسرے کو اپنا کپڑا دینا چاہتا ہے وہ عام طور ہے اسے دھوتا ہے،للہذا بیدوصیت کی تقریر ہوگی۔

#### اللَّعَاتُ:

﴿ أوجب ﴾ ثابت كيا۔ ﴿ موصى ﴾ وصيت كرنے والا۔ ﴿ بناع ﴾ فروخت كرديا۔ ﴿ أَذِال ﴾ بِثاديا، زائل كرديا۔ ﴿ شاة ﴾ كرى۔ ﴿ صرف ﴾ بِيمِيرنا، خرچ كرنا۔ ﴿ غسل ﴾ دھونا۔ ﴿ تقرير ﴾ ثابت كرنا۔

#### رجوع كاطريقه:

صورت مئلہ میہ ہے کہ اگر موصی نے موصیٰ بہ میں ایبا تصرف کردیا جس سے موصیٰ بہ سے موصی کی ملکیت زائل ہوجائے، مثلاً موصی نے موصیٰ بہ کو فروخت کردیایا اسے ہبہ کردیا تو ان دونوں صورتوں میں دصیت باطل ہوجائے گی ،اگر چہ بعد میں موصی اس کو خرید لے یا واہب سے ہبہ واپس لے لے کیونکہ وصیت موصی کی ملکیت میں نافذ ہوتی ہے اور بچے اور ہبہ سے موصیٰ بہ سے موصیٰ کی ملکیت زائل ہوگیٰ،اس لیے وصیت سے رجوع کرنامختق ہوجائے گا۔

و ذہب الشاۃ النے: فرماتے ہیں کہ اگر موصیٰ بہ بکری تھی اور موصی نے اسے ذرج کر دیا تو یہ بھی رجوع ہوگا، کیونکہ عموماً انسان اپنے تصرف اور اپنی ضرورت کے لیے ہی بکری وغیرہ ذرج کرتا ہے لہذا بکری کا ذرج رجوع ہوگا، اور اس سے بیضابطہ بھی نکل گیا کہ ہر وہ تصرف جوموصی اپنی ضرورت کے لیے موصیٰ بہ میں کرے گا وہ رجوع شار ہوگا۔

وغسل الثوب المخ: اس كا حاصل بيہ ہے كہ اگر كسى شخص نے كسى كے ليے كپڑے كى وصيت كى اور پھر اسے دُھوديا توبيہ دُھونا وصيت سے رجوع نہيں ہوگا، كيونكه عموماً جب كسى كوكوئى اپنا كپڑا ديتا ہے تو دُھوكر ہى ديتا ہے للبذا دھلنا وصيت كے ليے اثبات ہوگا نہ كەرجوع۔

تر جمل : فرماتے ہیں کہ جس نے وصیت سے انکار کردیا تو انکار کرنا رجوع نہیں ہوگا۔ امام محمد ولی طائے ایسا ہی بیان کیا ہے۔ امام ابو یوسف ولی طائے ایسا کی رجوع ہوجائے گا، اس لیے کہ رجوع فی الحال فی ہے اور جو د ماضی اور حال دونوں میں نفی ہے البذایہ جو د بدرجہ اولی رجوع ہوگا۔ حضرت امام محمد ولی الحی کہ دلیل یہ ہے کہ جو د ماضی میں نفی ہے اور فی الحال منتفی ہونا اس کی ضرورت ہے اور بدرجہ اولی رجوع ہوگا۔ حضرت امام محمد ولی الحیار میں اللہ ہے کہ جو د ماضی میں نفی ہے اور فی الحال منتفی ہونا اس کی ضرورت ہے اور

### ر ان البدايه جلدال ي مسل ١١٥ المسل ١١٥ المسل ١١٥ المسل المسل

جب فی الحال (موصی کا کاذب ہونا) ثابت ہوگا تو جو دلغوہوگا، یا اس وجہ سے کہ رجوع ماضی میں اثبات ہے اور حال میں نفی ہے اور جو د ماضی اور حال دونوں میں نفی ہے،للہذا پر حقیقتار جوع نہیں ہوگا،اس لیے نکاح کا انکار فرقت نہیں ہوگا۔

#### اللغات:

وجعد بحملايا، اكاركيا- وجعود بالكاركنا- وانتفاء كتم مونا- واثبات باب كرنا- وفرقة بمالك

خودا يى وميت كا ا تكاركرنا:

ولمحمد رسم الله المنتم المنتم

ہاں یوں کہاجائے کہ رجوع اور جو دکی حقیقت ایک دوسرے سے بالکل الگ اور جدا ہے، کیونکہ رجوع بعد الإ ثبات ہوتا ہے اور جو د بعد الا تکار ہوتا ہے، لہذا رجوع سے نہ تو جو د خابت ہوسکتا ہے اور نہ ہی جو د سے رجوع خابت ہوسکتا ہے، اس لیے فقہاء نے نکاح کے جو دکوفرقت اور طلاق نہیں مانا ہے، کیوں کہ طلاق میں پہلے نکاح کا اثبات ہوتا ہے اور پھر بذریعہ طلاق اس کی نفی ہوتی ہے جب کہ جو دمین سرے سے انکار ہی انکار ہوتا ہے۔

وَلَوُ قَالَ كُلُّ وَصِيَّةٍ أَوْصَيْتُ بِهَا لِفُلَانِ فَهُو حَرَامٌ وَرِبَوا لَايَكُونُ رُجُوعًا، لِأَنَّ الْوَصْفَ يَسْتَدْعِيْ بِقَاءَ الْأَصْلِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ فَهِيَ بَاطِلَةٌ، لِأَنَّهُ الذَّاهِبُ الْمُتَلَاشِيْ، وَلَوْقَالَ أَخَرْتُهَا لَايَكُونُ رُجُوعًا، لِأَنَّ التَّاخِيْرَ لَيْسَ لِلْسُقُوْطِ كَتَأْخِيْرِ الدَّيْنِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ تَرَكْتُ، لِأَنَّهُ إِسْقَاطٌ.

ترویجہ نے: اور اگرموسی نے کہا ہر وہ وصیت جو میں نے فلال کے لیے کی ہے وہ حرام ہے اور ربوا ہے تو یہ رجوع نہیں ہوگا، اس لیے کہ وصف بقائے اصل کا متقاضی ہوتا ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب موسی نے کہا ہو'' وہ باطل ہے'' کیونکہ باطل وہ ہے جوختم ہوجائے اور معدوم ہوجائے۔ اور اگر موسی نے کہا میں نے وصیت کومو خرکر دیا تو یہ رجوع نہیں ہوگا، اس لیے کہ تاخیر سقوط کے لیے نہیں ہے جیسے قرض کومو خرکر نا۔ برخلاف اس صورت کے جب موسی نے تو کٹ کہا ہواس لیے کہ ترک اِسقاط ہے۔

# ر آن البداية جلدال ي المحالة ا

#### اللغات:

﴿ وصیت ﴾ میں نے وصیت کی ہے۔ ﴿ یستدعی ﴾ تقاضا کرتا ہے۔ ﴿ ذاهب ﴾ جانے والا۔ ﴿ متلاشی ﴾ معدوم ہونے والا، لاشے ہوجانے والا۔ ﴿ اتّحرت ﴾ میں نے مؤخر کردیا۔ ﴿ دین ﴾ قرضہ۔ ﴿ اِسقاط ﴾ ساقط کرنا، گرانا۔

ائى وصيت كو درام "اور دسود" كمن كاحكم:

صورت مئلہ یہ ہے کہ اگر موصی نے کہا میں نے فلال کے لیے جتنی چیزیں وصیت کی ہیں وہ سب حرام اور سود ہیں تو اس سے رجوع عن الوصیت ٹابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ حرام اور سود ہونا ایک وصف ہے اور وصف اصل کی بقاء کو مضمن ہوتا ہے۔للمذا موصی کا یہ قول رجوع نہیں بلکہ وصیت کا اثبات ہوگا اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وصیت موجود ہے اگر چہ وہ سود اور حرام ہے۔

بخلاف النج: فرماتے ہیں کہ اگر موصی نے کہا کل و صیت او صیت بھا النج فھی باطلة تو اس صورت میں اس کا بیہ قول رجوع ہوگا، کیونکہ باطل اسے کہتے ہیں جومعدوم اورختم ہوجائے اور وصیت کا معدوم ہونا اس صورت میں ہوگا جب موصی وصیت سے رجوع کر لے۔

ولو قال الخ: اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر موصی نے کہا میں نے فلاں کے لیے کی ہوئی تمام وصیتوں کومؤخر کردیا تو یہ رجوع نہیں ہوگا کیوں کہ بیتا خیر سے رجوع کا ثبوت نہیں ہوتا ،اس لیے کہ تاخیر میں نفی کی بہنست اثبات کا پہلو غالب رہتا ہے جیسے اگر قرض خواہ مقروض سے قرض کی وصولیا بی میں تاخیر کردی تو اس سے اسقاط نہیں ثابت ہوگا اس طرح تاخیرعن الوصیة بھی اسقاط نہیں ہوگا۔

بخلاف ما إذا قال تركت الخ: فرماتے بين كه اگرموسى نے كل وصية الى كى بعدر كى كها تو يدرجوع بوگا، كيوں كمرك ميں اسقاط كا پہلوغالب ہاوراسقاط رجوع ہے لہذا ترك بھى رجوع بوگا۔

وَلَوْ قَالَ الْعَبْدُ الَّذِي أَوْصَيْتُ بِهِ لِفُكَانِ فَهُوَ لِفُكَانِ كَانَ رُجُوعًا، لِأَنَّ الْلَفُظَ يَدُلُّ عَلَى قَطْعِ الشِّرْكَةِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَوْصَى بِهِ لِرَجُلِ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ لِا حَرَ، لِأَنَّ الْمَحَلَّ يَحْتَمِلُ الشِّرْكَةِ وَاللَّفُظُ صَالَحْ لَهَا وَكَذَا إِذَا قَالَ فَهُوَ لِفَكَانِ وَارِثِي يَكُونُ رُجُوعًا عَنِ الْأَوَّلِ عَلَى مَابَيَّنَا وَيَكُونُ وَصِيَّةً لِلْوَارِثِ وَقَدْ ذَكَرُنَا حُكْمَةً، وَلَوْكَانَ فُكَانُ اللَّانِي لِفَكَانِ فَلَانْ الْعَرَبِي يَكُونُ رُجُوعًا عَنِ الْأُولِ عَلَى حَالِهَا، لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ الْأُولِي إِنَّمَا تَبْطُلُ ضَرُورَةَ كَوْنِهَا لِلنَّانِي الْاَحْرُ مَيِّتًا حِيْنَ أَوْصَى فَلُوصِيَّةُ الْأُولِي عَلَى حَالِهَا، لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ الْأُولِي إِنَّمَا تَبْطُلُ صَرُورَةَ كَوْنِهَا لِلنَّانِي وَلَمْ يَتَعَقَّقُ فَيْقِي لِلْأَوَّلِ، وَلَوْكَانَ فُلَانْ حِيْنَ قَالَ ذَلِكَ حَيَّا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي فَهُو لِلْوَرَئَةِ لِبُطُلَانِ الْوَصِيَّةُ نَا الْأُولِي إِللَّوَالِ عَلَى اللَّهُ أَعْلَمُ بِالرَّجُوع، وَالنَّانِيةُ بِالْمَوْتِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوابِ.

ترفیجیلی: اوراگرموص نے کہاوہ غلام جس کی فلال کے لیے میں نے وصیت کی وہ فلال کے لیے ہوتو پر جوع ہوگا ، کیونکہ یہ جملہ شرکت کے فتم کرنے پر دلالت کررہا ہے، برخلاف اس صورت کے جب اس غلام کی کسی شخص کے لیے وصیت کی پھراسی غلام کی دوسرے شخص کے لیے وصیت کی پھراسی غلام کی دوسرے شخص کے لیے وصیت کردی ، کیونکہ کل شرکت کا احتمال رکھتا ہے اور لفظ شرکت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور آسیے ہی جب موسی نے کہا کہ وہ غلام میرے فلاں وارث کا ہے تو بیاول سے رجوع ہوگا ، اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں اوروہ غلام وارث

کے لیے وصیت ہوجائے گا اور اس کا حکم ہم نے بیان کردیا ہے۔

اور اگر دوسرا فلاں بوقبِ وصیت مُر دہ ہوتو پہلی وصیت اپنی حالت پر برقر اررہے گی ، کیونکہ پہلی وصیت وصیبِ ثانیہ کے لیے ہونے کی ضرورت سے باطل ہوتی ہے اور وصیبِ ثانیہ تحقق نہ ہوتکی تو وہ وصیت اول کے لیے باقی رہے گی۔

اورا گر بوقتِ وصیت دوسمرا فلاں زندہ ہو پھرموصی کے مرنے سے پہلے مرجائے تو وصیت اس کے درثاء کے لیے ہے، اس لیے کہ دونوں وصیتیں باطل ہو پچکی ہیں پہلی رجوع کی وجہسے باطل ہو پچکی ہے اور دوسری موت کی وجہسے۔واللہ اعلم در ہے وج

#### اللَّغَاتُ:

و أو صيت ﴾ ميس نے وصيت كى تقى \_ وقطع ﴾ كا ثنا ، ختم كرنا \_ وحتى ﴾ زنده \_ ولم يتحقق ﴾ ثابت نہيں ہوئے \_

#### رجوع كى ايك مخصوص صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ زید نے سلمان کے لیے ایک غلام کی وصیت کی تھی پھراس کی سمجھ میں کیا آیا کہنے لگا کہ میں نے سلمان کے لیے جس غلام کی وصیت کی تھی اب وہ غلام وصیت میں نعمان کو دے دیا جائے تو اس صورت میں زید کا بی تول اور فعل اول کے لیے وصیت سے رجوع ہوگا اور سلمان کا حق اس غلام سے منقطع ہوجائے گا، کیوں کہ موصی کا بیہ جملہ العبد الذي المنے قطع شرکت پر دلالت کر رہا ہے اور بیہ بتا رہا ہے کہ وہ فدکورہ غلام صرف نعمان کو دینا چاہتا ہے اور نعمان وسلمان میں مشترک نہیں رکھنا چاہتا ور نداس طرح کا جملہ ندادا کرتا۔

اس کے برخلاف اگر موصی نے ایک غلام کسی شخص کو وصیت میں دیا تھا پھر دوسرے شخص کے لیے بھی اسی غلام کی وصیت کر دی تو اس کا مطلب میہ ہوگا اب وہ ایک ہی غلام میں دولوگوں کے لیے وصیت کر رہا ہے، کیونکہ یہاں محل جو ہے بعنی غلام اس میں شرکت کا احتمال ہے اور موصی کا جملہ اس کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اس لیے یہاں غلام میں دونوں موصیٰ لہ شریک ہوں گے۔

و كذا إذا قال النج: اس كاتعلق شروع متن سے ہاوراس كا حاصل يہ ہے كدا گرموسى يوں كہے كہ ميں نے فلال شخص كے ليے جس غلام كى وصيت كى شى وہ مير سے فلال وارث كو دے ديا جائے تو اس صورت ميں بھى اس كا يہ قول موصىٰ لداول سے رجوع ہوگا اور وہ غلام صرف اس كے وارث كے ليے وصيت ہوگا، كيونكداس كا جملة طع شركت پر دال ہے، بہر حال وہ غلام وارث كے ليے ہوگا اور وہ غلام صرف اس كے وارث دے ديں گے تھى اس كو طے گا جيسا كداس كى تفصيل ماقبل ميں آ چكى ہے۔

اوراس العبد الذي أو صیت به والی صورت میں اگر بوقت وصیت موصیٰ له ثانی مرچکا ہوتو موصیٰ له اول کے لیے کی گئ وصیت باقی اور برقر ارر ہے گی، کیونکہ وصیت اولیٰ کا بطلان وصیتِ ٹانید کی صحت پر موقوف ہے اور موت موصیٰ له ثانی کی وجہ سے وصیتِ ٹانیو صحیح نہیں ہوئی ہے، اس لیے وصیتِ اولی موصیٰ له اول کے حق میں برقر ارر ہے گی۔

ولو کان فلان المنے: فرماتے ہیں کہ اگر فہو لفلان کہنے کے وقت موصیٰ لہ ٹانی زندہ ہولیکن پھر موصی کے مرنے سے پہلے ہی وہ مرجائے تو اب بیدوصیت کا غلام موصی کے ورثاء کوئل جائے گا اور دونوں وصیتیں باطل ہوجا کیں گی، پہلی وصیت تو موصی کے رجوع کرنے کی وجہسے باطل ہوگی اور دوسری وصیت موصیٰ لہ کی موت سے پہلے مرجانے کی وجہسے باطل ہوگی اور موصی کا غلام اس کی موت کے بعد اس کے وزثاء کوئل جائے گا۔ فقط و الله اعلم و علمہ أتم .





موصی کے لیے تہائی مال ہی کی وصیت کرنا درست ہے اور اس سے زائد کی وصیت صحیح نہیں ہے، اور کتاب الوصایا کے بیشتر مسائل تہائی مال کی وصیت پر بنی ہیں اس لیے یہاں سے ثلث کی وصیت کے مسائل کو بیان کیا جار ہاہے۔

قَالَ وَمَنْ أَوْصَلَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَ لِلْخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلَمْ تُجْزِ الْوَرَثَةُ فَالثَّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، لِأَنَّهُ يَضِيْقُ الثَّلُثُ عَنْ حَقِّهِمَا، إِذْ لَا تُزَادُ عَلَيْهِ عَنْدَ عَدَمِ الْإِجَازَةِ عَلَى مَاتَقَدَّمَ وَقَدْ تَسَاوَيَا فِي سَبَبِ الْإِسْتِحْقَاقِ النَّسْتِحُقَاقِ، وَالْمَحَلُّ يَقْبَلُ الشِّرْكَةَ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا.

ترجیمانی: فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کے لیے اپنے تہائی مال کی وصیت کی اور دوسرے کے لیے اپنے ثلث مال کی وصیت کی اور ورثاء نے اجازت نہیں دی تو ثلث دونوں موصیٰ لہ کے مابین نصف نصف ہوگا، کیونکہ ثلث ان کے حق سے ننگ ہے اس لیے کہ اجازت نہ ہونے کی صورت میں ثلث پراضافہ نہیں کیا جائے گا جیسا کہ گذر چکا ہے، اور دونوں موصیٰ لہ سبب استحقاق میں برابر ہیں لہٰذا استحقاق میں بھی وہ دونوں برابر ہوں گے۔اورمحل شرکت کو قبول کررہا ہے لہٰذا ثلث ان دونوں کے مابین مشترک ہوگا۔

#### دوآ دمیوں کے لیے ٹلٹ مال کی وصیت کرنا:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کسی خص نے سلمان کے لیے اپنے تہائی مال کی وصیت کردی اور پھر نعمان کے لیے بھی اس نے ثلث مال کی وصیت کردی اور پھر نعمان کے لیے بھی اس نے ثلث مال کی وصیت کی تو اگر ورثاءاس کی اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر ورثاءاجازت نہ دیں جیسا کہ صورتِ مسئلہ میں ہوتا موصی کا ثلث دونوں موصیٰ لہ کے درمیان نصف نصف تقسیم ہوگا، کیونکہ جوثلث ہے وہ دونوں موصیٰ لہ کے جن کو پورا پورا مکمل نہیں کر رہا ہے، اس لیے ورثاء کی اجازت نہ ہونے کی وجہ ہے ثلث اخیر میں وصیت کا نفاذ نہیں ہوسکتا، لہذا جس ثلث میں وصیت جائز ہے اس میں دونوں شریک ہوں میں بھی وہ دونوں شریک ہوں میں دونوں شریک ہوں میں بھی وہ دونوں شریک ہوں

وَإِنْ أَوْطَى لِأَحَدِهِمَا بِالثَّلُثِ وَ لِأَخَرَ بِالسَّدُسِ فَالثَّلُثُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُدْلِي بِسَبَبٍ صَحِيْحٍ وَضَاقَ الثَّلُثُ عَنْ حَقَّيْهِمَا فَيَقْسِمَانِهِ عَلَى قَدْرِ حَقَّيْهِمَا كَمَا فِي أَصْحَابِ الدَّيُونِ فِيُجْعَلُ الْأَقَلُ سَهُمًا وَالْأَكْثَرُ سَهْمَيْنِ فَصَارَ ثَلَاثَةَ أَسْهُم، سَهُمَّ لِصَاحِبِ الْأَقَلِّ وَسَهْمَانِ لِصَاحِبِ الْأَكْثَرِ.

تروجہ اور اگرموسی نے دونوں میں سے ایک کے لیے ثلث کی وصیت کی اور دوسرے کے لیے سدس کی تو ثلث دونوں کے درمیان تین جھے ہو کرتقتیم ہوگا، کیونکہ ان میں سے ہرایک سبب صحیح کی وجہ سے استحقاق رکھتا ہے اور ثلث ان دونوں کے حق سے تنگ ہوگیا ہے، البذا وہ اپنے حقوق کے بقد رثلث کوتقتیم کرلیں گے جیسے اصحاب دیون میں ہوتا ہے، البذا اقل کو ایک سہم اور اکثر کو دو سہم بنا دیا جائے گا اور دیکل تین سہم ہوجا کیں گے۔ ایک سہم صاحب اقل کے لیے اور دو سہم اکثر والے کے لیے ہوگا۔

#### اللغات:

﴿سدس ﴾ چمٹاحمد ﴿يدلى ﴾ استحقاق ركھتا ہے۔ ﴿ضاق ﴾ تنك پڑ كيا۔ ﴿أسهم ﴾ واحدسهم ؛ معے۔ دوآ دميول كے وصيت كرنے كے مختلف طريقے:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر موصی نے ایک مخص کے لیے ٹلث مال کی وصیت کی اور دوسر مے مخص کے لیے سدس کی وصیت کی اور دوسر مے مخص کے جا ئیں گے اور دو حصے اس اور ورثاء نے اس وصیت پر ہری جھنڈی نہیں دکھائی تو اس صورت میں جو ثلث ہے اس کے تین حصے کئے جا ئیں گے اور دو حصے اس موصیٰ لہ کو ملے گا جس کے لیے موصی نے سدس موصیٰ لہ کو دینے جا ئیں گے، جس کے لیے ثلث کی وصیت کی گئی ہے اور ایک حصہ اس موصیٰ لہ کو ملے گا جس کے لیے موصی نے سدس کی وصیت کی ہے اس لیے وہ دونوں سبب صحیح کے ساتھ وصیت کی وصیت کی ہے اس لیے وہ دونوں سبب صحیح کے ساتھ وصیت کی وصیت کی ہے اس لیے وہ دونوں سبب صحیح کے ساتھ وصیت کی مصرحی کی مال کی جس مقدار میں وصیت جائز ہے وہ ان دونوں موصیٰ لہ کے حقوق کی ادائیگن کے لیے ناکافی ہے لہٰذا شک میں وہ دونوں شریک ہوں گے اور ایخ اس خصوں کے بقدراس میں سے لیس گے، یعنی ثلث والے کو اس حصلیں گے اور ایک حصرصاحب سدس کو ملے گا۔

وَإِنْ أَوْصَلَى لِأَحَدِهِمَا بِجَمِيْعِ مَالِهِ وَ لِلْخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلَمْ تُجْزِ الْوَرَثَةُ فَالنَّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَسُهُم عِنْدَهُمَا، وَقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ وَمَ<sup>الِنَّ</sup>َقَيْةِ اَلثَّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَلَايَضُرِبُ أَبُوْحَنِيْفَةَ وَمَ<sup>الِنَّ</sup>َقَيْةِ لِلْمُوْصَلَى لَهُ بِمَا زَادَ عَلَى النَّلُثِ إِلَّا فِي الْمُحَابَاةِ وَالسِّعَايَةِ وَالدَّرَاهِمِ الْمُرْسَلَةِ.

ترجیلہ: اور اگر موصی نے دونوں میں سے ایک کے لیے پورے مال کی وصیت کی اور دوسرے کے لیے تہائی مال کی وصیت کی اورور دا کی اور دوسرے کے لیے تہائی مال کی وصیت کی اورور داء نے اس کی اجازت نہیں دی تو حضرات صاحبین و اللہ اللہ اللہ اللہ ان کے درمیان چار حصوں پر ہوگا۔ حضرت امام ابوصنیفہ واللہ علام موصلی لدکے لیے محابات، سعایہ اور دراہم مرسلہ کے علاوہ میں ثلث سے زائد پر تناسب کا اعتبار نہیں کرتے۔

# ر آن البدايه جلدال عرص المستال المستال المستال المستال على المستال المستال على المستال المستال المستال المستان المستان المستاث المستان المستا

﴿ أو صلى ﴾ وصيت كى ۔ ﴿ محاباة ﴾ احسان كے طور پركى چيزكوكم قيمت پر فروخت كرنا۔ ﴿ سعاية ﴾ كوشش كروانا، مراد: السے غلام سے كمائى كروانا جس كا كچھ حصد آزاد ہو چكا ہو۔

#### دوآ دمیوں کے وصیت کرنے کے مختلف طریقے:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک مخص نے سلمان کے لیے اپنے پورے مال کی وصیت کردی اور سہیل کے لیے تہائی مال کی وصیت کی اور موصی کے ورثاء نے اس وصیت کی اجازت نہیں دی تو حضرات صاحبین میشان کے بہاں جس مقدار میں وصیت جائز ہے لیعنی ثلث اس کے چار جھے کئے جائیں گے اور جمیج والے کے لیے تین جھے ہوں گے اور ثلث والے کو ایک حصہ ملے گا۔ اور حضرت امام اعظم میشاند کے بہاں ثلث کے دوجھے ہوں گے اور ایک ایک نصف دونوں موصیٰ لیکو ملے گا۔

و الا بعضوب النج: اس کا عاصل ہے کہ اگر موسی لد دو ہوں اور وصیت ثلث سے بڑھ جائے نیز ورا اس کا اجازت نہ دیں تو اس صورت میں موصیٰ لہ کے حقوق کے تناسب کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور وصیت کی جائز مقدار میں دونوں شریکہ ہوں گے، لیکن امام اعظم والتی ہوئے کے یہاں محابات، معاید اور دراہم مرسلہ میں تناسب کا اعتبار کیا جائے گا۔ محابات سے محابات فی المبیع مراد ہے اور محابات کی صورت ہے ہے کہ موصی کے دو غلام ہوں جن میں سے ایک کی قیمت ۱۱۰۰ سو ہو اور دوسرے کی قیمت ۱۱۰۰ سو ہو اور دوسرے کی قیمت ۱۱۰۰ سو ہو اور دوسرے کی قیمت ۱۱۰۰ سے ایک غلام نعمان سے سورو سے میں فروخت کردینا اور دوسرا غلام سورو بے میں سلمان سے فروخت کردینا تو فروختگی کے بعد گیارہ سووالے میں سے ایک ہزار وصیت کے لیے بچے اور چھے سووالے غلام میں سے اس موصیٰ لہ کے اس موصیٰ اور دوسرے کی قیمت ۱۲۰۰ تھی اور دونوں میں سے ایک کی قیمت ۱۱۰۰ تناس کی اجازت نہیں دی ہے لہٰذا وصیت ثلث میں سے سوسورو ہے نکل گئے اور گویا ۱۰۰۰ ہیندرہ سوکی وصیت ہوئی اور وراء نے اس کی اجازت نہیں دی ہے لہٰذا وصیت ثلث میں سے دو حصالیس گے اور پارٹج سووالے کو ایک حصد ملے گا، کیونکہ اس تناسب سے ان کے تق میں وصیت کی گئی ہے۔ سے دو حصالیس گے اور پارٹج سووالے کو ایک حصد ملے گا، کیونکہ اس تناسب سے ان کے تن میں وصیت کی گئی ہے۔

سعایۃ: سعایہ کی صورت ہے کہ موصی اپنے دوغلاموں کے عتق کی وصیت کرے ان میں سے ایک کی قیمت دو ہزار ہو اور ایک کی قیمت ایک ہزار ہواور اس کے علاوہ موصی کا کوئی مال نہ ہواور ورثاء اس زا کد مقدار والی وصیت کے جواز ونفاذ کی اجازت نہ دی تو یہ وصیت دونوں غلاموں کی قیمتوں کے ثلث میں نافذ ہوگی اور ان کی قیمتوں کا ثلث ایک ہزار ہے لہٰذا ایک ہزار میں وصیت جائز ہوگی اور یہ ایک ہزار دونوں کی قیمت کے تناسب سے ان پرتقبیم ہوگا، لہٰذا جس غلام کی قیمت دو ہزار ہے، اس کے جھے سے ۱۲۲۲ موجئے کم ہوجا کیں گے اور اس کے علاوہ ما بھی رقم وہ مورث کی ورش کی قیمت والا غلام ۱۳۳۳ مورث کی اور ایک ہزار قیمت والا غلام ۱۳۳۳ مورث کی اور ایک کی دو ہزار قیمت والا غلام ۱۳۳۳ موجئ کم کرورث کی دورث کو دیں گے لیعنی دو ہزار قیمت والا غلام ۱۳۳۳ موجئ کم کرورث کی دورث کی دورث کی دورث کی دورث کی دورث کی دورث کو دیں گے لیعن دو ہزار قیمت والا غلام ۱۳۳۳ موجئ کما کرد سے گا در ایک کے

درا ہم مرسلہ کوبھی امام اعظم ولیٹی نے نصف والے قاعدے سے مشنی کردیا ہے۔ درا ہم مرسلہ کا مطلب بیہ ہے کہ موصی ثلث

# ر آن الہدایہ جلدال کے محالات کا اللہ اللہ جلدال کے میں اللہ اللہ جلدال کے بیان میں کے

اور نصف وغیرہ کی صراحت نہ کرے، بلکہ مطلقا یوں کہے کہ دو ہزار دراہم کی نعمان کے لیے وصیت ہے اورایک ہزار دراہم کی نعیم کے لیے وصیت ہے اور ایک ہزار دراہم کی نعیم کے لیے وصیت ہے اور موصی کے پاس ان تین ہزار دراہم کے علاوہ دوسرا مال نہ ہواوراس کے ورثاء پوری وصیت کی اجازت بھی نہ دیں تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں تین ہزار کا جو ثلث ہے بینی ایک ہزاراس میں وصیت نافذ ہوگی اور موصی لہ اپنے اپنے حصوں کے تناسب سے اس میں سے لیس گے چنا نچے دو ہزار کی وصیت والے کو ۲۹۲۷ کملیں گے اور ہزار روپئے والے کو ۳۳۳ کر دو چاملیں گے، کیونکہ کی مقدار جائز مقدار میں ان کاحق اور حصہ ہے۔

لَهُمَا فِي الْحِلَافِيَّةِ أَنَّ الْمُوْصِي قَصَدَ شَيْنَيْنِ الْإِسْتِحْقَاقَ وَالتَّفْضِيْلَ، وَامْتَنَعَ الْإِسْتِحْقَاقُ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ وَلَامَانِعَ مِنَ التَّفْضِيْلِ فَيَفُبُتُ كَمَا فِي الْمُحَابَاةِ وَأَخْتَيْهَا، وَلَهُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ وَقَعَتُ بِغَيْرِ الْمَشْرُوعِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِجَازَةِ مِنَ الْوَرَثَةِ إِذْ لَانَفَاذَ لَهَا بِحَالٍ فَبَطَلَ أَصُلًا، وَالتَّفْضِيْلُ يَثْبُتُ فِي ضِمْنِ الْإِسْتِحْقَاقِ فَبَطَلَ بِبُطُلَانِهِ كَالْمُحَابَاةِ النَّابِتَةِ فِي ضِمْنِ الْبِسْتِحْقَاقِ فَبَطَلَ بِبُطُلَانِهِ كَالْمُحَابَاةِ النَّابِتَةِ فِي ضِمْنِ الْبَيْعِ بِحِلَافِ مَوَاضِعِ الْإِجْمَاعِ، لِلْأَنَّ لَهَا نِفَاذًا فِي الْجُمْلَةِ بِدُونِ إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ الْوَرَقِي الْمُعْلِيقِهِ النَّفُولُ لِكُونِهِ مَشْرُوعًا فِي الْجُمْلَةِ، بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِي النَّفَاثُ لِي التَّفَاضُلِ لِكُونِهِ مَشْرُوعًا فِي الْجُمْلَةِ، بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِي النَّفَامُ لِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْعَلَالِ سِعَةً فَيُعْتِرُ فِي التَّفَاضُلِ لِكُونِهِ مَشْرُوعًا فِي الْجُمْلَةِ، بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِي الْمُعْلِ

ترجیلے: اختلافی مسئے میں حضرات صاحبین میسائیا کی دلیل یہ ہے کہ موصی نے دو چیزوں کا ارادہ کیا ہے استحقاق کا۔اور تفضیل کا اور حق ورثاء کی وجہ سے استحقاق منتنع ہو گیا اور تفضیل سے کوئی چیز مانع نہیں ہے، لہذا تفضیل ثابت ہوجائے گی، جیسے محابات اور اس کی دونوں نظیروں میں ہے۔

حضرت امام اعظم ولیٹھیڈ کی دلیل میہ ہے کہ ورثاء کی اجازت نہ ملنے کی صورت میں وصیت غیر مشروع واقع ہوئی ہے، کیونکہ
کسی بھی حالت میں اس وصیت کا نفاذ نہیں ہے لہذا میتو بالکل باطل ہوگی اور تفضیل استحقاق کے شمن میں ثابت ہوتی ہے، لہذا بطلان استحقاق کی وجہ سے تفضیل بھی باطل ہوجائے گی جیسے وہ محابات جو بھے کے شمن میں ثابت ہو۔ برخلاف مقاماتِ اجماع کے، کیونکہ ان کے لیے ورثاء کی اجازت کے بغیر بھی فی الجملہ نفاذ ہے بایں طور کے مال میں وسعت ہوتو وصیت فی الجملہ مشروع ہونے کی وجہ سے نفاضل کے جن میں معتبر ہوگی۔ برخلاف اس مسئلے کے جس میں ہماری گفتگو ہے۔

#### اللغاث:

﴿قصد ﴾ اراده كيا ٢٠ - ﴿تفضيل ﴾ فوقيت دينا، فضيلت دينا - ﴿سعة ﴾ وسعت، تنجائش ـ

#### صاحبین کی دلیل:

امام صاحب اور حفرات صاحبین عِیسَیْتا کے مابین اصل مسئلہ میں جو اختلاف ہے لینی حفرات صاحبین عِیسَلَتا کے یہاں ثلث کے چارسہام ہوئے ہیں اورامام اعظم ولیٹھیا کے یہاں اسے دونوں موصیٰ لہ کے مابین نصف نصف کر کے تقسیم کیا گیا ہے اس میں ان حضرات کی دلیل ہے ہے کہ موصی نے یہاں دو چیزوں کا ارادہ کیا ہے (۱) استحقاق کا کہ وہ اپنا پورا مال دوسرے کو دینا چاہتا ہے۔

### ر آن البدايه جلد ال ي المحالة المحالة

(۲) تفضیل کا لینی ایک موصی له کو دوسرے پر فوقیت دینا چاہتا ہے اور اس کے ان دونوں مقصدوں میں سے ایک مقصد لینی استحقاق فوت ہورہا ہے، کیونکہ ورٹاء کاحق اس سے مانع ہے، لہذا بیمقصد ثابت نہیں ہوگا اور تفضیل سے چوں کہ کوئی مانع نہیں ہے، اس لیے یہ مقصد ثابت ہو جائے گا۔ اور ایک موصی له کو دوسرے پر فوقیت حاصل ہو جائے گا۔ اور جیسے امام اعظم والٹیل کے یہاں محابات وغیرہ میں فوقیت اور تعلیم نصف نصف ہو کرتقسیم نہیں ہوگا بل کہ حصصِ فوقیت اور ثلث نصف نصف ہو کرتقسیم نہیں ہوگا بل کہ حصصِ موصیٰ له کے بقد رتقسیم ہوگا۔

وله أن الوصية المن حضرت امام اعظم والتيلا كى دليل بيه به كه ثلث سے زائد مقدار كى وصيت ورثاء كى اجازت برموقو ف تقى اور چوں كه ورثاء نے اس كى اجازت نہيں دى ہے، اس ليے غير مشروع ہونے كى وجہ سے زائد مقدار بيس تو وصيت باطل ہے اور استحقاق والا مقصد فوت ہوگيا ہے تو تفضيل بھى فوت ہوگئ جيسے وہ محابات جو بھے كے شمن ميں ثابت ہواور بھے باطل يا فاسد ہوجائے تو محابات بھى فاسد يا باطل ہوجاتى ہے، اسى طرح صورت مسئلہ بيس تفضيل بھى فوت ہوگئى اور جب تفضيل فوت ہوگئى تو محض مساوات رہ گئى، اس ليے ہم نے يہ فيصلہ كيا ہے كه ثلث بيس دونوں موسىٰ له برابر كے شريك ہوں گے اور دونوں كونصف نصف ملے گا۔

بحلاف مواضع الإجماع المنع: حضرات صاحبین عِیداً الله الله مواضع اجماع لیعنی محابات اور سعایه وغیره پر قیاس کیا ہے، یہاں سے صاحب ہدایه اس قیاس کی تر دید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ کو محابات وغیره پر قیاس کرنا شیح نہیں ہے، کیونکہ محابات وغیره بیں ورثاء کی اجازت کے بغیر بھی وصیت کا نفاذ ہو سکتا ہے۔ بایں طور کہ موصی کے پاس موصیٰ بہ کے علاوہ اتنا ، مال ہو جو ثلث کی مقدار سے زائد ہواور نفاذ وصیت سے ورثاء کی حق تلفی نہ ہوتی ہو، لہٰذا ان مسائلِ ثلاثہ میں فی الجملہ وصیت کا نفاذ ہوسکتا ہے اور فی الجملہ بیہ وصیت مشروع ہے ، اس لیے ان میں تفضیل معتبر ہے، لیکن صورت مسئلہ میں چوں کہ ورثاء کی اجازت نہ ہونے سے وصیت ہی مشروع نہیں ہے تقفیل کیا خاک معتبر ہوگ ۔

وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا أَوْطَى بِعَيْنٍ مِنْ تَرِكَتِهِ وَقِيْمَتُهُ تَزِيْدُ عَلَى النَّلُكِ فَإِنَّهُ يَضُرِبُ بِالثَّلُكِ وَإِنْ احْتَمَلَ أَنْ يَزِيْدَ الْمَالُ فَيَخُرُجُ مِنَ الثَّلُكِ، لِأَنَّ هُنَاكَ الْحَقُّ تَعَلَّقَ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ بِدَلِيْلِ أَنَّهُ لَوْ هَلَكَ وَاسْتَفَادَ مَالًا اخَرَ تَنْفُذُ فِيْمَا يُسْتَفَادُ فَلَمْ يَكُنُ مُتَعَلِّقًا بِعَيْنِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ تَنْفُذُ فِيْمَا يُسْتَفَادُ فَلَمْ يَكُنُ مُتَعَلِّقًا بِعَيْنِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ تَنْفُذُ فِيْمَا يُسْتَفَادُ فَلَمْ يَكُنُ مُتَعَلِقًا بِعَيْنِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقَّ الْوَرَقَة.

ترجیم اور بیاس صورت کے برخلاف ہے جب موصی نے اپنے ترکہ میں سے کی معین چیز کی وصیت کی اور اس کی قیمت ثلث سے زائد ہوتو موصیٰ لہ تہائی کامستحق ہوگا اگر چہ مال کے بڑھنے کا احتمال ہولہذا عین ثلث سے خارج ہوجائے گا، کیونکہ یہاں موصیٰ لہ کا حق عینِ ترکہ سے متعلق ہوا ہے، اس دلیل کی وجہ سے کہ اگر موصیٰ بہ ہلاک ہوجائے اور موصی دوسرا مال حاصل کرے تو وصیت باطل ہوجائے گی۔ اور مطلق ہزار میں اگر ترکہ ہلاک ہوجائے تو مستفاد مال میں وصیت نافذ ہوگی للہذا موصیٰ لہ کاحق بعینہ اس چیز کے ساتھ متعلق نہیں ہوا جس سے ور ثاء کاحق متعلق ہے۔

# ر آن البدايه جلدال ي المحالية المحالية

#### اللغات:

۔ ﴿عین ﴾ معین چیز۔ ﴿تزید ﴾ زیادہ ہوتی ہو، بڑھ کر ہو۔ ﴿ثلث ﴾ تیسرا حصہ، ایک تہائی۔ ﴿استفاد ﴾ حاصل کیا۔ ﴿الف ﴾ ہزار۔

#### امام صاحب كى دليل:

یہاں سے حضر تامام اعظم ولٹیلڈ کی دلیل اور آپ کے مسلک پر وارد ہونے والے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ اعتراض

یہاں سے حضر تامام اعظم ولٹیلڈ کی دلیل اور آپ کے مسلک پر وارد ہونے والے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ اعتراض

یہ ہوجائے گی حالانکہ ایک صورت الی ہے جہال موصیٰ ہے باس کوئی دوسرا مال ہوتو اس صورت میں پورے موصی ہمیں وصیت نافذ

ہوجائے گی حالانکہ ایک صورت الی ہے جہال موصیٰ ہرکے علاوہ موصی کے پاس مزید مال ہے، لیکن پھر بھی وہال ثلث ہی میں وصیت نافذ ہوتی ہے اور ثلث ہے اور ثلث ہے زائد میں اس کا نفاذ نہیں ہوتا۔ مثلاً کسی نے کسی کے لیے اپنے گھوڑے کی وصیت کی اور اس کی قیمت موصی

کے ترکہ کے ثلث سے زائد ہوتو اس صورت میں موصیٰ لہ کو پورا گھوڑ المنا چاہئے اگر چاس کی مالیت کے ثلث سے زائد ہونے کا احتمال ہولیکن پھر بھی آپ اس صورت میں صرف ثلث مال میں جوانے وصیت کے قائل ہیں اور ثلث سے زائد میں وصیت کوروانہیں سمجھتے آخر
البا کیوں ہے۔

اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ دراہم مطلقہ اور معین موصیٰ بہ کے مابین فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ موصیٰ بہ موصیٰ بہ کے معین ہونے کی صورت میں عین موصیٰ بہ موصیٰ بہ کمین ہوتا ہے اور چوں کہ موصیٰ کی موت کے بعد وہ موصیٰ بہ بھی اس کے ترکے میں شامل ہوگی اور مقدار ثلث سے زائد حصہ ور ٹا محکاحق ہوجائے گا اور ظاہر ہے کہ اگر ور ٹا ء ثلث سے زائد میں اجازت نہ دیں تو مقدار زائد میں وصیت نافذ نہیں ہوگی تو گویا موصیٰ بہ معین ہونے کی صورت میں موصیٰ لہ اور ور ٹا ء کا حق ایک ہی چیز سے متعلق ہے اس لیے موصیٰ لہ کوصرف مقدار متعین لیعنی ثلث ملے گا اور اگر وہ معین موصیٰ بہ ہلاک ہوجائے تو موصیٰ لہ کا حق ساقط ہوجائے گا اگر چہ بعد میں موصیٰ کو دوسرا مال مل جائے۔

اس کے برخلاف دراہم مرسلہ کا معاملہ اور مسئلہ ہے تو چوں کہ اس میں کی متعین مال کے ساتھ موصیٰ لہ کاحق متعلق نہیں ہوتا،
اس لیے موصیٰ لہ اور ورثاء کاحق بھی ایک معین مال ہے متعلق نہیں ہوگا اور اگر موصیٰ کا مال ہلاک ہوجائے تو بھی موصیٰ لہ کاحق باطل نہیں ہوتا اللہ موت سے پہلے موصی کو مال مل جائے تو موصیٰ لہ کو اس کاحق مل جائے گا اور مال مستفاد اگر ثلث سے دوگنا زیادہ ہوتو پھر شیس ہوتا بلکہ موت سے بہلے موصی کی وصیت نافذ کر دی جائے گی۔الحاصل موصیٰ ہمعین اور دارہم مرسلہ میں فرق ہے، اس لیے دونوں کے الحاصل موصیٰ جداجد المجی جداجد المجیں جداجد المجیں جداجد المجیں جداجد المجیں جداجد المجیں۔

قَالَ وَ إِذَا أَوْصَى بِنَصِيْبِ إِنِيهِ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ، وَلَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيْبِ اِبْنِهِ جَازَ، لِأَنَّ الْأَوَّلَ وَصِيَّةٌ بِمَالِ الْغَيْرِ، لِأَنَّ نَصِيْبَ الْاَبْنِ مَايُصِيْبُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالنَّانِيُ وَصِيَّةٌ بِمِثْلِ نَصِيْبِ الْإِبْنِ وَمِثْلُ الشَّىٰءِ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ يَتَقَدَّرُ بِهِ فَيَجُوْزُ، وَقَالَ زُفَرٌ رَحَمَّتُمْ آئِيهُ تَجُوزُ فِي الْأَوَّلِ أَيْضًا نَظْرًا إِلَى الْحَالِ، وَالْكُلُّ مَالُهُ فِيْهِ وَجَوَابُهُ مَاقُلْنَا. ر آن الہدایہ جلدال کے اس الہدائی میں کے بیان میں کے اس الہدائی جاتھ کی دھیے کے دھے کے مثل کی توجہ کے ذرماتے ہیں کہ اگر موسی نے اپنے بیٹے کے دھے کے مثل کی توجہ کے ذرماتے ہیں کہ اگر موسی نے اپنے بیٹے کے دھے کے مثل کی

الرجمه: فرماتے ہیں کہ اگرموسی نے اپ بیٹے کے جھے کی وصیت کی تو وصیت باطل ہے۔ اور اگر اپ بیٹے کے جھے کے مثل کی وصیت کی تو وصیت کی تو وصیت کے بعد اسے ملے گا۔ اور ثانی بیٹے کے وصیت کی تو جائز ہے، کیونکہ اول مالی غیر کی وصیت ہے اس لیے کہ بیٹے کا حصہ وہ ہے جوموت کے بعد اسے ملے گا۔ اور ثانی بیٹے کے جھے کے مثل کی وصیت ہے اور فی کا مثل اس کا غیر ہوا کرتا ہے اگر چہ اس مثل کا اندازہ اس فئی کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے بیصورت جائز ہے۔ امام زفر روا ہی گئے فرماتے ہیں کہ حال کا اعتبار کرتے ہوئے پہلی صورت میں بھی وصیت جائز ہے اور فی الحال بورا مال موصی کا ہے اور اس کا جواب وہی ہے جو ہم بیان کر میکے ہیں۔

#### اللغاث:

﴿نصيب ﴾ حصر ﴿ يصيب ﴾ ينج كا - ﴿ يتقدّر ﴾ اندازه بوتا ہے - ﴿ حال ﴾ موجوده حالت ميں ـ

#### كى كے ليانے بيا كے جھے كى وصيت كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر موصی نے کسی تحق کے لیے اپنے بیٹے کے جھے کی وصیت کردی اور بید کہا کہ میرے بیٹے کو جو ملے گا وہ فلال کے لیے وصیت ہے تو یہ وصیت باطل ہے، کیونکہ موصی کے مال سے بیٹے کا حصہ اسے موصی کی موت کے بعد ملے گا اور موت کے بعد وہ بیٹے کی ملکیت میں داخل ہوجائے گا اور قاعدہ یہ ہے کہ التصرف فی ملك الغیر لا یں جوز دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے اس لیے موصی کی یہ وصیت جائز نہیں ہے۔

اورا گرموسی نے بیوصیت کی کہ فلال کو اتنا مال دیا جائے جتنا میرے بیٹے کو ملے گا تو بیوصیت جائز ہے اور اگر وہ مال ثلث سے کم جو یا ثلث ہوتو اس وصیت کا نفاذ بھی ہوجائے گا، اس لیے کہ یہاں موسی نے موسیٰ لہ کے جھے کو اپنے بیٹے کے جھے کا مثل اور مساوی قرار دیا ہے اور بیٹے کے جھے کا موازنہ کیا ہے اور بیٹے کے جھے کی وصیت نہیں کی ہے اور بیہ بات تو ہر کسی کو معلوم ہے کہ شی کا مثل اس کا غیر ہوتا ہے اس لیے وصیت درست اور جائز ہے۔

وقال ذفر والتفط النع: امام زفر والتفط فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں بھی وصیت درست اور جائز ہے بینی جب موصی نے اپ جینی جب موصی نے اپ جینی جب موصی نے اپ جینی جب موصی کا مال ہے اور یہ مال غیر کی اپ جینی جب مال غیر کی وصیت نہیں ہے، اس لیے درست ہے، اس لیے کہ بوقتِ وصیت موصیٰ بہ موصی کا مال ہے اور یہ مال غیر کی وصیت نہیں ہے، اس لیے درست ہے، لیکن ہماری طرف سے امام زفر والتفیل کو جواب سے کہ وصیت کا مال تو موصی کی موت کے بعد ہی ملے گا اور جب ملنے کا وقت آئے گا تو وہ مال موصی کے بیٹے کا ہو چکا ہوگا، اس لیے مالی غیر کی وصیت ہونے کی وجہ سے یہ وصیت درست نہیں ہوگی۔

قَالَ وَمَنُ أَوْطَى بِسَهُمٍ مِنْ مَالِهِ فَلَهُ أَخَسُّ سِهَامٍ الْوَرَثَةِ إِلَّا أَنْ يَنْقُصَ عَنِ السَّدُسِ فَيُتَّمُ لَهُ السَّدُسُ وَلَا يُزَادُ عَلَى السُّدُسُ وَلَا يُزَادُ عَلَى الشَّلُثِ إِلَّا أَنْ تُجِيْزَ عَلَيْهِ، وَهَاذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَيَّ عُلِيهُ، وَقَالَا لَهُ مِثْلُ نَصِيْبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَلَا يُزَادُ عَلَى الثَّلُثِ إِلَّا أَنْ تُجِيْزَ الْوَرَثَةِ، وَلَا يُزَادُ بِهِ أَحَدُ سِهَامِ الْوَرَثَةِ عُرْفًا لَاسِيَّمًا فِي الْوَصِيَّةِ، وَالْأَقَلُّ مُتَيَقَّنَ بِهِ فَيُصُرَفُ إِلَيْهِ إِلَّا اللَّهُمَ هُوَ السُّدُسُ هُوَ إِذَا زَادَ عَلَى الثَّلُثِ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ لِلْآنَةُ لَامَزِيْدَ عَلَيْهِ عِنْدَ عَدْمِ إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ، وَلَهُ أَنَّ السَّهُمَ هُوَ السُّدُسُ هُوَ

# ر آن البداية جلدال ي المسلك ال

الْمَرُوِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَلَيْهَ ﴿ وَقَدْ رَفَعَةً إِلَى النَّبِيِّ الْيَلِيْقُالِمْ فِيْمَا يَرُوِى، وَ لِأَنَّهُ يُذْكُرُ وَيُرَادُ بِهِ السَّدُسُ فَإِنَّ إِيَاسًا قَالَ السَّهُمُ فِي اللَّغَةِ عِبَارَةٌ عَنِ السَّدُسِ وَيُذْكُرُ وَيُرَادُ بِهِ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْوَرَثَةِ فَيُعْظَى مَا ذَكُرْنَا، فَإِنَّ إِيَاسًا قَالَ السَّهُمُ وَفِي عُرْفِنَا السَّهَمُ كَالْجُزْءِ.

ترجی ان خرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے مال سے ایک سہم کی وصیت کی تو موصیٰ لہ ور ثاء کے احس سہام میں سے لے گا الأ یہ کہ وہ احس سدس سے کم ہوجائے تو اس کے لیے سدس پورا کیا جائے گا اور اس پر بڑھایا نہیں جائے گا۔ اور یہ تھم حضرت امام ابوحنیفہ رہا تھا ہے کے یہاں ہے۔ حضرات صاحبین بھی تا فرماتے ہیں کہ موصیٰ کو احد الور ثاء کے حصہ کے شل حصہ دیا جائے گا اور ثلث سے بڑھایا نہیں جائے گا، اللہ یہ کہ ورثاء اس کی اجازت دے دیں، کیونکہ سم سے عرفا ورثاء کا ایک سہام مراد لیا جاتا ہے خاص کر وصیت میں۔ اور اقال متعین ہوتا ہے، الہذا اس کی طرف پھیرا جائے گا اللہ یہ کہ ثلث پر بڑھ جائے تو زیادتی کو ورثاء پر پھیر دیا جائے گا، کیونکہ ورثاء کی اجازت نہیں کیا جاتا۔

حفرت امام ابوحنیفہ ولیٹھیا کی دلیل ہے ہے کہ ہم ہی سدس ہے اور بھی حفرت ابن مسعود وٹالٹوئ سے مروی ہے اور حفرت ابن مسعود وٹالٹوئو نے اسے نبی اکرم سُلٹھی کی کی مرفوع کیا ہے۔ اور اس لیے کہ ہم ذکر کرکے اس سے سدس مرادلیا جاتا ہے، اس لیے کہ ایاس نے فرمایا ہے کہ لغت میں سم سدس سے عبارت ہے اور سہم ذکر کرکے اس سے ورثاء کے سہام میں سے ایک سہم مرادلیا جاتا ہے لہذا موصیٰ لہ کو وہی دیا جائے گا جو ہم بیان کر چکے ہیں۔

حضرات مشائخ مِنْ اللَّهُ فرماتے ہیں کہ بیاال کوفہ کے عرف میں تھا اور ہمارے عرف میں ہم جزء کے مثل ہے۔

#### اللغاث:

﴿سهم ﴾ حصد ﴿ احس ﴾ سب سستا ﴿ وسدس ﴾ چمٹا حصد ﴿ ينقص ﴾ كم بوجائ ﴿ ويتم ﴾ پوراكيا جائ گا ﴿ لا يزاد ﴾ اضافنيس كيا جائے گا ﴿ وتجيز ﴾ اجازت وے وي ۔ ﴿ لا سيّما ﴾ خاص طور پر ﴿ اقلّ ﴾ سب سے كم ۔ ﴿ يصوف ﴾ چيرا جائے گا۔

#### تخريج

فكرة الهيثمى في مجمع الزوائد ٢١٣/٤ انظر تحقيق نصب الرايم ج ٥ ص ٢٢٨.

#### ایک دوسهم" کی وصیت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے مال میں سے ایک سہم کی وصیت کی تو حضرت امام اعظم ویلٹیلئے کے یہاں موصیٰ لہ کو ور ثاء کے سہام میں سے جو احس سہام ہے لیتن سدس وہی ملے گا اور اگر وہ سدس سے کم ہوجائے تو اسے ور ثاء کے سہام سے لے کر پورا کیا جائے گا،کیکن کسی بھی حال میں اسے سدس سے بڑھایا نہیں جائے گا۔

حضرات صاحبین عصادی علی الم است میں کہ صورت مسلم میں موسی لد کا وہی حصہ ہوگا جو ورثاء میں سے ایک وارث کا ہوگا لیمن

جتنا ایک دارث کو ملے گا اتنا ہی موصی لہ کوبھی ملے گا الیکن موصیٰ لہ کا حصہ ثلث سے بڑھایا نہیں جائے گا۔ ہاں اگر ورثاء اس کی اجازت دے دیں تو پھراسے ثلث سے بڑھایا نہیں جائے گا۔ ہاں اگر ورثاء اس کی حصہ مراد ہوتا ہے۔ دین تو پھراسے ثلث سے بڑھایا جاسکتا ہے۔ حضرات صاحبین عضائی دلیل سے ہے کہ عرف میں سہام سے ایک دارث کا حصہ مراد ہوگا اور چوں کہ موصی نے ہوتا ہے اور دوصیت میراث کی بہن ہے ، اس لیے اس سے بھی ایک دارث کا حصہ مراد لیا جائے گا اور سہام نصف ، ثلث اور ربع وغیرہ میں مشترک سے واحد کی وصیت کی ہے ، اس لیے اس سے بھی ایک دار اقل کے تعین اور متیقن ہونے کی وجہ سے وہی موصیٰ لہ کو دیا جائے گا۔ لیکن اگرا حدالور ٹاء کا حصہ ثلث سے بڑھ جائے تو موصیٰ لہ کو دیا جائے گا۔ لیکن اگرا حدالور ٹاء کا حصہ ثلث سے بڑھ جائے تو موصیٰ لہ کو ثلث کے برابر دیا جائے گا اور اس سے زائد مقدار دور ٹاء کو دے دی جائے گا۔

وله أن السّهم الغ: حضرت امام اعظم والله كل دليل بيه بهم سے سدس مرادليا جاتا ہے، كونكه حضرت ابن مسعود وفاق اور مرفوعاً دونوں طرح كى حديث مروى ہے اور دونوں جگہ ہم سے سدس مرادليا گيا ہے، مند بزار ميں حضرت ابن مسعود وفاق اور مرفوعاً بيحديث مروى ہے أن رجلا أو صلى لو جل بسهم من ماله فجعل له النبي صلافية السدس كرا يك خص مسعود وفاق بيحديث مروى ہے أن رجلا أو صلى لو جل بسهم من ماله فجعل له النبي صلافية السدس كرا يك خص نے كے اپنو مال سے ايك ہم كى وصيت كى تو حضرت نبى كريم مكالية الم الله الله الله الله الله الله عبارة عن السدس كرافت ميں معاويد عليه الرحمہ كراس فرمان سے بھى معلوم ہوا كہ ہم سے سدس مرادليا جاتا ہے، اس كى تائيد وتقويت قاضى بھرہ حضرت اياس بن معاويد عليه الرحمہ كراس فرمان سے بھى ہوتى ہے جس ميں افھوں نے السهم في اللغة عبارة عن السدس كرافت ميں ہم سے سدس مراد ہے، لهذا اس حوالے سے بھى صورت مئله ميں موصى له بالہم كوسدس ديا جائے گا۔

قالوا النج: حضرات مشائخ میشانیم فرماتے ہیں کہ مہم بول کراس سے سدس مراد لینااہل کوفہ کا عرف اوران کی اصطلاح ہے، اسی لیے امام اعظم رکتی گئی کے بیہاں بھی اس سے سدس مراد ہے لیکن ہمارے عرف میں سہم بمعنی جزء ہے اور جزء چوں کہ مجبول ہے جو قلیل وکثیر دونوں کوشامل ہے، لہٰذا اب مقدار سہم کی تعیین موصی کے ورثاء کریں گے اور ورثاء جومقدار متعین کریں گے وہی موصیٰ لہ کو دی جائے گی۔

قَالَ وَلَوْ أَوْصَٰى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قِيْلَ لِلْوَرَثَةِ أَعْطُوهُ مَا شِنْتُمْ، لِأَنَّةُ مَجْهُولٌ يَتَنَاوَلُ الْقَلِيْلَ وَالْكَثِيْرَ غَيْرَ أَنَّ الْجَهَالَةَ لَاتَمْنَعُ صِحَّةَ الْوَصِيَّةِ، وَالْوَرَثَةُ قَائِمُونَ مَقَامَ الْمُوْصِي فَإِلَيْهِمُ الْبِيَانُ.

توجیحلہ: فرماتے ہیں کہ اگرموص نے اپنے مال میں سے ایک جزء کی وصیت کی تو ورثاء سے کہا جائے گا جوتم چا ہوموصیٰ لہ کو دے دو، اس لیے کہ جزء مجہول ہے جوقلیل وکثیر سب کوشامل ہے نیز جہالت وصیت سے مانع بھی نہیں ہے۔اور ورثاء موصی کے قائم مقام ہیں، لہذا وضاحت انھی کے سپر دہوگی۔

#### اللغاث:

﴿اعطوه ﴾ اس كود \_ دو\_ ﴿ يتناول ﴾ شامل موتا ب\_ ﴿ موصى ﴾ وصيت كرنے والا\_

مال کے ایک جزکی وصیت:

صورت مسئلة توبالكل واضح ہے كہم اور جزء بهم معنى بين، لبذا جس طرح سهم كى وصيت كرنے سے ورثاء اپنى صواب ديد كے

### ر آن البداية جدل عرص المعلى المعلى المعلى المعلى عيان على على

مطابق موصیٰ لہ کو دیں گے اسی طرح جزء کی وصیت کی صورت میں بھی لین دین کا معاملہ در ٹاء کی صواب دید پر موقوف ہوگا اور ور ٹاء چوں کہ مورث کے نائب اور خلیفہ ہیں اس لیے جو مناسب ہوگا وہ موصیٰ لہ کو دے دیں گے۔

قَالَ وَمَنْ قَالَ سُدُسُ مَالِي لِفُلَانِ ثُمَّ قَالَ فِي ذَٰلِكَ الْمَجْلِسِ أَوْ فِي مَجْلِسِ اخَوَ لَهُ ثُلُثُ مَالِي وَأَجَازَتِ الْوَرَثَةُ فَلَكُ وَمَنْ قَالَ سُدُسُ مَالِي لِفُلَانِ ثُمَّ قَالَ فِي ذَٰلِكَ الْمَجْلِسِ أَوْ فِي غَيْرِهٖ فَلَهُ ثُلُثُ الْمَالِ وَيَدْخُلُ السُّدُسُ وَيُهِ، وَمَنْ قَالَ سُدُسُ مَالِي لِفُلَانِ ثُمَّ قَالَ فِي ذَٰلِكَ الْمَجْلِسِ أَوْ فِي غَيْرِهٖ سُدُسُ مَالِي لِفُلَانٍ فَلَهُ سُدُسٌ وَاحِدٌ، لِأَنَّ السُّدُسَ ذُكِرَ مُعَرَّفًا بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْمَالِ، وَالْمَعْمُوفَةُ إِذَا أُعِيدَتُ يُوادُ بِالنَّانِي عَيْنَ الْآوَلِ هُوَ الْمَعْهُودُ دُفِي اللَّغَةِ.

ترفیجیلی: فرماتے ہیں کہ اگر کمی مخص نے کہا میراسد س مال فلال کے لیے ہے پھراسی مجلس میں یا دوسری مجلس میں کہا فلال کے لیے میرا ثلث مال ہوائے ہیں کہا فلال کے گا۔اورجس میرا ثلث مال ہوائے ہیں داخل ہوجا ہے گا۔اورجس میرا ثلث مال ہو کہا کہ میراسد س مال فلال کے لیے ہے تواسے ایک مخص نے کہا کہ میراسد س مال فلال کے لیے ہے تواسے ایک سخص نے کہا کہ میراسد س مال فلال کے لیے ہے تواسے ایک سدس ملے گا، کیونکہ مال کی جانب اضافت کے ذریعے سدس کو معرفہ ذکر کرلیا گیا ہے۔اور معرفہ کا جب اعادہ کیا جاتا ہے تو ٹانی سے اقل کا عین مرادلیا جاتا ہے، یہی لغت میں معہود ہے۔

#### اللغات:

وسدس ﴾ چھنا حصد وثلث ﴾ تيسرا حصد، ايك تهائى۔ ومعرف معرفد،معبود۔ واعيدت ﴾ د برايا جائے، لوٹايا جائے۔ ويو اد كم راد بوتا ہے۔

#### ایک ہی آ دمی کے لیے دووصیتیں کرنے کا ایک طریقہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ میراسدس مال نعمان کے لیے ہے پھرای مجلس میں یا کسی اور مجلس میں دوبارہ
اس نے کہا کہ میرا ثلث مال نعمان کے لیے ہے تو اب موسی لہ کو صرف ثلث ملے گا۔ اور ثلث وسدس کا مجموعہ یعنی نصف نہیں ملے گا،

بلکہ صرف ثلث موسیٰ لہ کو دیا جائے گا اور پہلے والا سدس اسی ثلث میں داخل اور شامل ہوجائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے کہا کہ میرا
سدس مال نعمان کے لیے ہے پھراسی مجلس میں یا کسی اور مجلس میں کہا کہ میرا سدس مال نعمان کے لیے ہے یعنی دونوں صورتوں میں
موسیٰ لہ ایک ہی ہے تو اس صورت میں موسیٰ لہ کو صرف ایک سدس ملے گا اور اسے دوسدس نہیں دیا جائے گا اگر چہموسی نے یہاں دو
مرتبداس کا تذکرہ کیا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے اپ مشیر کارسے کہا کہ بھائی فلاں کو ایک ہزار دے دو۔ پھر پچھ دریا
کچھ دن کے بعد کہا کہ یارتم نے دیا نہیں آئھیں، ارب بھائی ایک ہزار دیدوتو یہاں ایک ہی ہزار دیا جائے گا، نہ کہ دو ہزار اسی طرف مورت مسئلہ میں موسیٰ لہ کوسدس واحد ہی طرف اس کی دلیل میہ ہے کہ یہاں سدس معرفہ ہے کہ جب اس کی موسیٰ موسیٰ لفلان کہہ کر پہلے کی تاکید
اور مال ی مشکلم کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے البندا سدس بھی معرفہ ہوگا اور معرفہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جب اس کو مرکب پہلے کی تاکید
جاتا ہے تو اس سے پہلے کا عین لیعن بیعنہ پہلا ہی مراد ہوتا ہے، اس لیے گویا موسی نے دوبارہ سدس مالی لفلان کہہ کر پہلے کی تاکید

### 

قَالَ وَمَنْ أَوْصَى بِفُلُبِ دَرَاهِمِهِ أَوْ بِفُلُبِ غَنَمِهِ فَهَلَكَ ثُلُفًا ذَٰلِكَ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ وَهُوَ يَخُرُجُ مِنْ ثُلُبِ مَابَقِيَ مِنْ أَوْصَى بِفُلُبِ مَرْاهِمِهِ أَوْ بِفُلُبِ غَنَمِهِ فَهَلَكَ ثُلُفً مَابَقِيَ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمْ، وَالْمَالُ مَالِهِ فَلَهُ جَمِيْعُ مَابَقِيَ، وَقَالَ زُفَرُ وَمَالِكُمُهُمْ الشِّرْكَةِ، وَيَبْقَى مَابَقِيَ عَلَيْهَا، وَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَتِ التَّرِكَةُ أَجْنَاسًا الْمُشْتَرَكُ يُبُولِى مَاتُوى مِنْهُ عَلَى الشِّرْكَةِ، وَيَبْقَى مَابَقِي عَلَيْهَا، وَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَتِ التَّرِكَةُ أَجْنَاسًا مُخْتَلِفَةً، وَلَنَا أَنَّ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ يُمْكِنُ جَمْعُ حَقِّ أَحَدِهِمْ فِي الْوَاحِدِ، وَلِهٰذَا يَجُرِي فِيْهِ الْجَبَرُ عَلَى الْقِسْمَةِ وَفِيهِ جَمْعٌ، وَالْوَصِيَّةُ مُقَدَّمَةٌ فَجَمَعْنَاهَا فِي الْوَاحِدِ الْبَاقِيْ، وَصَارَتِ الدَّرَاهِمُ كَالدِّرْهَمِ، بِخِلَافِ الْاجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ، لِأَنَّةُ لَايَمُكُنُ الْجَمْعُ فِيْهَا جَبْرًا فَكَذَا تَقُدِيْمًا.

تروجملہ: فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے تہائی دراہم کی یا اپنی تہائی بکریوں کی وصیت کی اور اس کے دوثلث ہلاک ہوگئ اوراکیٹلٹ باقی رہااور یہ باقی رہا ثلث موصی کے ماہتی ثلث سے نکل جاتا ہے تو موصیٰ لہ کو بورا ماہتی ملےگا۔امام زفر والشیاؤ فرماتے ہیں کہاسے ماہتی کا ثلث ملے گا، کیونکہ ان میں سے ہرا کی ان کے مامین مشترک ہے اور مال مشترک سے جو ہلاک ہوتا ہے وہ شرکت پر ہلاگ ہوتا ہے اور جو باقی رہتا ہے وہ بھی شرکت پر باقی رہتا ہے اور یہ ایسا ہوگیا جیسے ترکہ مختلف الاجناس ہو۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ جنس واحد میں ان میں سے ہرایک کے تن کوایک میں جمع کرناممکن ہے،اس لیے اس میں تقسیم پر جر ہوسکتا ہے،اور تقسیم میں جمع کرانا ہے۔اوروصیت مقدم ہے،الہٰذا ہم نے اسے ایک باقی میں جمع کردیا اور بیالیا ہوگیا جیسے دراہم درہم کے مثل۔ برخلاف اجناس مختلف کے، کیونکہ ان میں جرا جمع کرناممکن نہیں ہے،الہٰذا تقدیم کے اعتبار سے بھی جمع ممکن نہیں ہوگا۔

#### اللّغاث:

﴿ او صلى ﴾ وصيت كى وغنم ﴾ بكريال - ﴿ يتوى ﴾ بلاك بوتا ب - ﴿ توى ﴾ بلاك بوا - ﴿ توى ﴾ بلاك بوا - ﴿ مُعَدَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک محض کے پاس دراہم بھی ہیں اور بکریاں بھی ہیں اور ان کے علاوہ اس کے پاس اتنا مال بھی ہے جو دراہم اور بکریوں کا دو تلث ہے۔ اب اس محض نے وصیت کی کہ میرے دراہم میں سے یا میری بکریوں میں سے ایک ثلث فلاں محف کے لیے ہے۔ بعد وصیت یہ ہوا کہ پورے دراہم یا پوری بکریوں میں سے دو ثلث ہلاک ہو گیا اور صرف ایک ثلث باتی رہ گیا مثلاً ۹۰۰ بکریاں تھیں یا نوسو ۹۰۰ دراہم تھے اور ان میں سے دو ثلث یعن ۹۰۰ ہلاک ہو گئے اور صرف ۳۰۰ کی تعداد رہ گئی اور موصی نے اسی تعداد کی وصیت بھی کی تقی تو ہمارے یہاں یہ پورا ثلث موصیٰ لہ کودے دیا جائے گا،کین امام زفر والی فرماتے ہیں کہ موصیٰ لہ کو ماقی یعن ۳۰۰ کا ثلث دیا جائے جو ۱۰۰/ ہے۔

امام ز فرط النالية كى دليل مديب كدموضى كا بورا مال موصى لداوروراء كے مابين مشترك بے اور مال مشترك كے متعلق اصول ميد

ہے کہ اس کی ہلاکت اور بقاء دونوں مشترک ہوتی ہے، لہذا جس طرح ہلاکت سے پہلے ۹۰۰ کی مقدار موضیٰ لہ اور ورثاء کے ماہین مشترک تھی اور موضیٰ لہ اس میں سے تین ۴۰۰ کاحق دارتھا ، اس طرح اس مشترک مال سے جو مقدار ہلاک ہوئی ہے اور جو باتی بچی وہ بھی مشترک ہوگی اور چوں کہ مابھی کی مقدار ۴۰۰ ہے لہذا بی مقدار موضیٰ لہ اور ورثاء کے مابین مشترک ہوگی اور اس کا جوثلث ہوگا لیمن مشترک ہوگی اور اس کا جوثلث ہوگا لیمن مدار وہ موضیٰ لہ کو دیا جائے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اگر میت کا ترکہ اجنا س مختلفہ ہوتا مثلاً کچھ بکریاں ہوتیں ، کچھاونٹ ہوتے اور کچھ گھوڑے ہوتے اور پھر موضی ان کے ثلث کی وصیت کرتا اور ان میں سے دوثلث ہلاک ہوگیا ہوتا تو اس صورت میں موضی لہ کو ہر جنس میں سے شک دیا جاتا ، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی اسے مابھی کا ثلث دیا جائے گا۔

ولنا أن فی النے: یہ ہماری دلیل بھی ہے اور امام زفر والتھا کے قیاس کا جواب بھی ہے۔ ہماری دلیل تو اس طرح ہے کہ صورت مسلم بنس واحد سے متعلق ہے، خواہ وہ بکریاں ہوں یا دراہم ہوں اور جنس واحد میں ایک چیز کے چند شرکاء کو جمع کیا جاسکت ہوں اور اس میں اگر کوئی شریک بٹوارے کی درخواست دے تو اس کی درخواست پر قاضی جر آتھیم بھی کرسکتا ہے، الہذا صورت مسلم میں تمام شرکاء یعنی موصی لہ اور ور داء ۱۹۰۰ دراہم یا بکریوں میں شریک ہیں۔ گرموصی لہ کاحق اصلا خابت ہے اور ور داء کاحق تا بع بن کر خابت ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ جب کوئی مال اصل اور تا بع کے مابین مشترک ہوا ور اس میں سے پچھے مال ہلاک ہوجائے تو ہلاک شدہ مقدار کو تابع کی طرف پھیرا جاتا ہے، الہذا صورت مسلم میں جو دو تک مال ہلاک ہوا ہے وہ گویا ور داء کا حصہ ہلاک ہوا ہے اور ما بھی ایک ثلث موصیٰ لہ کا ہے، الہذا وہ صحیح سالم اس کے حوالے کردیا جائے گا۔

اس کی مثال ایس ہے جیسے موصی دراہم کی جگہ درہم کی وصیت کرتا اور یوں کہتا کہ میں نے فلاں کو ایک درہم دے دیا ہے اور اس کے پاس کل تین درہم ہی تھے تو اس صورت میں اگر دو درہم ہلاک ہوجائیں اور صرف ایک درہم بھے تو وہ پورا درہم موصیٰ لہ کو دے دیا جائے گا اور اس میں کوتی نہیں ہوگی کہ اس کا ثلث دیا جائے۔ اس طرح صورت مسئلہ میں بھی موصیٰ لہ کو ماہی پورا ثلث دے دیا جائے گا۔

اس کے برخلاف اجناس مختلفہ کا مسئلہ ہے تو نہ تو ان میں جبر ہوسکتا ہے اور نہ ہی ان میں موصیٰ لہ کو ورثاء پر تقدم حاصل ہوتا ہے، لہٰذا یہاں اصل اور تالع والامسئلہ جاری نہیں ہوگا اور جومقدار ہلاک ہوگی وہ مشترک ہلاک ہوگی اور جو باقی بیجے گی وہ بھی مشترک ہوگی ،اسی لیے اجناس مختلفہ کی صورت میں موصیٰ لہ کو ماقعی کا ثلث دیا جائے گا۔

قَالَ وَلَوْ أَوْصَى بِعُلُبِ ثِيَابِهِ فَهَلَكَ ثُلُفَاهَا وَبَقِيَ ثُلُنُهَا وَهُوَ يَخُرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَابَقِيَ مِنْ مَالِهِ لَمْ يَسْتَحِقَّ إِلَّا ثُلُثَ مَا اللَّهِ الْمُ يَسْتَحِقَّ إِلَّا ثُلُثَ مَا اللَّهَ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ مُخْتَلِفَةٍ، وَلَوْ كَانَتُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَابَقِيَ مِنْ النِّيَابُ مِنْ أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَلَوْ كَانَتُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَهُو بِمَنْزِلَةِ اللَّهَابُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَدِّلُ وَالْمَوْزُونُ بِمَنْزِلَتِهَا، لِأَنَّةً يَجْرِي فِيْهِ الْجَمْعُ جَبُرًا بِالْقِسْمَةِ.

توجیمہ: فرماتے ہیں کداگر کمی مخص نے اپنے تہائی کپڑوں کی وصیت کی اور اس کے دوثلث ہلاک ہو گئے اور ایک ثلث باتی رہ گیا اور بیڈلٹ موصی کے مابھی مال سے خارج ہوجا تا ہے تو موصیٰ لہ مابھی کپڑوں کے ثلث ہی کا مستحق ہوگا۔حضرات مشاکح و م ہیں کہ بیاس صورت میں ہے جب کپڑے مختلف الا جناس ہوں اور اگر کپڑے ایک جنس کے ہوں تو وہ دراہم کے درجے میں ہیں، نیز

# ر آن الهداية جلد ال ي محالية المحالية جلد الله ي مان يل المحالية المحالية

مكيل وموزون بھى درا ہم كے درج ميں ہيں كيونكدان ميں جبر بالقسمت كے حوالے سے جمع جارى ہے۔

#### اللغاث:

﴿ ثياب ﴾ واحدثوب؛ كير ا ـ ﴿ مكيل ﴾ وه چيز جس كوماپ كريچاخريداجاتا مو ـ ﴿ يجرى ﴾ چاتا ہے ـ

#### ثلث كى وصيت كرنے والے كے دوثلث مال ضائع ہوجانے كى صورت:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخف نے اپنے تہائی کیڑے کی وصیت کی اور کیڑوں کے دوثلث ہلاک اور ضائع ہوگئے اور صرف ایک ثلث باتی رہ گیا، لیکن اس کے علاوہ موصی کے پاس دوسرا بھی مال ہے اور وہ مال باتی بیچ کیڑے سے دوگنا زیادہ ہے تو موصیٰ لہ کو کتنا ملے گا؟ اس صورت میں حضرات مشائح بیج آتھی کی رائے یہ ہے کہ اگر کیڑے مختلف الاجناس ہوں تو موصیٰ لہ کو باقی کیڑوں کا ثلث ملے گا۔ اور اگر کیڑے متحد انجنس ہوں تو یہ دراہم کے درج میں ہوں گے بعنی اس صورت میں ہوصیٰ لہ کو بورے کیڑے ملیں گے۔ ایسے بی اگر مکم کی موصیٰ لہ کو باتی ماندہ کیڑے ملیں گے۔ ایسے بی اگر مکم کی اور ورخ اور ورخ اور ورخ اور ورخ اور موصیٰ لہ کے صورت میں بھی جرز تقسیم جائز ہے اور ورخ اور موصیٰ لہ کے صورت میں بھی جرز تقسیم جائز ہے اور ورخ اور ورخ اور موصیٰ لہ کے صور کی درج کی کرناممکن ہے، اس طرح ممکن کی اور موز ونی اشیاء میں بھی جرز تقسیم جائز ہے اور ورخاء اور موصیٰ لہ کے صور کرناممکن ہے۔

وَلُوُ أَوْ طَى بِعُلُثِ ثَلَاثَةٍ مِنْ رَقِيْقِهِ فَمَاتَ اِثْنَانَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا ثُلُثُ الْبَاقِي، وَكَذَا الدُّوْرُالْمُخْتَلِفَةُ، وَقِيْلَ هَذَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمِ الْمُثَلِّيْةِ وَحُدَةً، لِآنَةٌ لَايَرَى الْجَبْرَ عَلَى الْتِسْمَةِ فِيْهَا، وَقِيْلَ هُوَ قَوْلُ الْكُلِّ، لِآنَ عِنْدَهُمَا لِلْقَاضِيُ أَنْ يَجْتَهِدَ وَيَجْمَعَ، وَبِدُونِ ذَلِكَ يَتَعَذَّرُ الْجَمْعُ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ لِلْفِقْهِ الْمَذْكُورِ.

تروجملہ: اوراگرموصی نے اپنے تین غلاموں میں سے ثلث کی وصیت کی اور دوغلام مرگئے تو موصیٰ لد کے لیے ماہٹی کا ثلث ہوگا اور یم حکم مختلف گھروں کا ہے۔ایک قول یہ ہے کہ بیصرف امام اعظم الشخلائے قول پر ہے، کیونکہ حضرت الامام غلاموں اور دورِ مختلفہ میں جرکوروانہیں سمجھتے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بیسب کا قول ہے، کیونکہ حضرات صاحبین ترکیاتیکا کے یہاں قاضی کو بیتن ہے کہ وہ ایسا اجتہاد کرے اور جمع کردے اور بدون اجتہاد جمع مععذر ہے۔اور پہلاقول فقہ فدکور کے زیادہ مشابہ ہے۔

#### اللغاث:

﴿ وقيق ﴾ غلام - ﴿ دور ﴾ واحدد ار؛ مكانات - ﴿ يتعذر ﴾ مشكل موتا ب-

#### ثلث كى وصيت كرنے والے كے دوثلث مال ضائع ہوجانے كى صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ سلمان کے تین غلام ہیں اوراس نے ان میں سے ثلث بینی ایک غلام کی وصیت نعمان کے لیے کردی پھر دو غلام مرگئے یا چند مکانات سے اور موصی نے کسی کے لیے ان کے ثلث کی وصیت کی اور پھر سب مکان گر گئے اور ثلث کے بقدر مکانات باقی بچے تو ان دونوں صورتوں میں حضرت امام اعظم والتی ہاں موصیٰ لہ کو مابھی کا ثلث ملے گا اور پورا مابھی نہیں ملے گا جب کہ حضرات صاحبین می اسلے میں دو تول منقول ہیں (۱) پہلا قول امام صاحب کے موافق ہے بینی موصیٰ لہ کو ان کے

ر آن الهداية جلدال ي المسلك ال

یہاں بھی ٹلث مابھی سطے گا (۲) دو سرا قول یہ ہے کہ اسے پورا ملے گا۔ حضرت امام اعظم ورایشنائہ کی دلیل یہ ہے کہ آپ غلاموں اور مختلف مکانوں کی اجناس مختلف قرار دیتے ہیں اور ان میں جر اُنقسیم کو درست نہیں مانتے۔ اور اجناس مختلفہ کی صورت میں موصیٰ لہ کو مابھی کا شک ملے مانا اور مختلف فید مسئلے میں حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ یہ جنس مانت مانا ہے، لہذا ان صورتوں میں بھی موصیٰ لہ کو مابھی کا ثلث ملے گا ، اور مختلف فید مسئلے میں حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ یہ جنس واحد میں جر اُنقسیم ہوسکتی ہے اور جہاں جر اُنقسیم ہوسکتی ہے، وہاں موصیٰ لہ کو پورا مابھی مانا ہے۔ اس لیے ان صورتوں میں موصیٰ لہ کو پورا حق ملے گا۔ اور شفق علیہ مسئلے میں ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ ان حضرات کے یہاں قاضی کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے اجتہاد سے ان میں شرکاء کے تصف جمع کردے اور جب تک قاضی اجتہا دنہیں کرے گا اس وقت جمع ممکن نہیں ہوگ اور حال قاضی کے اجتہاد سے ان میں شرکاء کے تصف جمکن بیوں بدون جمع ہو مال ہلاک ہوا ہے ، اس لیے یہ ہلا کمت اور بقاء دونوں شرکت پر ہوگی اور موصیٰ لہ کو مابھی کا ثلث ہی ملے گا۔

صاحب ہدایہ ولی فرماتے ہیں کہ امام صاحب اور حفرات صاحبین و اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ ہی زیادہ صحیح اور فقد کے شاہد ہے۔ شاہد ہے۔

قَالَ وَمُن أَوْطَى لِرَجُلٍ بِأَلْفِ دِرُهَم وَلَهُ مَالٌ عَيْنٌ وَدَيْنٌ فَإِنَّ خَرَجَ الْأَلْفُ مِنْ ثُلُفِ الْعَيْنِ دُفِعَ إِلَى الْمُوْطَى لَهُ، لِأَنَّهُ أَمُكُنَ إِيْفَاءُ كُلِّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ مِنْ غَيْرِ بَخْسٍ فَيُصَارُ إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَخُرُجُ دُفِعَ إِلَيْهِ ثُلُثُ الْعَيْنِ، وَكُلُّ مَا خَرَجَ شَىٰءٌ مِنَ الدَّيْنِ أَخَذَ ثُلُقَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِى الْآلْفُ، لِآنَ الْمُوْطَى لَهُ شَرِيْكُ الْوَارِثِ وَفِي تَخْصِيْصِهِ خَرَجَ شَىٰءٌ مِنَ الدَّيْنِ أَخَذَ ثُلُقَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِى الْآلْفُ، لِآنَ الْمُوْطَى لَهُ شَرِيْكُ الْوَارِثِ وَفِي تَخْصِيْصِهِ بِلَّهُ مِنَ الدَّيْنِ أَخَذَ الْإِلْمَانِي فَصَلًا عَلَى الدَّيْنِ، وَ لِآنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ مِنَ الدَّيْنَ لَيْسَ بِمَالٍ فِي مُطْلَقِ الْحَالِ، وَإِنَّمَا يَعْتَدِلُ النَّفُرُ بِمَا ذَكُونَاهُ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ جس نے کمی خف کے لیے ایک ہزار درہم کی وصیت کی اور موصی کے پاس نفذ مال بھی ہے اور قرض بھی ہے تو اگر الف نفذی ثلث سے نکل جائے تو موصیٰ لہ کو ایک ہزار درہم دیئے جائیں گے، کیونکہ بغیر کی کے ہرصاحب حق کو اس کاحق دینا ہے، لہذا اس کی جانب رجوع کیا جائے گا۔ اور اگر الف نفذی ثلث سے نہیں نکلتا ہے تو موصیٰ لہ کو نفذی کا ثلث دیا جائے گا اور قرض ہے، لہذا اس کی جانب رجوع کیا جائے گا۔ اور اگر الف نفذی ثلث سے نہیں نکلتا ہے تو موصیٰ لہ وارث کا شریک ہے اور نفذی سے جومقدار نکلتی رہے موصیٰ لہ وارث کا شریک ہے اور نفذی کے ساتھ اسے خاص کرنے سے ورثاء کے حق میں کی لازم آئے گی، کیونکہ نفذی کو قرض پر فوقیت حاصل ہے اور اس لیے کہ دین فی الحال مال نہیں ہے وہ تو وصولیا بی کے وقت مال ہوتا ہے، لہذا نظر اس صورت میں معتدل ہوگی جوہم نے بیان کی ہے۔

#### اللّغاث:

﴿ اوصلى ﴾ وصيت كى ۔ ﴿ الف ﴾ ہزار۔ ﴿ عين ﴾ متعين شے انقذ مال۔ ﴿ دُفِع ﴾ ديا جائے گا۔ ﴿ موصلى لَهُ ﴾ جس كے حق ميں وصيت كى گئى ہے۔ ﴿ إيفاء ﴾ ادائيگى ۔ ﴿ يستو في ﴾ پورى وصولى كرے۔

# ر آن البداية جدال عرص المستحدد المستالي المستحدد المستالي المستحدد المستحدد

## معين عدد كي وصيت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ نعمان نے یہ وصیت کی کہ میرے مال میں سے نعیم کو ایک ہزار روپے دے دیے جا کیں اور نعمان کے پاس اس موصیٰ بہ بعنی الف کے علاوہ بھی پچھ مال ہے جس میں پچھ نقذ ہے اور پچھ ادھار ہے اب بید دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس نقد کتنا مال ہے؟ اگر نقذ مال اتنا ہو کہ موصیٰ بہ بعنی الف اس کا ثلث ہو (اور نقذ تین ہزار ہو) تو اس صورت میں موصیٰ بہ کو ایک ہزار نقذ دے دیا جائے گا، کیونکہ اس کے علاوہ موصی کے پاس مزید دو ٹنی رقم ہے، اور کسی کی کے بغیر اس سے ور ما عکاحت دیا جاسکتا ہے۔ اور اگر موصیٰ کے پاس موصیٰ بہ کے علاوہ نقد رقم زیادہ نہ ہو بلکہ صرف ایک ہی ہزار ہوتو اس صورت میں موصیٰ لہ کو پورا ایک ہزار نویوں میا کہ جو رقم نقد موجود ہے اس کا ثلث دیا جائے گا اور باقی ادھار کر دیا جائے گا اور موصیٰ لہ سے یہ کہا جائے گا کہ بھائی جے جیسے موصیٰ کی بقایار قم ملے گی و یہ ہو ہے تاس کا ثلث دیا جائے گا اور باقی ادھار کر دیا جائے گا اور موصیٰ لہ کو پورا الف نہ موصیٰ کی بقایار قم ملے گی و یہ ہو ہی ہو گا کہ بھائی جے ہیں موصیٰ لہ کو وردت میں موصیٰ لہ کو دے دیا جائے تو ورثاء کے ساتھ ظلم وزیادتی ہوگی اور ان کے حق میں کمی لازم آئے گی، الہذا ورثاء اور موصیٰ لہ جس طرح استحقاق میں شریک ہیں اس طرح استحقاق میں شریک ہیں اس طرح مال کی وصولیا ہی میں بھی شریک ہوں گا اور شرکت اس صورت میں محقق ہوگی جب موصیٰ لہ جس طرح استحقاق میں شریک ہیں اس طرح الی وصولیا ہی میں بھی شریک ہوں گا اور شرکت اس صورت میں محقق ہوگی جب موصیٰ لہ جس طرح استحقاق میں شریک ہیں اس طرح استحقاق میں شریک ہیں اس کی وصولیا ہی میں بھی شریک ہوں گا اور شرکت اس صورت میں محقق ہوگی جب موصیٰ لہ جس طرح استحقاق میں شریک ہیں اس کی وصولیا ہی میں بھی شریک ہوں گا اور شرکت اس صورت میں محقق ہوگی جب موصیٰ لہ کو نقد مال کا کمث دیا جائے گا۔

قَالَ وَمَنْ أَوْصَى لِزَيْدٍ وَعَمْرٍ و بِغُلُثِ مَالِهِ فَإِذَا عَمْرٌ و مَيِّتٌ فَالثَّلُثُ كُلُّهُ لِزَيْدٍ، لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَيْسَ بِأَهُلٍ لِلْوَصِيَّةِ فَلَا يُزَا أَوْصَى لِزَيْدٍ وَجِدَادٍ، وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَحَالُمَ الْمُ لِلَهُ إِذَا أَوْصَى لِزَيْدٍ وَجِدَادٍ، وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَحَالُمَ اللَّهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمُ بِمَوْتِهِ فَلَهُ يَصْفُ الثَّلُثِ، لِلَا يَصْفَ الثَّلُثِ، بِجِلَافِ مَا إِذَا عَلِمَ بِمَوْتِهِ فَلَهُ يَصْفُ الثَّلُثِ، لِكُنَّ الْوَصِيَّةَ عِنْدَهُ صَحِيْحَةً لِعَمْرٍ و فَلَمْ يَرُضَ لِلْحَيِّ إِلَّا نِصْفَ الثَّلُثِ، بِجِلَافِ مَا إِذَا عَلْمَ بِمَوْتِهِ، لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْمَيِّتِ لَغُو فَكَانَ رَاضِيًا بِكُلِّ الثَّلُثِ لِلْحَيِّ إِلَّا يَصْفَ الثَّلُثِ الْمَيْتِ لَغُو فَكَانَ رَاضِيًا بِكُلِّ الثَّلُثِ لِلْحَيِّ.

ترجمله: فرماتے ہیں کہ اگر کمی محض نے زیداور عمرو کے لیے اپنے تہائی مال کی وصیت کی اور عمرومیت ہے تو پورا ثلث زید کے لیے ہے، کیونکہ میت وصیت کا اہل نہیں ہے لہذا میت اس زندہ محض کا مزاحم نہیں ہوگا جو وصیت کا اہل ہے جیسے کی نے زیداور دیوار کے لیے وصیت کی ہو۔ حضرت امام ابو یوسف ولیٹھائے سے مروی ہے کہ اگر موضی عمروکی موت سے واقف نہ ہوتو زیدکو ثلث کا نصف ملے گا، کیونکہ امام ابو یوسف ولیٹھائے کے یہاں عمرو کے لیے وصیت صحح ہے لہذا موضی زندہ کے لیے صرف نصف ثلث پر راضی ہوگا۔ برخلاف اس صورت کے جب موضی عمروکی موت سے باخبر ہو، کیونکہ میت کے لیے وصیت کرنا ہے کار ہے، لہذا وہ زندہ (زید) کے لیے پورے ثلث پر راضی ہوگا۔

#### اللغات:

﴿ ثلث ﴾ ایک تهائی، تیرا حصد ﴿ لا بزاحم ﴾ مزاحت نہیں کرے گا، مقابل نیس ہوگا۔ ﴿ حتی ﴾ زنده۔ ﴿ جدار ﴾ ديوار۔ ﴿ لغو ﴾ بنتيجه۔

# ر آن البداية جلدال ير محالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية جلدال ير محالي المحالية المحالية

## دوآ دمیوں کے لیے ثلث مال کی وصیت کرنے کی ایک صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے زید اور عمرو دونوں کے لیے اپنے تہائی مال کی وصیت کی لیکن عمرو مردہ ہے واس صورت میں پوری وصیت زید کو ملے گی اور وہی اکیلا پورے ثلث کا مستق ہوگا ، اس لیے کہ میت وصیت تبول کرنے کا اہل نہیں ہے ، البندا مراہوا شخص اس زندہ شخص کا مزاحم نہیں ہوسکتا جو وصیت قبول کرنے کے قابل ہے ، اس کی مثال الیم ہے جیسے کی نے زید اور دیوار کے لیے وصیت کی تو ظاہر ہے کہ دیوار میں وصیت قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ، اس لیے پوری وصیت زید کے لیے ہوگی ، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی عمرو چوں کہ مردہ ہے اور اس میں وصیت قبول کرنے کی صلاحیت اور اہلیت نہیں ہے ، الہذا زید ہی پورے ثلث کا

وعن أبی یوسف المن: حضرت امام ابو بوسف رایسیائی ہے منقول ہے کہ اگر موصی کوعمر وکی موت کاعلم نہ ہواور وہ عمر و ک لیے وصیت کردے تو اس صورت میں زید کوصرف ثلث کا نصف ملے گا اور پورا ثلث نہیں ملے گا ،اس لیے کہ حضرت امام ابو بوسف رایسی ہے کے یہاں عمر و کے لیے وصیت درست ہے لہٰ ذاوہ زید کوصرف نصف ثلث ہی دینے پر راضی ہوگا اور اسے وہی ملے گا۔

بخلاف النج: ہاں اگرموصی کوعمر وکی موت کاعلم ہوتو اس صورت میں زندہ شخص کو پوری وصیت ملے گی ، اس لیے کہ میت کے لیے وصیت کرنا لغواور بے کار ہے، البذا موصی زندہ شخص کو پوری وصیت دینے پر راضی ہے اس لیے زندہ لینی زید ہی کو پورا موصیٰ بہ ملے گا۔

وَإِنْ قَالَ ثُلُثُ مَالِيْ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَزَيْدٌ مَيِّتٌ كَانَ لِعَمْرٍو نِصْفُ الثَّلُثِ، لِأَنَّ قَضِيَّةَ هَذَا الْلَفُظِ أَنْ يَكُوْنَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الثَّلُثِ، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ ثُلُثُ مَالِي لِزَيْدٍ وَسَكَتَ كَانَ لَهُ كُلُّ الثَّلُثِ، وَلَوْ قَالَ ثُلُثُ مَالِيْ بَيْنَ فُلَانِ وَسَكَتَ لَمْ يَسْتَحِقَّ الثَّلُثِ.

تروج کہ : اوراگرموصی نے کہا کہ میرا تہائی مال زیداور عمرو کے درمیان ہے اور زید مُر دہ ہے تو عمرو کے لیے نصف ثلث ہوگا ، اس لیے کہ اس جملے کا تقاضہ میہ ہے کہ ان میں سے ہرا یک کے لیے نصف ثلث ہو۔ بخلاف پہلے مسئلے کے ۔ کیاد کیھتے نہیں جس شخص نے کہا میرا تہائی مال زید کے لیے ہے اور وہ خاموش ہوگیا تو زید کے لیے پورا ثلث ہوگا۔اوراگریوں کہا میرا ثلث مال فلاں کے درمیان سے اور خاموش ہوگیا تو فلاں مستحق ثلث نہیں ہوگا۔

## اللغات:

﴿بين ﴾ ورميان \_ ﴿ فضية ﴾ تقاضا \_ ﴿ سكت ﴾ خاموش موكيا \_

## دوآ دمیوں کے لیے ثلث مال کی وصیت کرنے کی ایک صورت:

صورت مسئلہ سے کہ اگر موصی نے یوں کہا ثلث مالی بین زید و عمر و کہ میراثلث مال زید اور عمر و کے درمیان ہے ۔ ایکن لزید و عمر و کے بیا و عمر و کہا اور عمر و مردہ ہے تو اس صورت میں زیدکوثلث کا نصف ملے گا اور پوراثد شہیر ،

# ر آن البدايه جلدال ي مسير المسير ١٣٦ ي المسير وميوں كيان ميں ك

ملے گا، کیونکہ لفظ بین شرکت کا متقاضی ہے اور شرکت اس صورت میں محقق ہوگی جب زید زندہ کو ثلث کا نصف ملے۔اس کے برخلاف پہلی صورت میں یعنی جب موصی نے لزید و عمو و کہا ہوتو وہاں ل صرف استحقاق پر دلالت کرتا ہے، شرکت پر دلالت نہیں کرتا، لہٰذا اس صورت میں عمرو کے نہ ہونے پر زید پورے ثلث کا مستحق ہوگا لیکن صورت مسئلہ میں زید کونصف ثلث پر ہی اکتفاء کرتا پڑے گا۔ اس کی مثال الیم ہے جیسے اگر کسی نے کہا ٹلٹ مالمی لزید اور خاموش ہوگیا تو زید پورے ثلث کا مستحق ہوگا اور اگر کہا ثلث مالمی ہین ذید اور خاموش ہوگیا تو زید پورے ثلث کا مستحق نہیں ہوگا، کیونکہ لفظ ہیں استحقاق مع الشرکت پر دلالت کرتا ہے جب کہ ل

قَالَ وَمَنْ أَوْ صَى بِشُلُثِ مَالِهِ وَلَا مَالَ لَهُ وَاكْتَسَبَ مَالًا اِسْتَحَقَّ الْمُوْصَى لَهُ ثُلُثَ مَايَمْلِكُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، لِأَنَّ الْمُوْتِ، لِأَنَّ الْمَوْتِ، لِأَنَّ الْمَوْتِ، وَيَثْبُتُ حُكْمُهُ بَعْدَهُ فَيَشْتَرِطُ وُجُوْدُ الْمَالِ عِنْدَ الْمَوْتِ، لَا لَوْصِيَّةَ عَقْدُ السِّيْخُلَافِ مُضَافَّ إِلَى مَابَعْدَ الْمَوْتِ وَيَثْبُتُ حُكْمُهُ بَعْدَهُ فَيَشْتَرِطُ وُجُوْدُ الْمَالِ عِنْدَ الْمَوْتِ، لَا قَبْلَكُ ثُمَّ اكْتَسَبَ مَالاً لِمَا بَيِّنَا.

تروج بھلے: فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے ثلث مال کی وصیت کی اور اس کے مال نہیں ہے پھر اس نے مال کمایا تو موصیٰ لہ اس مال کے ثلث کا مالک ہوگا جس کا بوقت موت موصی مالک ہے، کیونکہ وصیت عقد استخلاف ہے جو مابعد الموت کی طرف مضاف ہے اور موت کے بعد اس عقد کا حکم ثابت ہوتا ہے، لہٰذا بوقت موت مال کا موجود ہونا شرط ہے نہ کہ اس سے پہلے، ایسے ہی اگر موصی کے پاس مال ہو پھروہ ہلاک ہوجائے اور موصی دوبارہ مال حاصل کرے اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔

## اللغات:

صرف استحقاق پر دال ہے۔

﴿ اکتسب ﴾ کمالیا ۔ ﴿ موطبی له ﴾ جس کے حق میں وصیت کی گئی۔ ﴿ استخلاف ﴾ خلیفہ بنانا ، نا عب اُ قائم مقام بنانا۔ وصیت کے وقت فقیر کی وصیت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک محف نے کسی کے لیے اپنے تہائی مال کی وصیت کی لیکن اس وقت اس کے پاس مال نہیں تھا پھر بعد میں اس نے مال کمایا تو موصی کی موت کے وقت اس کے پاس جتنا مال ہوگا اس پورے مال کا ثلث موصیٰ لہ کو ملے گا اور بوقت وصیت موصی کے پاس مال نہ ہونے سے صحب وصیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ وصیت عقدِ انتخلاف ہے جو مابعد الموت والی حالت کی طرف مضاف ہے اور اس کا حکم بھی موت کے بعد ہی ثابت ہوتا ہے، لہذا بوقت موت اگر موصی کے پاس مال ہوگا تو اس کی وصیت صحیح ہے، ورنہیں۔

و کذلك النج: اس كا حاصل يہ ہے كہ ايك شخص كے پاس مال موجود ہے اور اس نے اس مال ميں ہے كى كے ليے ثلث كى وصيت درست اور جائز ہے، وصيت كى چھر وہ مال ہلاك ہو گيا، ليكن مرنے سے پہلے موصى نے مال كما ليا تو اس صورت ميں بھى اس كى وصيت درست اور جائز ہے، كيونكہ صحت وصيت كے ليے بوقتِ موت موصى كے پاس مال موجود ہونا شرط ہے اور يہاں موت كے وقت اس كے پاس مال ہے لہذا اس كى وصيت بھى درست ہے۔

وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ عَنَمِهِ فَهَلَكَ الْغَنَمُ قَبُلَ مَوْتِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَنَمْ فِي الْأَصْلِ فَالُوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ لِمَا ذَكُرْنَا أَنَّهُ إِيْجَابٌ بَعْدَ الْمَوْتِ فَيُعْتَبُرُ قِيَامُهُ حِيْنَئِذٍ، وَهٰذِهِ الْوَصِيَّةُ تَعَلَّقَتُ بِالْعَيْنِ فَتَبْطَلُ بِفَوَاتِهَا عِنْدَ الْمَوْتِ، وَإِنْ لَمُ يَكُنْ لَهُ عَنَمٌ فَاسْتَفَادَهُ ثُمَّ مَاتَ فَالصَّحِيْحُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَصِحُّ، لِلَّنَّهَا لَوْ كَانَتْ بِلَفُظِ الْمَالِ تَصِحُّ فَكَذَا إِذَا يَكُنْ لَهُ عَنَمٌ فَاسْتَفَادَهُ ثُمَّ مَاتَ فَالصَّحِيْحُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَصِحُّ، لِلَّانَّهَا لَوْ كَانَتْ بِلَفُظِ الْمَالِ تَصِحُّ فَكَذَا إِذَا كَانَتُ بِاسْمِ نَوْعِهِ، وَهَذَا لِأَنَّ وُجُودُوهَ قَبُلَ الْمَوْتِ فَضُلٌ وَالْمُعْتَبُرُ قِيَامُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ.

تروجمله: اوراگرموصی نے کسی کے لیے اپنی ثلث بحریوں کی وصیت کی اوراس کی موت سے پہلے بحریاں ہلاک ہوگئیں یااصل میں موصی کے پاس بکریاں نہیں تھیں تو وصیت باطل ہے، اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں، کہ بیموت کے بعدا یجاب ہے، لہذا بوقتِ موت عنی کے فوت ہونے سے وصیت باطل ہوقتِ موت عنی کے فوت ہونے سے وصیت باطل ہوجائے گی۔اوراگرموصی کے پاس عنم نہ ہوں پھرموصی نے عنم حاصل کرلیا اس کے بعد وہ مرگیا توصیح یہ ہو کہ وصیت درست ہے، کیوں کہ اگر لفظ مال سے وصیت ہوتی توصیح ہوتی، لہذا جب مال کی ایک نوع کے نام سے ہوتو بھی وصیت درست ہے۔اور بیاس کے بعد ہوتی ہی وصیت درست ہے۔اور بیاس کے بہرموصی سے کہموت سے پہلے موصیٰ برکا وجو دفعنل ہے اور ہوقتِ موت موصیٰ برکا وجودمعتر ہے۔

#### اللغاث:

﴿غنم ﴾ بكريال - ﴿إيجاب ﴾ ثابت كرنا - ﴿فوات ﴾ فوت بوجانا - ﴿استفاد ﴾ ماصل كرليا -

## ثلث كى وصيت كرنے والے كا مال ضائع موجانے كى صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی تہائی بکریوں کی وصیت کی اورموضی کی موت سے پہلے بکریاں ہلاک ہو گئیں یا بوقت وصیت بھی ایس بھی بکریاں تھیں ہی نہیں تو اس کی وصیت سے بھی بوقت وصیت بھی ایس بھی بکریاں تھیں ہی نہیں تو اس کی وصیت سے خہیں ہے، کیونکہ ماقبل میں یہ بات آپھی ہے کہ صحت وصیت کے لیے بوقت موت مال اورموضی بہ کا ہونا شرط ہے اور یہاں دونوں صورتوں میں موصیٰ بہ عددم ہے اس لیے وصیت ورست نہیں ہے۔ اور پھر یہاں موصیٰ بہ عین لینی عنم ہے اور بوقت موت وہ عین معددم اورمفقو د ہے حالانکہ صحت وصیت کے لیے بوقتِ موت عین کا قیام اور وجود ضروری ہے ، اس لیے اس حوالے سے بھی یہاں ، وصیت باطل ہے۔

وإن لم يكن له غنم فاستفاده النج: اس كا حاصل يه ب كه بوقت وصيت موصى كے پاس موصىٰ به يعنى غنم نہيں ہے، كين بوقت وصيت موصى كے پاس موصىٰ به يعنى غنم نہيں ہے، كين بوقتِ موت اس كے پاس مال موجود ہے تو اس صورت ميں وصيت درست اور جائز ہے، كيونكه اگر لفظ مال كى وصيت ہوتى تو بوقتِ موجود موت مال موجود ہونے كى صورت ميں وصيت درست ہوتى اور غنم مال كى ايك نوع اور تتم ہے، لہذا اگر بوقت موت مال كى يوتم موجود ہوتو اس كى وصيت بھى درست ہے، كيونكه موت سے پہلے مال كا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے اور موت كے وقت اس كا ہونا ضرورى ہے۔

وَلَوْ قَالَ لَهُ شَاةٌ مِنْ مَالِيْ وَلَيْسَ لَهُ غَنَمٌ يُعْطَى قِيْمَةُ شَاقٍ، لِأَنَّهُ لَمَّا أَضَافَهُ إِلَى الْمَالِ عَلِمُنَا أَنَّ مُرَادَهُ الوَصِيَّةُ بِمَالِيَةِ الشَّاةِ، إِذْ مَالِيَتُهَا تُوْجَدُ فِي مُطْلَقِ الْمَالِ، وَلَوْ أَوْصلى بِشَاقٍ وَلَمْ يُضِفُهُ إِلَى مَالِهِ وَلَا غَنَمَ لَهُ قِيْلَ لَا يَصِتُّ،

## ر آن الہدایہ جلدان کے مصلا سرکا ۱۳۸ کی کی اللہ اللہ جلدان کی کی اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کی کی اللہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا

لِأَنَّ الْمُصَحِّحَ إِضَافَتُهُ إِلَى الْمَالِ وَبِدُونِهَا تُعْتَبَرُ صُوْرَةُ الشَّاةِ وَمَعْنَاهَا، وَقِيْلَ تَصِحُّ، لِأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ الشَّاةَ وَلَيْسَ فِي مِلْكِهِ شَاةٌ عُلِمَ أَنَّ مُرَادَهُ الْمَالِيَةُ.

تر جمل : اوراگرموس نے کہا کہ موصیٰ لدے لیے میرے مال سے ایک بکری ہے حالائکہ اس کے پاس بکریاں نہیں ہیں تو موصیٰ لہ کو ایک بکری کی قیمت دی جائے گی، کیونکہ جب موسی نے موسیٰ بہی اضافت مال کی طرف کردی تو ہم نے جان لیا کہ اس کی مراد بکری کی مالیت ہے ، اس لیے کہ اس کی مالیت مطلق مال میں یائی جاتی ہے۔

اوراگراس نے صرف شاۃ کی وصیت کی اور اپنے مال کی طرف اسے منسوب نہیں کیا اور اس کے پاس عنم نہ ہوں تو ایک قول سے کہ وصیت میں میں اور اس کے باس عنم نہ ہوں تو ایک قول سے ہے کہ وصیت سے کہ وصیت کی کہ وصیت

## اللغات:

﴿شاة ﴾ بكرى \_ ﴿ غنم ﴾ بكرى \_ ﴿ مصحّع ﴾ درست كرنے والا \_

## "ایک بکری" کی وصیت کرا:

اس عبارت میں دومسئلے بیان کئے گئے میں:

- پہلا سکا ہیہ ہے کہ موصی نے کہا فلال کے لیے''میرے ال'' سے ایک بکری ہے، حالانکہ اس کے پاس ایک بھی بکری نہیں ہے تو اس کی وصیت درست ہے اور موصیٰ لہ کواس کے مال سے ایک بکری کی قیمت دی جائے گی ، اس لیے کہ اس کے یہال موصی نے موصیٰ بہ کو متعین کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مال کی طرف اس کی اضافت کردی ہے اور بیاضافت یہ بتارہی ہے کہ موصی کا مقصد بکری کی مالیت دینا ہے اور مالیت ہوتم کے مال میں موجود ہے، لہذا یہاں موصیٰ لہ ایک بکری کی مالیت کا مستحق ہوگا۔
- ووسرا مسلماس کے برعکس ہے بعنی اس میں موصی نے صرف شاق کی وصیت کرتے ہوئے یوں کبالہ شاق یا أو صبی لفلان بشاة اور من مالی وغیرہ کہہ کر مال کی طرف اس کی اضافت نہیں گی۔

تواس سليلے ميں وصيت کے متعلق حضرات مشائخ بيا الذا کے دوقول ہیں:

- پہلاقول یہ ہے کہ وصیت سیجے نہیں ہے، کیونکہ صحب وصیت کے لیے شاۃ اور موصیٰ بہ کو مال کی طرف منسوب کرنا ضروری تھا اور پینسبت یہاں معدوم ہے تو گویا موصیٰ بہ عین شاۃ ہے اور وہ مفقود ہے، اس لیے وصیت باطل ہے۔
- ووسرا قول یہ ہے کہ وصیت صحیح ہے، اس لیے کہ جب موصی نے شاۃ ذکر کی ہے اور اس کے پاس شاۃ کا نام ونثان بھی نہیں ہے تو یہ واضح ہوگیا کہ وہ شاۃ کی مالیت کی وصیت کرنا چاہتا ہے اور مالیت ہر مال میں مل سکتی ہے اس لیے ماقبل والے مسئلے ک طرح یہاں بھی وصیت درست ہے۔

# ر آن الہدایہ جلدال کے محالہ استعمال ۱۳۹ کے محالہ کا محالہ کی استعمال کی میتوں کے بیان میں کے

وَلَوْ قَالَ شَاةٌ مِنْ غَنَمِي وَلَاغَنَمَ لَهُ فَالُوصِيَّةُ بَاطِلَةٌ، لِأَنَّهُ لَمَّا أَضَافَهُ إِلَى الْعَنَمِ عَلِمْنَا أَنَّ مُرَادَهُ عَيْنُ الشَّاةِ حَيْثُ جَعَلَهَا جُزْءًا مِنَ الْعَنَمِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَضَافَهَا إِلَى الْمَالِ، وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ كَثِيْرٌ مِنَ الْمَسَائِلِ.

ترفیجی اور اگرموسی نے کہا میری بکریوں میں ایک بکری (فلاں کے لیے ہے) اور اس کے پاس بکریاں نہ ہوتو وصیت باطل ہے، کیونکہ جب موسی نے موسیٰ بہ کوغنم کی طرف منسوب کردیا تو ہم نے جان لیا کہ اس کی مرادعین شاۃ ہے اس لیے کہ موسی نے اسے غنم کا ایک جزء قرار دیا ہے، برخلاف اس صورت کے جب اس نے مال کی طرف اضافت کی ہو۔ اور اس اصل پر بہت سے مسائل کی تخ تیج ہوتی ہے۔

#### اللغاث:

﴿عين ﴾ متعين - ﴿ يخرّ ج ﴾ تخر يج كي جاتي بـ-

## "ایک بکری" کی وصیت کرنا:

مسکدیہ ہے کہ اگر موصی نے کہا لہ شاہ من غنمی کہ فلال کے لیے میری بکریوں میں سے ایک بکری ہے حالانکہ اس کے پاس ایک بھی بکری نہیں ہے تو وصیت باطل ہے، کیونکہ موصی نے یہاں موصیٰ بہ کوغنم کی طرف منسوب کیا ہے اورغنم معدوم ہے اورغنم کی طرف مالیت کی اور عین شاۃ مفقو د ہے لہذا وصیت بھی مفقو داور معدوم ہوگی۔صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس اصل پر بہت سے مسائل کی تخریج ہوگئی ہے۔

قَالَ وَمَنْ أَوْطَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَهُنَّ ثَلَاثٌ وَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنَ فَلَهُنَّ ثَلَاثَةُ أَسُهُمٍ مِنْ خَمْسَةِ. أَسُهُمٍ، قَالَ وَاللَّهُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا أَلَيْهُ وَأَبِي يُوسُفَ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَعَنْ مُحْمَّدٍ وَمَا لَكُونَةً أَنَّهُ اللَّهُ عَلَى السُهُمِ، قَالَ وَاللَّهُ وَهُذَا عَنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَمَا أَنَّ الْوَصِيَّة لِأُمَّهَاتِ الْأُولَادِ جَائِزَةٌ، وَالْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِيْنَ مَنْهُمْ لَهُنَّ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلِّ فَرِيْقٍ سَهْمَانِ، وَأَصْلُهُ أَنَّ الْوَصِيَّة لِأُمَّهَاتِ الْأُولَادِ جَائِزَةٌ، وَالْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِيْنَ جَنْسَان وَفَسَرْنَاهُمَا فِي الزَّكُوةِ.

تروجہ نے: فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی امہات اولاد کے لیے اپنے ثلث مال کی وصیت کی اور وہ تین ہیں اور فقراء ومساکین کے لیے وصیت کی تو امہات کو تین حصال ہے کہ شخص من است حصول پر تقسیم کیا جائے گا امہات کو تین حصالیں گے اور ہر فریق کو دودو حصالیں گے۔ اور اس کی اصل میہ ہے کہ امہات اولاد کے لیے وصیت جائز ہے۔ اور فقراء ومساکین دوجنس ہیں اور کتاب الزکوۃ ہیں ہم ان کی وضاحت کر چکے ہیں۔

## اللغاث:

﴿أسهم ﴾ واحدسهم ؛ حصر ﴿فسرنا ﴾ بم نے وضاحت كى ہے۔

# ر آن البدایہ جلدال کے اس کے اس کا میں کا البدایہ جلدال کے ان میں کے ا

## امہات اولا داور فقراء مساکین کے لیے وصیت کا ایک مخصوص طریقہ:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کہی شخص کی تین ام ولد ہوں اور وہ ایوں وصیت کرے کہ میرے مال کا تہائی حصہ امہات اولا داور فقراء ومساکین سے لیے ہوں گے، جن میں سے تین حصے امہات اولا دکے لیے ہوں گے اور دو حصے فقراء ومساکین کے ہوں گے۔ حضرت امام محمد ترات گیا ہے بہاں ثلث کوسات حصوں پرتشیم کیا امہات اولا دکے لیے ہوں گے اور دو حصے فقراء ومساکین میں سے ہرایک کو دو دو حصے دیئے جا میں گے۔ بہیں جائے گاجن میں سے ہرایک کو دو دو حصے دیئے جا میں گے۔ بہیں جائے گاجن میں سے ہرایک کو دو دو حصے دیئے جا میں گے۔ بہیں سے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ امہات اولا دکے لیے وصیت جائز ہے حالانکہ قیاس ان کے لیے جواز وصیت کا مشکر ہے، اس لیے کہ وصیت مابعد الموت کی طرف مضاف ہوتی ہے اور یہ حالت میں اس کے لیے وصیت بھی فاہت ہوتی ہوتی ہے اور اس مال ہے میں اس کے لیے وصیت بھی فاہت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوگی نہ کہ حلول عن اس لیے وصیت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوگی نہ کہ حلول عتی کو وصیت ہوتی ہوگی نہ کہ حلول عتی کے دو صیح وصیت ہوگی نہ کہ حلول عتی کے دو صیح وصیت ہوگی الا مکان میں ہوتی ہوتی ہوگی الا مکان میں ہوتی ہوگی ہوتی ہوگی الا مکان صحت اور در تنگی پرمجمول کیا جائے گا اور استحسانا اس کی وصیت ام ولد کے جن میں جائز ہوگی۔ صحت اور در تنگی پرمجمول کیا جائے گا اور استحسانا اس کی وصیت ام ولد کے جن میں جائز ہوگی۔

دوسری بات بیہ ہے کہ فقراء اور مساکین دونوں الگ الگ دوجنسیں ہیں ، اس لیے ان کے جھے بھی الگ الگ لگائے گئے ہیں، جبیبا کہ کتاب الزکوۃ میں ان پرسیر حاصل بحث ہو چکی ہے۔

لِمُحَمَّدٍ رَحَٰ الْأَمَّانِيُهُ أَنَّ الْمَذْكُوْرَ لَفُظُ الْجَمْعِ وَأَذْنَاهُ فِي الْمِيْرَاثِ اِثْنَانِ نَجِدُ ذٰلِكَ فِي الْقُرُانِ فَكَانَ مِنْ كُلِّ فَرِيْقٍ اِثْنَانِ، وَأُمَّهَاتُ الْأُولَادِ ثَلْكُ فَلِهَذَا يُقَسَّمُ عَلَى سَبْعَةٍ، وَلَهُمَا آنَّ الْجَمْعَ الْمُحَلِّى بِالْأَلْفِ وَاللَّامِ يُرَادُ بِهِ الْجُنْسُ وَأَنَّةُ يَتَنَاوَلُ الْأَدْنَى مَعَ اِحْتِمَالِ الْكُلِّ لَاسَيِّمًا عِنْدَ تَعَذَّرِ صَرْفِهِ إِلَى الْكُلِّ فَيُعْتَبَرُ مِنْ كُلِّ فَرِيْقٍ وَاحِدٌ الْجِنْسُ وَأَنَّةً يَتَنَاوَلُ الْأَدْنَى مَعَ الْحَتِمَالِ الْكُلِّ لَاسَيِّمًا عِنْدَ تَعَذَّرِ صَرْفِهِ إِلَى الْكُلِّ فَيُعْتَبَرُ مِنْ كُلِّ فَرِيْقٍ وَاحِدٌ فَلَخَ الْجَسَابُ خَمْسَةً وَالثَّلَاثَةُ لِلثَّالُثِ.

ترجملہ: حضرت امام محمد والنظیر کی دلیل میہ ہے کہ لفظ جمع مذکور ہے اور میراث میں جمع کا ادنی دو ہے جمے ہم قرآن کریم میں پاتے ہیں، الہذا ہر ہر فریق میں سے دو دو ہوں گے اور امہات اولا دمیں تین ہیں، اس لیے ثلث سات پرتقسیم کیا جائے گا۔ حضرات شخین کی دلیل میہ ہے کہ وہ جمع جوالف لام کے ساتھ ہواں سے جنس مراد ہوتی ہے اور وہ کل کے احتمال کے ساتھ ادنی کوشامل ہوتی ہے خاص کر اس وقت جب اسے کل کی طرف پھیرنا مععد رہولہذا ہر فریق سے ایک کا اعتبار کیا جائے گا اور پانچ تک حساب پہنچے گا اور تین امہات کے لیے تین جھے ہوں گے۔

#### اللغاث:

﴿ اَدناه ﴾ اس كاكم ترين ﴿ وَبَجِد ﴾ بميل ماتا ہے۔ ﴿ يَفْسُم ﴾ تقسيم كيا جائے گا۔ ﴿محلّٰى ﴾ لكا بوا، مزين، جرّا ہوا۔ ﴿ يتناول ﴾ مشتمل ہوتا ہے۔ ﴿لا سيّما ﴾ فاص طور پر۔ ﴿ صوف ﴾ پھيرنا۔ یماں سے حضرات ائمکی دلیل بیان کی گئی ہے امام محمد روائٹیلٹ کی دلیل میہ ہے کہ یمہاں موصی نے نقراء اور مساکین کو لفظ جمع کے ساتھ بیان کی اسلام میں بھی ابھو قبل کے ساتھ بیان کیا ہے اور میراث میں جمع کا اقل فرد دو ہے جبیا کہ قرآن کریم میں فہان کان لہ ابھو قبلامه السدس میں بھی ابھو قبل کے ساتھ بیان کیا جہوعہ چار ہوگا اور تین امہات اولا د ہیں تو کل سے کم از کم دومراد ہے، لہذا فقراء اور مساکین دونوں جنس کے دودوفریق ہوں گے جن کا مجموعہ چار ہوگا اور تین امہات اولا د ہیں تو کل ملاکر سات جمعے ہوئے ، اسی لیے امام محمد والتھائے نے ثلث کوسات رہتے ہیں ہے۔

حضرات شیخین کی دلیل میہ ہے کہ موصی نے الفقراء والمساکین دونوں کوالف لام کے ساتھ جمع ذکر کیا ہے اوراس جمع سے جنس مراد ہوتی ہے، لہذا فقراء ومساکین سے ان کی جنس مراد ہوگی اور میجنس احتمال کل کے ساتھ ادنی کوشامل ہوگی ، لیکن چوں کہ یہاں کل کی طرف جمع کو پھیرنا اور تمام فقراء ومساکین کو وصیت میں سے حصد دینا ناممکن اور دشوار ہے، اس لیے فقراء ومساکین سے ادنی یعنی واحد مرادلیا جائے گا اور دونوں کے دو جھے ہوں گے اور امہات اولا دبھی تین ہیں، لہذا کل ملا کر پانچ جھے ہوں گے اور ثلث کی تقتیم یانچ سے ہوگی۔

قَالَ وَلَوْ أَوْصلَى بِعُلَيْهِ لِفُلَانٍ وَلِلْمَسَاكِيْنِ فَنِصْفُهُ لِفُلَانٍ وَنِصْفُهُ لِلْمَسَاكِيْنِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحَالُا اللهُ ثُلُثُهُ لِلْمَسَاكِيْنِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ لَايَصْوِفُ لِلْمَسَاكِيْنِ وَاحِدٍ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ لَايَصْوِفُ إِلَّا لِفُلَانٍ وَثُلُقَاهُ لِلْمَسَاكِيْنِ وَاحِدٍ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ لَايَصُوفُ إِلَّا لِفُكَانٍ وَاحِدٍ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ لَايَصُوفُ إِلَّا لِفُكَانٍ وَاللهِ مِسْكِيْنٍ وَاحِدٍ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ لَايَصُوفُ إِلَّا لِلَا مِسْكِيْنِ بِنَاءً عَلَى مَابَيَّنَاهُ.

ترکیجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر موصی نے فلال کے لیے اور مساکین کے لیے ثلث مال کی وصیت کی تو حضرات شیخین کے یہاں اس کا نصف فلال کے لیے ہوگا اور اس کا نصف مساکین کے لیے ہوگا۔ اور امام محمد رواتشید کے یہاں اس کا ثلث فلال کے لیے ہوگا اور دو ثلث مساکین کے لیے ہوں گے۔ اور اگر موصی نے مساکین کے لیے ثلث کی وصیت کی تو حضرات شیخین کے یہاں موصی کو ایک ہی مسکین پرصرف کرنے کا حق ہے اور امام محمد رواتشید کے یہاں اسے دومسکینوں پرصرف کرنا ضروری ہوگا اس قاعدے کے مطابق جے ہم بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغات:

﴿نصف ﴾ آ دها۔ ﴿صوف ﴾ فرج كرنا، پھيرنا۔ ﴿لايصوف ﴾ نفرج كرے، مت پھيرے۔

## ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے وصیت کرنے کی ایک مخصوص صورت:

یہ مسئلہ حضرات شیخین اورا مام محمد میں ہے۔ سابقہ اختلاف پر بہنی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے فلال کے لیے اور مساکین کے لیے اور مساکین کے لیے اور مساکین کے دو جھے ہوں گے ، ایک فلال کو ملے گا اور دوسرا مساکین کو ، کیونکہ ان کے بہال مساکین دوفریق ہیں ، اس لیے اور دوسرا مساکین کو ، کیونکہ ان کے بہال مساکین دوفریق ہیں ، اس لیے ان کے زد یک ٹکٹ کے بیال مساکین حصے ہول گے اور ایک حصہ فلال کو ملے گا اور دو جھے مساکین کو دیئے جائیں گے۔

## ر آن البداية جلدال ي المالي المالي المالي المالي المالي المالية جلدال ي المالي المالية المالية

ولو أوصىٰ الغ: اس كا حاصل يہ ہے كه اگر موسى نے صرف مساكين كے ليے ثلث مال كى وصيت كى تو حضرات شيخينً كے يہال مساكين چوں كه ايك فريق كے درج ميں ہيں،اس ليے ان كے يہال موسى پورا مال ايك ہى مسكين كودے سكتا ہے،ليكن امام محمد ولا لي يہال مساكين كا اقل فرددو ہے لہذا موسى كے ليے كم از كم دومسكينوں كوده مال دينا ضرورى ہے۔

قَالَ وَمَنْ أَوْصَلَى لِرَجُلٍ بِمِائَةِ دِرْهُمْ وَ لِلْحَرَ بِمِائَةٍ ثُمَّ قَالَ لِلْخَرَ قَدُ أَشُرَكُتُكَ مَعَهُمَا فَلَهُ ثُلُثُ كُلِّ مِائَةٍ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَوْصَلَى لِرَجُلٍ بِأَرْبَعِ مِائَةٍ وَ لِلْحَرَ بِمِائَتَيْنِ ثُمَّ كَانَ الْإِشْرَاكُ، لِأَنَّةُ لَايُمُكِنُ تَحْقِيْقُ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الْكُلِّ لِتَفَاوُتِ الْمَالَيْنِ فَحَمَلْنَاهُ عَلَى مُسَاوَاتِه كُلَّ وَاحِدٍ بِتَنْصِيْفِ نَصِيْبِه عَمَلًا بِالْلَفْظِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کے لیے سودرہم کی وصیت کی اور دوسرے کے لیے بھی سودرہم کی وصیت کی پھر تیسرے سے کہا میں نے ان دونوں کے ساتھ تہمیں شریک کردیا تو اس تیسرے کو ہرسوکا ثلث ملے گا۔اس لیے کہ شرکت لغوی اعتبار سے مساوات کے لیے ہوادان تینوں کے مابین مساوات کو ثابت کرناممکن بھی ہے اس طریقے پر جوہم بیان کر چکے ہیں، کیونکہ مال ایک ہے اور ان میں سے ہرایک کوسوکا دوثلث ملے گا۔

برخلاف اس صورت کے جب کسی نے ایک شخص کے لیے چارسو کی وصیت کی اور دوسرے کے لیے دوسو کی وصیت کی پھر شرکت کرنا ہوا، کیونکہ دونوں مالوں کے متفاوت ہونے کی وجہ سے سب کے درمیان مساوات ثابت کرناممکن نہیں ہے، لہذا ہم نے اسے تیسر شے شخص کی مساوات پرمحمول کیا ہرائیک سے اس کے حصے کی تنصیف کر کے تا کہ بقدرامکان لفظ پڑمل ہوجائے۔

## اللغَاث:

﴿ مائة ﴾ ایک سو، یک صد ۔ ﴿ اُشو کت ﴾ میں نے شریک کردیا۔ ﴿ مساواۃ ﴾ برابری ۔ ﴿ تفاوت ﴾ فرق، انتیاز۔ ﴿ نصیب ﴾ صد۔

## ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے وصیت کرنے کی ایک مخصوص صورت:

عبارت میں دومسئلے ہیں:

(۱) نعمان نے سلیم کے لیے سورو پے کی وصیت کی، پھر سلمان کے لیے بھی سورو پے کی وصیت کی، اس کے بعد سعد سے کہا کہ میں نے سلیم اور سلمان کے ساتھ وصیت میں تمہیں شریک کردیا ہے تو اس صورت میں یہ تینوں دوسور و پٹے میں شریک ہوں گے اور سب کو ۲۱/۲۲/۲۱ رو پے ملیں گے، کیونکہ شرکت کا لغوی معنی مساوات ہے اور مال بھی متحد ہے یعنی دونوں موصیٰ لہ کے لیے سوسو رویے کی وصیت کی گئی ہے، اس لیے اس مقدار میں نتیوں لوگ برابر شریک ہو جا کیں گے۔

ن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نعمان نے سلیم کے لیے چارسو کی وصیت کی اورسلمان کے لیے دوسو کی وصیت کی پھر سعد ہے کہا کہ تم ان دونوں کے ساتھ وصیت میں شریک ہوتو یہاں تینوں کے درمیان برابری نہیں ہوسکتی ،اس لیے کہ سلیم اورسلمان کے لیے موصی نے جس مقدار کی وصیت کی ہے وہ ایک دوسرے سے متفاوت ہیں ،الہٰذااس صورت میں شریک کی مساوات پڑعمل ہوگا اور اسے دونوں نے جس مقدار کی وصیت کی ہے وہ ایک دوسرے سے متفاوت ہیں ،الہٰذا اس صورت میں شریک کی مساوات پڑعمل ہوگا اور اسے دونوں

# ر آن الہدایہ جلدال کے میں سرور ۱۵س کا کھی کے بیان میں کے

موصیٰ لہ کے حصوں سے نصف نصف دیا جائے گا، چنانچہ موصیٰ لہ بالاً ربع سے وہ دوسو لے گاتا کہ اس کے ساتھ شرکت اور مساوات ہوجائے اور افظ اُشر کتك پر بقدر امكان على ہوجائے اور افظ اُشر كتك پر بقدر امكان عمل بھی ہوجائے۔

قَالَ وَمَنْ قَالَ لِفُلَانِ عَلَىٰ دَيْنٌ فَصَدَّقُوهُ مَعْنَاهُ قَالَ ذَلِكَ لِوَرَثَتِهِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ إِلَى النَّلُثِ، وَهَذَا السِيحُسَانُ، وَقُولُهُ وَفِي الْقِيَاسِ لَايُصَدَّقُ، لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْمَجْهُولِ وَإِنْ كَانَ صَحِيْحًا، للكِنَّةُ لاَيُحْكَمُ بِهِ إِلاَّ بِالْبَيَانِ، وَقَوْلُهُ فَصَدَرَ مُخَالِفًا لِلشَّرْعِ، لِأَنَّ الْمُدَّعِي لايصَدَّقُ إِلاَّ بِحُجَّةٍ فَتَعَذَّرَ إِثْبَاتُهُ إِقْرَارًا مُطْلَقًا فَلايعْتَبُو، وَجُهُ فَصَدَرَ مُخَالِفًا لِلشَّرْعِ، لِأَنَّ الْمُدَّعِي لايصَدَّقُ إِلاَّ بِحُجَّةٍ فَتَعَذَّرَ إِثْبَاتُهُ إِقْرَارًا مُطْلَقًا فَلايعْتَبُو، وَجُهُ الْاسْتِحْسَانِ أَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ مِنْ قَصْدِهِ تَقْدِيْمَةً عَلَى الْوَرَقَةِ وَقَدْ أَمْكُنَ تَنْفِيْدُ قَصْدِه بِطَرِيْقِ الْوَصِيَّةِ وَقَدْ يَحْتَاجُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ مِنْ قَصْدِهِ تَقْدِيْمَةً عَلَى الْوَرَقَةِ وَقَدْ أَمْكُنَ تَنْفِيْدُ قَصْدِه بِطَرِيْقِ الْوَصِيَّةِ وَقَدْ يَحْتَاجُ السِّقُونِي الْوَصِيَّةِ وَقَدْ يَحْتَاجُ السَّقُونِينَ عَلَيْهِ وَقَدْ أَمْكُنَ تَنْفِيْدُ فَصِدِه بِطَوِيْقِ الْوَصِيَّةِ وَقَدْ يَحْتَاجُ إِللّهِ مَنْ يَعْلَمُ إِنَّ الْمُؤْمِلِ الْحَقِّ عَلَيْهِ دُونَ مِقْدَارِهِ سَعْيًا مِنْهُ فِي تَفْرِيْعِ ذِمِّتِه فَيَجْعَلُهَا وَصِيَّةً جُعِلَ التَقْدِيْرُ فِيهَا إِلَى الشَّاءَ، وَهٰذِه مُعْتَبَرَةٌ مِنَ النَّلُونِ وَقَدْ اللَّوْمُ مِن قَالِي مَاشَآءَ، وَهٰذِه مُعْتَبَرَةٌ مِن الثَّلُفِ فَلِهُ فَا اللَّهُ لَو وَلَا الزِيَادَةِ .

تروج بھلہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی محف نے کہا فلاں کا مجھ پر قرض ہے، لہٰذاتم اس کی تصدیق کر لینااس کے معنی ہیں موصی نے اپنے ورثاء سے کہا تو ثلث تک اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ مجبول چیز کا اقرار اگر چہ تھے ہے، لیکن بیان کے بغیر اس پر حکم نہیں لگایا جائے گا۔ اور ماتن کا قول ''فصد قوہ'' شریعت کے خالف صادر ہوا ' ہے، کیونکہ جمت کے بغیر مدی کی تصدیق نہیں کی جاتی ، لہٰذا اقرار مطلق کے طریقے پر اس کا اثبات معدر ہے، اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔

استحسان کی دلیل میہ کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کا ارادہ مدعی کو ورثاء پرمقدم کرنے کا ہے اور بطریق وصیت اس کے ارادے،
کو عملی جامہ بہنا ناممکن بھی ہے اور بھی وہ مخص اس اقر ار کا ضرورت مند ہوتا ہے جو اپنے او پراصل حق سے واقف ہوتا ہے، لیکن اس کی
مقدار نہیں جانتا اور وہ شخص اپنا ذمہ فارغ کرنے کے لیے اس کی کوشش کرتا ہے اس لیے وہ اسے ایسی وصیت قرار دے دیتا ہے جس
میں مقدار بیان کرنا موصیٰ لہ کے سپر دہوتا ہے گویا موصی نے یوں کہا جب فلاں شخص تمہارے پاس آئے اور کسی چیز کی تصدیق کرے تو
اسے میرے مال سے اتنا دے دینا جتنا وہ چاہے۔ اور میہ وصیت ثلث تک معتبر ہوتی ہے لہٰذا ثلث پر مدعی کی تصدیق کی جائے گی نہ کہ
زیادتی بر۔

#### اللغاث:

﴿دین ﴾ قرض۔ ﴿صدَقوه ﴾ تم سب اُس کی تقدیق کرنا۔ ﴿یصدّق ﴾ تقدیق کی جائے گی۔ ﴿صدر ﴾ صادر ہوا ہے۔ ﴿حجّة ﴾ دلیل، ثبوت۔ ﴿قصد ﴾ اراده۔ ﴿تقدیم ﴾ آ گے کرنا، برصانا۔ ﴿تنفیذ ﴾ پوراکرنا، نافذ کرنا۔ ﴿سعی ﴾ کوشش اُلها إ

# 

﴿تفریغ ﴾ فارغ کرتا۔ ﴿موصلی له ﴾ جس کے لیے وصیت کی جائے۔ ﴿ادّعلی ﴾ دعویٰ کرے۔

#### ميت كا اقرار مجهول:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے ورثاء سے کہا کہ دیکھوفلاں کا میر ہے او پرقرض ہے لہذا جب وہ تم لوگوں کے پاس آئے اور قرض کا مطالبہ کرے تو جومقدار وہ بتائے تم اسے تعلیم کر کے دے دینا۔ اب اگر وہ فلاں آکر ورثاء سے اپنے دین کا مطالبہ کرتا ہے تو قیاساً اس کی بات نہیں مانی جائے گی اور دوطمانچہ مار کر بھگا دیا جائے گا ، لیکن استحساناً تہائی مال تک اس کی تصدیق کرلی جائے گی۔ قیاس کی دلیل سے ہے کہ یہاں قرض اور رقم کی مقدار نہیں بیان کی گئ ہے، اس لیے یہ مجہول ہے اور مجہول کا اقر اراگر چہ ہے لیکن مجہول کی وضاحت کے بغیر اس پرکوئی تھم نہیں لگایا جاتا اور صورت مسئلہ میں موصی وضاحت اور تفصیل کے بغیر مرچکا ہے، اس لیے سے اقر ارمجہول ہی باقی رہا لہٰذا اس پرکوئی تھم مرتب نہیں ہوگا۔

و قولہ فصد قوہ النے: صاحب ہدایہ رالتھا؛ فرماتے ہیں کمتن میں فصد قوہ سے در ثاء کو جوتصدیق کرنے کا پابند بنایا گیا ہے وہ شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ ججت اور دلیل کے بغیر کسی مدعی کی تصدیق نہیں کی جاتی اور یہاں ججت معدوم ہے، للبذا اقرار مطلق کے طور پر مذکورہ مدعی کی تصدیق معتذرہے، اس لیے نہ تو اس کے اقرار کا اعتبار ہوگا اور نہ ہی اس کی تصدیق معتر ہوگی۔

و جه الاستحسان النج: بیاسخسان کی دلیل ہے اور اس کا عاصل ہے ہے کہ صورت مسئلہ میں موصی کا مقصد صرف ہے ہے کہ وہ فلال کو ورثاء سے مقدم رکھنا چاہتا ہے اور اسے اس بات کا پورا پورا جن ہے کیونکہ وہ اپنی پراپرٹی اور جا کدا دکا ما لک ہے، لیکن چوں کہ وہ فلال کے حق کی مقدار سے ناواقف ہے اس لیے اسے اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ فلال کے لیے اس طرح کی وصیت کر ہے جس سے اس کے حق سے فارغ اور سبکدوش ہو جائے ، لہذا صورت مسئلہ میں ہم نے موصی کی بات کو وصیت قرار دے دیا اور موصی کے قول کا سے اس کے حق سے فارغ اور سبکدوش ہو جائے ، لہذا صورت مسئلہ میں ہم نے موصی کی بات کو وصیت قرار دے دیا اور موصی کے قول کا مطلب بیہ ہوا کہ جب تمہار سے پاس فلال شخص آ کر کسی چیز کا دعوی کر ہے تو اسے میرے مال سے جتنا وہ کہد ہے دے دیا۔ اس وصیت کی مقدار بیان کرنا موصی لہ کے حوالے کر دیا، لیکن ساتھ میں بیشر طبھی لگادی کہ موصی لہ ثلث سے آگے نہ بڑھنے پائے یعنی ثلث تک ہی مقدار بیان کرنا موصی لہ دیا ہور اس میں کسی کی دال نہیں اس کی بات معتبر ہوگی اور اس سے زیادہ میں اس کا اعتبار نہیں ہوگا ، کیونکہ ثلث نے زائد ورثاء کا حق ہے اور اس میں کسی کی دال نہیں گلنے والی ہے۔

قَالَ وَإِنْ أَوْصَى بِوَصَايَا غَيْرَ ذَلِكَ يُعْزَلُ الثَّلُثُ لِأَصْحَابِ الْوَصَايَا وَالثَّلُثَانِ لِلْوَرَثَةِ، لِأَنَّ مِيْرَاثَهُمْ مَعْلُوْمٌ وَكَذَا الْوَصَايَا مَعْلُوْمَةٌ، وَهٰذَا مَجْهُوْلٌ فَلايُزَاحِمُ الْمَعْلُوْمَ فَيُقَدَّمُ عَزْلُ الْمَعْلُوْمِ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگرموص نے اس کے علاوہ وصیت کی تو اصحابِ وصایا کے لیے ثلث علاحدہ کرلیا جائے گا اور دوثلث ور ثاء کے ہول گے، کیونکہ ور ثاء کی میراث معلوم ہے نیز وصایا بھی معلوم ہیں اور یہ مجھول ہے لہٰذا معلوم کا مزاتم نہیں ہوگا اور معلوم کو الگ کرنا مقدم ہوگا۔

#### اللغات:

# ر آن الهداية جلدال على المسلك المسلك

#### ا قرار مجهول اور وصيت:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر موصی نے فلال کے علاوہ اورلوگوں کے لیے بھی وصیت کررکھی ہواور پھر ورثاء سے کہا ہو کہ علی فلان دین المنح تو اس صورت میں اس کے ترکے سے سب سے پہلے اصحاب وصایا یعنی فلال کے علاوہ دیگر موصی کہم کے لیے ثلث علاصدہ کیا جائے گا اور مابقی دو ثلث ورثاء کو دے دیئے جائیں گے، کیونکہ ورثاء کا حق بھی معلوم ہے اور موصیٰ کہم کا حق بھی معلوم ہے معلوم ہے جبول جی جمول حق معلوم کا مزاحم اور مقابل نہیں ہوسکتا، اس لیے حق معلوم اس نے ستحقین کو دے دیا جائے گا اور حق مجبول کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔

وَفِي الْإِفْرَازِ فَائِدَةٌ أُخُرَى وَهُوَ أَنَّ أَحَدَ الْفَرِيْقَيْنِ قَدْ يَكُونُ أَعْلَمَ بِمِفْدَارِ هَذَا الْحَقِّ وَأَبْصَرَ بِهِ، وَالْاَخَهُ أَلدُّخِصَامًا وَعَسَاهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي الْفَصْلِ إِذَا اِدَّعَاهُ الْخَصْمُ وَبَعْدَ الْإِفْرَازِ يَصِحُّ إِقْرَارُ كُلِّ وَاحِدٍ فِيْمَا فِي يَدِهٖ مِنْ غَيْرٍ مُنَازَعَةٍ.

ترجمه: اورعلاحدہ کرنے میں ایک دوسرا فائدہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ دوفریقوں میں سے ایک فریق بھی اس حق کی مقدار سے
زیادہ باخبر اور زیادہ بصیرت والا ہوتا ہے اور دوسرا فریق بہت جھڑا او ہوتا ہے اور ہوسکتا ہے دونوں فریق زیادتی کے متعلق اختلاف
کریں جب خصم زیادتی کا دعویٰ کرے، اور علاحدہ کرنے کے بعد ہر خص کا اقرار بغیر منازعت کے اس مقدار کے حق میں صبحے ہوگا جو
اس کے قبضے میں ہے۔

## اللغات:

﴿ إفراز ﴾ عليحده كرنا، جدا كرنا \_ ﴿ أبصر ﴾ زياده نكاه ركف والا \_ ﴿ الله ﴾ جَمَّرُ الو \_ ﴿ خصام ﴾ جَمَّرُ ا \_ ﴿ فضل ﴾ اضافه، زيادتي \_

## حصے علیحدہ کرنے کا فائدہ:

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہاں ور ثاءاوراصحاب وصایا کے حصوں کوالگ کرنے میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ور ثاءاصحابِ وصایا میں ہے کوئی ایک فریق فلاں کے حق سے زیادہ واقف اور باخبر ہوتا ہے اور دوسرا فریق بہت سخت مزاج اور جھٹڑ الو ہوتا ہے اور دوسرا فریق جھٹڑ پڑے ، لیکن جھٹڑ الو ہوتا ہے اور اگر مدمی یعنی فلاں شخص زیادہ مال کا دعوی کر ہے تو ایک فریق اس کی تصدیق کردے اور دوسرا فریق جھٹڑ پڑے ، لیکن اگر دونوں فریق کا حصہ الگ الگ کردیا جائے تو اس صورت میں جو بھی اقر ار کرے گایا انکار وہ اس کے اپنے مال میں ہوگا اور اس میں دوسرا فریق کا ورجھٹر انہیں کرے گا۔

وَإِذَا عُزِلَ يُقَالُ لِأَصْحَابِ الْوَصَّايَا صَدِّقُوْهُ فِيْمَا شِنْتُمْ وَيُقَالُ لِلْوَرَثَةِ صَدِّقُوْهُ فِيْمَا شِنْتُمْ، لِأَنَّ هَذَا دَيْنٌ فِي حَقِّ الْمُسْتَحِقِّ وَصِيَّةٌ فِيْ حَقِّ التَّنْفِيْذِ فَإِذَا أَقَرَّ كُلُّ فَرِيْقٍ بِشَيْءٍ ظَهَرَ أَنَّ فِي التَّرِكَةِ دَيْنًا شَائِعًا فِي النَّصِيْبَيْنِ فَيُّوْخَذُ أَصْحَابُ النَّلُثِ بِثُلُثِ مَا أَقَرُّوا وَالْوَرَثَةُ بِثُلْثَى مَا أَقَرُّوا تَنْفِيذًا لِإِقْرَارِ كُلِّ فَرِيْقٍ فِي قَدْرِ حَقِّه، وَعَلَى كُلِّ فَرِيْقٍ مِنْ فَكُرِ مِنَا أَقَرُّوا وَالْوَرَثَةُ بِثُلْثَى مَا أَقَرُّوا تَنْفِيذًا لِإِنَّهُ يَحَلَّفُ عَلَى مَا جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ.

تروج کے: اورا لگ کرنے کے بعد اصحاب وصایا ہے کہا جائے گا جتنی مقدار میں چاہواس کی تقید بی کردو اور ور ڈاء ہے بھی یہی کہا جائے گا کہ جتنی مقدار میں چاہواس کی تقید ہے جو جب ہر جائے گا کہ جتنی مقدار میں چاہواس کی تقید این کردو، کیونکہ یہ سخق کے حق میں دین ہے اور تنفیذ کے حق میں وصیت ہے پھر جب ہر فریق نے کسی مقدار کا افر ار کرلیا تو یہ واضح ہوگیا کہ دونوں حصول کے ترکہ میں دین پھیلا ہوا ہے لہذا اصحاب الثلث اپنے افر ارکے دوثلث میں ماخوذ ہوں گے تاکہ ہرفریق کا افر اراس کے حق کی مقدار میں نافذ کر دیا جائے ۔ اور ان دونوں میں سے ہرفریق پانم پر قتم کھانا لازم ہے اگر مقر لہ اس افر ارسے زیادہ کا دعویٰ کرے، کیونکہ ہرفریق سے اس فعل پر قسم کی جاری ہوا ہے۔

## اللغاث:

۔ ﴿عُزِل ﴾علیحدہ کردیا گیا۔ ﴿صدّقوہ ﴾ اس کی تقدیق کرو۔ ﴿تنفیذ ﴾ برآ وری، پورا کرنا، نافذ کرنا۔ ﴿دین ﴾ قرض۔ ﴿شائع ﴾ پھیلا ہوا۔ ﴿نصیب ﴾حصہ۔ ﴿یمین ﴾ تم۔

## اقرار مجهول كااثر:

صورت مئلہ یہ ہے کہ جب اصحاب الوصایا اورور ناء میں سے ہرایک کے حصے الگ الگ کردیئے گئے تو اب ان دونوں فریقوں سے کہا جائے گا کہ بھائی جس مقدار میں چاہو مدعی کی تقدیق کردواور تقیدیق کے بعد ہر فریق اپنے اقرار اور تقیدیق میں ماخوذ ہوگا،لہذا اصحاب وصایا سے ان کے اقرار کا ثلث لیا جائے گا اور ور ناء سے اُن کے اقرار کا دوثلث لیا جائے گا لیعنی اگر اصحاب ثلث نے تین سوکا اقرار کیا تو ان سے اس کا ایک ثلث لیعنی سورو پئے لیے جائیں گے اور یہی اقرار اگر ور ناء کریں تو ان سے دوثلث لیعنی دوسورو پئے لیے جائیں گے اور یہی اقرار اگر ور ناء کریں تو ان سے دوثلث لیعنی دوسورو پئے لیے جائیں گے۔

صورت مئلہ میں اصحاب الوصایا کے ساتھ ساتھ ورثاء کو اس لیے ماخوذ کیا گیا ہے کہ مدعی کا جودعویٰ ہے وہ درحقیقت دین ہے، کیونکہ مدعی سے دین کہہ کر ہی لے رہا ہے لیکن ہم نے اسے وصیت قرار دیا تھا تا کہ اس کا نفاذ آسان ہوجائے ، اس لیے اصحاب وصایا کے ساتھ ورثاء کو بھی اقرار کا پابند بنایا گیا ہے اور بیاقرار چونکہ دین کے مشابہ ہے اس لیے پورے ترکہ میں شائع ہوگا اور دونوں فریقوں سے ان کے اقرار کے بقدرعلی التر تیب ثلث اور دوثلث لیا جائے گا۔

و علی کل فریق منهم النے: اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر مدعی کا دعویٰ دونوں فریقوں کے اقر ارکر دہ رقم ہے زیادہ ہوتو اس صورت میں اصحاب الوصایا اور ورثاء دونوں ہے تیم لی جائے گی اور وہ لوگ اس بات پرفتیم کھائیں گے کہ بخدا جوہم نے اقر ارکیا ہے ہمیں اس سے زیادہ کاعلم نہیں ہے اور بیتیم علم ہی پر ہوگی یقنی اور قطعی نہیں ہوگی کہ بخدا مدعی کا اس سے زیادہ ہے ہی نہیں ، کیونکہ یہ دوسرے کے فعل اور دعوے پرقتم ہے اور دوسرے کے فعل پر کھائی جانے والی قشم علم اور واقفیت پر ہوتی ہے قطعی نہیں ہوتی۔ قَالَ وَمَنْ أَوْصَى لِأَجْنَبِي وَلِوَارِثِهٖ فَلِلْأَجْنَبِي نِصْفُ الْوَصِيَّةِ وَتَبْطُلُ وَصِيَّةُ الْوَارِثِ، لِأَنَّهُ أَوْصَى بِمَايَمْلِكُ الْإِيْصَاءَ وَبِمَا لَايَمْلِكُ فَصَحَّ فِي الْأَوَّلِ وَبَطَلَ فِي النَّانِيُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَوْصَى لِحَيِّ وَمَيَّتٍ، لِأَنَّ الْمَيِّتَ الْإِيْسُ بِأَهُلٍ لِلْوَصِيَّةِ فَلَايَصِحُ مُزَاحِمًا فَيَكُونُ الْكُلُّ لِلْحَيِّ، وَالْوَارِثُ مِنْ أَهْلِهَا وَلِهَذَا تَصِحُّ بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ لَكُولَ مُنَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعَلِّيَةِ وَالْوَارِثُ مِنْ أَهْلِهَا وَلِهَذَا تَصِحُّ بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ فَالْوَمِيَّةِ فَلَايَصِحُ مُزَاحِمًا فَيَكُونُ الْكُلُّ لِلْحَيِّ، وَالْوَارِثُ مِنْ أَهْلِهَا وَلِهَاذَا تَصِحُّ بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ فَالْوَارِثُ مِنْ أَهْلِهَا وَلِهَاذَا تَصِحُّ بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ الْوَارِثُ مِنْ أَهْلِهَا وَلِهَاذَا تَصِحُ بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ الْوَارِثُ مِنْ أَهْلِهَا وَلِهَاذَا تَصِحُ بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ وَعَلَى هَذَا إِذَا أَوْطَى لِلْعَلِقَ لِللْعَامِ وَلِهُ اللْعَمْنِ الْمُلِي

تر جملہ: فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی اجنبی اور اپنے وارث کے لیے وصیت کی تو اجنبی کے لیے نصف دیت ہے اور وارث کے لیے وصیت کی تو اجنبی کے جس کا وہ کے لیے وصیت باطل ہے، کیونکہ موصی نے اس چیز کی وصیت کی ہے جس کا وہ مالک ہے اور اس چیز کی بھی وصیت کی ہے جس کا وہ مالک ہے اور ثانی میں باطل ہے۔ مالک نہیں ہے، لہذا اول میں وصیت صحیح ہے اور ثانی میں باطل ہے۔

برخلاف اس صورت کے جب اس نے زندہ اور مردہ کے لیے وصیت کی کیونکہ میت وصیت کا اہل نہیں ہے لہذاوہ مزاحم نہیں ہوسکتا اور پورا مال زندہ مخص کے لیے ہوگا اور وارث وصیت کا اہل ہے، اس لیے ورثاء کی اجازت سے وصیت صحیح ہوگی، لہذا مید دونوں مسئلے الگ الگ ہوگئے اور اسی پر ہے جب موصی قاتل اور اجنبی کے لیے وصیت کرے۔

## اللغات:

﴿ايصاء ﴾ وصيت كرنا - ﴿حتى ﴾ زنده - ﴿مزاحم ﴾ مقابل - ﴿افترقا ﴾ دونو ل عليحده عليحده هم محمر \_\_

## وارث اور غیر وارث دونول کے لیے وصیت کرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص نے اجنبی اور وارث دونوں کے لیے وصیت کی تو اجنبی کے حق میں وصیت درست ہے اور وارث کے حق میں وصیت باطل ہے، اس لیے کہ وہ اجنبی کے لیے وصیت کرنے کا مالک ہے اور وارث کے لیے وصیت کا مالک نہیں ہے الہٰ ذا اجنبی کے حق میں وصیت مجتے ہے اور وارث کے حق میں صحیح نہیں ہے اور اجنبی کو نصف وصیت لینی موصیٰ ہوکا نصف ملے گا۔ اس کے برخلاف اگر موصی نے زندہ اور مردہ شخص کے لیے وصیت کی تو اس صورت میں زندہ شخص کو پورا موصیٰ ہوگا، کیونکہ میت وصیت کا اہل نہیں ہے، الہٰ ذاوہ زندہ شخص کا مزائم نہیں ہوگا اور بدون مزاحمت پورا موصیٰ ہزندہ شخص کو ملے گا، کیکن وارث تو وصیت کا اہل ہے، اس لیے کہ اگر ورثاء اس کے لیے اجازت دے دیں تو اس کے قل میں وصیت تھے جوجائے گی اور یہی چیز میت اور وارث میں وجہ فرق ہے۔ ایسے ہی اگر کسی نے اجنبی اور قاتل کے لیے وصیت کی تو اس صورت میں بھی قاتل کے حق میں وصیت باطل ہے اور اجنبی کو موصیٰ ہوگا۔

وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا أَقَرَّ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ لِوَارِثِهِ وَلِلْأَجْنَبِيِّ حَيْثُ لَايَصِتُّ فِي حَقِّ الْأَجْنَبِيِّ أَيْضًا، لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ إِنْ الْوَصِيَّةَ فِي حَقِّ مَنْ يَسْتَحِقُّهُ مِنْهُمَا، أَمَّا الْإِقْرَارُ إِخْبَارٌ عَنْ كَائِنِ إِنْشَاءُ تَصَرَّفٍ، وَالشِّرْكَةُ تَثْبُتُ حُكُمًا لَهُ فَتَصِتُّ فِي حَقِّ مَنْ يَسْتَحِقُّهُ مِنْهُمَا، أَمَّا الْإِقْرَارُ إِخْبَارٌ عَنْ كَائِنِ وَقَدْ أَخْبَرَ بِوصْفِ الشِّرْكَةِ فِي الْمَاضِيُ، وَلَاوَجْهَ إِلَى إِثْبَاتِهِ بِدُونِ هَذَا الْوَصْفِ، لِأَنَّهُ خِلَافُ مَا أَخْبَرَ بِهِ، وَلَا

# 

إِلَى إِثْبَاتِ الْوَصْفِ، لِأَنَّهُ يَصِيْرُ الْوَارِثُ فِيْهِ شَرِيْكًا، وَ لِأَنَّهُ لَوْ قَبَضَ الْأَجْنَبِيُّ شَيْأً كَانَ لِلْوَارِثِ أَنْ يُّشَارِكَهُ فَيَبْطُلُ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ ثُمَّ لَايَزَالُ يَقْبِضُ وَيُشَارِكُهُ الْوَارِثُ حَتَّى يَبْطُلَ الْكُلُّ فَلَايَكُونُ مُفِيْدًا، وَفِي الْإِنْشَاءِ حِصَّةُ أَحَدِهِمَا مُمْتَازَةٌ عَنْ حِصَّةِ الْاحَرِ بَقَاءً وَبُطْلَانًا.

توریحیہ: اور بیاس صورت کے برخلاف ہے جب موصی اپنے وارث اور اجنبی کے لیے کسی عین یا دین کا اقر ارکرے چنا نچے اجنبی کے حق میں بھی بیا قر ارضحے نہیں ہوگا، اس لیے کہ وصیت تصرف کا انشاء ہے اور شرکت انشاء کا حکم بن کر ثابت ہوتی ہے تو اس شخص کے حق میں وصیت صحیح ہوگی جو ان میں سے وصیت کا مستحق ہے۔ رہا اقر ارتو وہ گذر ہوئے امر کی خبر دینا ہے حالانکہ مقر گذشتہ ذمانہ میں وصیف شرکت کی خبر دے چکا ہے۔ اور اس اقر ارکو وصیف شرکت کے بغیر ثابت کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ بیمقر کی دی ہوئی خبر کے خلاف ہے اور اس وصف کو ثابت کرنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے کہ وارث اس میں شریک ہوجائے گا اور اس لیے کہ اگر اجنبی نے کسی چیز پر قبضہ کیا تو وارث کو اس میں شریک ہوجائے گا اور اس لیے کہ اگر اجنبی نے سے چڑ کے تھی ہوتا ہوتا کے الہذا بیا قر ار ماضی نہیں ہوگا۔ اور انشاء میں ان میں سے ایک کا حصہ بقاء اور بطلان دونوں اعتبار سے دوسرے سے ممتاز ہے۔

## اللغاث:

﴿عین ﴾ معین چیز۔ ﴿ دَینٌ ﴾ قرض۔ ﴿إنشاء ﴾ پیدا کرنا، ایجاد کرنا۔ ﴿ کائن ﴾ بوہو چکا ہے۔ ﴿ پیشار ك ﴾ ساجھا کر لے، شریک بنا لے۔ ﴿ قدر ﴾ مقدار۔ ﴿ ممتاز ﴾ علیحدہ، جدا۔

## ندكوره بالاصورت ميس كسى دين ياكسى چيز كا قراركرنا:

صورت مسئلہ کو آپ یوں سمجھیں کہ اگر کوئی شخص کسی اجنبی کے لیے اور اپنے وارث کے لیے کچھ مال کی وصیت کرتا ہے تو ا اجنبی کے حق میں وصیت سیجے ہے اگر چہ وارث کے حق میں وصیت باطل ہے، لیکن اگر کوئی شخص اجنبی کے لیے اور اپنے کسی وارث کے لیے کسی سامان یا دین کا اقر ارکرتا ہے تو یہ اقر ارمطلقاً باطل ہے لینی نہ تو وارث کے لیے درست ہے اور نہ ہی اجنبی کے لیے معلوم ہوا کہ وصیت اور اقر اردونوں میں فرق ہے۔

اور وہ فرق ہے ہے کہ وصیت ایک نے تصرف کا نام ہے اور وصیت میں جوشر کت ہوتی ہے وہ اصلا نہیں ہوتی بلکہ تصرف جدید کا محکم بن کر ثابت ہوتی ہے لیعنی جہاں جہاں تصرف صحیح ہے وہاں وہاں شرکت بھی صحیح ہوتی ہے اور اپنے وارث کے لیے موصی کی وصیت صحیح نہیں ہوگی تو اجبنی کو موصیٰ بہ کا نصف ملے گا، کیوں کہ اس محصر میں میں وصیت درست اور جائز ہے، اس کو صاحب کتاب نے فتصح فی حق من یستحقہ اللے: سے بیان کیا ہے۔

اس کے برخلاف اقر ارکا معاملہ ہے تو اس میں اگر مقر کی طرف سے شرکت کی وضاحت کر دی گئی تو وہ شرکت نفس اقر ارمیں

## ر ان الهداية جلدال ي المالية المالية جلدال ي المالية ا

خابت اور شامل ہوگی اور اصلاً واقع ہوگی، کیونکہ اقرار زمانۂ ماضی میں کسی معاطے کی خبر دینے کا نام ہے اور جب ماضی میں اقرار میں اشتراک ہے تو حال میں بھی وہ اقرار مشترک ہی رہے گا، اور اگر حال میں اقرار کو وصفِ شرکت سے خالی کر دیا جائے تو یہ مقر کے اقرار اور اس کی خبر کے خلاف ہوگا اور اگر اقرار میں شرکت کو باقی رکھا جائے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ وصیت کی طرح وارث کے لیے اقرار بھی صحیح نہیں ہے اور اس صورت میں ایک خرابی بیدلازم آئے گی کہ اجبنی جب بھی کسی چیز پر قبضہ کرے گا تو اقرار مشترک ہونے کی وجہ سے وارث اس کا شریک ہوگا اور اقرار باطل ہوگا اور جب تک سرے سے اقرار کو دونوں کے حق میں باطل نہیں قرار دیں گے، اس وحت تک سرے سے اقرار جنبی دونوں کے حق میں اقرار کو باطل قرار دے دیا ہے۔ اس کے برخلاف انشائے تصرف یعنی وصیت میں شرکت وصیت اصل اور حقیقت میں داخل نہیں ہے اور دونوں میں سے ہرا یک کا حصہ دوسرے سے علا عدہ اور ممتاز ہے، اس لیے ایک یعنی وارث کے جھے کا بطلان دوسرے یعنی اجبنی کے حصے کے بطلان کو ستاز مہیں ہوگا۔ اور اجبنی کو موصیٰ بہکا نصف ملے گا۔

قَالَ وَمُن كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَثُوابٍ جَيِّدٍ وَوَسَطٌّ وَرَدِّيٌّ فَأَوْصلى بِكُلِّ وَاحِدٍ لِرَجُلٍ فَصَاعَ ثَوْبٌ وَلاَيُدُرٰى أَيُّهَا هُوَ وَالْوَرَثَةُ تَجْحَدُ ذَلِكَ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةً، وَمَعْنى جُحُوْدِهُمْ أَنْ يَقُولَ الْوَارِثُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِعَيْنِهِ الثَّوْبُ الْمَقْصُودِ فَبَطَلَ. اللّذِيُ هُوَ حَقُّكَ قَدْ هَلَكَ فَكَانَ الْمَشْتَحِقُّ مَجْهُولًا وَجَهَالَتُهُ تَمْنَعُ صِحَّةَ الْقَضَاءِ وَتَحْصِيْلُ الْمَقْصُودِ فَبَطَلَ.

توجملہ: فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس تین کپڑے ہوں عدہ، اوسط اور خراب اور اس نے ایک ایک آ دی کے لیے ان میں سے ہرایک کپڑے کی وصیت کی اور ایک کپڑا ضائع ہوگیا اور بیمعلوم نہیں ہے کہ وہ کون سا ہے اور ور ثاء اس کا انکار کر رہے ہوں تو وصیت باطل ہے اور ان کے انکار کا مطلب ہیہ ہے کہ وارث ان میں ہے معین طریقے پر کہے کہ وہ کپڑا جو تیراحق تھا ہلاک ہوگیا ہے تو مستحق مجہول ہوگیا اور اس کی جہالت قضاء کی صحت اور مقصود کی تحصیل سے مانع ہے اس لیے وصیت باطل ہوجائے گ۔

## اللغات:

﴿أثواب ﴾ واحدثوب؛ كيرًا۔ ﴿جيد ﴾ عده۔ ﴿ادى ﴾ ناكاره۔ ﴿أو صلى ﴾ وصيت كى۔ ﴿ضاع ﴾ ضائع ہو كيا۔ ﴿لايدرى ﴾ علم نہيں ہوا۔ ﴿تجحد ﴾ انكاركرتے ہيں۔

## تين كيرُ ول كي وصيت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کیڑے کے تین تھان ہوں، ان میں سے ایک عمدہ کوالٹی کا ہو، دوسرا میڈیم ہو
اور تیسرا تھرڈ کوالٹی کا ہواور مالک نے وہ نینوں تھان تین لوگوں کو وصیت کردیئے ہون اس کے بعدان میں سے ایک کپڑا ہلاک ہوگیا ہو
اور بینہ معلوم ہو کہ کون سا کپڑا ہلاک ہوا ہے اور ورثاء تینوں موصیٰ لہم میں سے ہرایک سے بیہ کہتے ہوں کہ جو تمہاراحق تھاوہ ہلاک ہوگیا
ہے اور جوں کہ یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سا کپڑا ہلاک ہوا ہے اس لیے ستحق مجہول ہے اور ستحق کی جہالت صحبِ قضاء سے بھی مانع ہے
اور موصی کے مقصد کی تحصیل سے بھی مانع ہے، اس لیے وصیت ہی باطل ہوجائے گی۔

قَالَ إِلاَّ أَنْ يُسَلِّمَ الْوَرَثَةُ التَّوْبَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ، فَإِنْ سَلَّمُوا زَالَ الْمَانِعُ وَهُو الْجُحُودُ وُ فَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْجَيِّدِ ثُلُثَا النَّوْبِ الْأَدُونِ وَلِصَاحِبِ الْأَدُونِ ثُلُثَا النَّوْبِ الْآدُونِ وَلِصَاحِبِ الْآدُونِ ثُلُثَا النَّوْبِ الْآدُونِ، لِلَّنَّ النَّوْبِ الْآدُونِ وَلِصَاحِبِ الْآدُونِ ثُلُثَا النَّوْبِ الْآدُونِ، لِلَّنَّ النَّوْبِ الْآدُونِ، لِلَّنَّ النَّوْبِ الْآدُونِ وَلِصَاحِبِ الْآدُونِ ثُلُثَا النَّوْبِ الْآدُونِ، لِلَّنَّ الْآدُونِ وَلِصَاحِبِ الْآدُونِ وَلِصَاحِبِ الْآدُونِ وَلِصَاحِبِ الْآدُونِ وَلِصَاحِبِ الْآدُونِ وَلَاحَقَ لَهُ فِيهِمَا وَاللَّهُ فِي الرَّدِيِّ بِيَقِيْنِ، لِلْآنَةُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ جَيِّدًا أَوْ وَسَطًا أَوْ رَدِيًّا وَلَاحَقَ لَهُ فِيهِمَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الرَّدِيُّ هُو الرَّدَيِّ الْأَصْلِيُّ فَيُعْطَى مِنْ مَحَلِّ الْاِحْتِمَالِ وَإِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا الْجَيِّدِ وَتُلُثَا الْجَيِّدِ وَتُلُثَا الْجَيِّدِ وَتُلُثَا الْجَيِّدِ وَتُلُثَا الْجَيِّدِ وَتُلْكَ الْجَيِّدِ وَتُلْكَ الْجَيِّدِ وَتُلْكَ الْجَيِّدِ وَتُلْقَا الْجَيِّدِ وَتُلْكَ الْجَيِّدِ وَتُلْكَ الْوَسَطِ فِيْهِ بِعَيْنِهِ ضَرُورَةً .

تر جمل : فرماتے ہیں الا یہ کہ ورثاء باقی دونوں تھان سپر دکر دیں سواگر انھوں نے سپر دکر دیا تو مانع زائل ہوگیا اور وہ ان کا انکار کرنا تھا لہٰذا صاحب جیّد کے لیے عمدہ کپڑے کے دوثلث ہوں گے اور اوسط والے کے لیے جیدا ورادنی دونوں کا ثلث ہوگا اور صاحب ادنی کے لیے ادنی کپڑے کے دوثلث ہوں گے، کیونکہ ردّی میں یقینی طور پرصاحب جید کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ ردّی یا تو اوسط ہوگا یا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ جید یا تو گھٹیا ہوگا اور صاحب جید کا ان دونوں میں کوئی حق نہیں ہے۔ اور گھٹیا والے کا مابھی جیّد میں یقینیا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ جید یا تو عمدہ ہوگا یا اوسط ہوگا اور صاحب ردّی کا ان دونوں میں کوئی حق نہیں ہے اور ہوسکتا ہے کہ موجودہ ردّی ہی اصلی ردّی ہو، لہٰذا ردّی والے کوئی احتمال سے دیا جائے گا اور جب جید کے دوثلث اور ردّی کے دوثلث ختم ہوگئے تو صرف جید کا ثلث باتی بچا اور ردّی کا شخت باتی بچا اور ردّی کا گھٹ باتی بچا اور کھٹ باتی بچا لہٰذا اوسط والے کا حق بداہم نہ اس میں متعین ہوجائے گا۔

#### اللغاث:

﴿ يسلّم ﴾ سپردكردير وزال ﴾ دور ہوگيا۔ ﴿ جعود ﴾ انكاركرنا، جھٹلانا۔ ﴿ اجود ﴾ سب سے عده۔ ﴿ أدون ﴾ سب سے بكا، كھٹيا۔ ﴿ دى ﴾ ناكاره، بكا، كھٹيا۔

## تين كيرول كي وصيت:

ماقبل میں ورثاء کے انکار کی وجہ سے وصیت باطل قرار دی گئی ہے لیکن اگر درثاء انکار نہ کریں اور ماقبی دونوں تھان موصی لہم کے حوالے کردیں تو وصیت بطلان سے فی جائے گی اور مانع یعنی ورثاء کے انکار ختم ہونے سے صحتِ وصیت کا راستہ صاف ہوجائے گا۔ اور جب وصیت درست ہوگی تو ماقبی دونوں تھانوں میں سے جوعمدہ ہوگا اس میں سے ایک ایک ثلث دیئے جائیں گے اور صاحبِ ادنی کو ادنی تھان میں سے دوثلث دیئے جائیں گے۔ اور اس طرح تقسیم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ صاحب جید کا حق تو جید میں ہے اور نہ تو اس میں اور نہ تو میں ہے اور ہوسکتا ہے کہ ہلاک ہونے والا تھان ردّی ہویا اوسط ہواور جو بھی ہو بہر صورت اس میں صاحبِ جید کا حق نہیں ہے، اس لیے ماقبی تھانوں میں سے جو جید ہے اس کے دوثلث صاحبِ جید کو دے دیئے جائیں گے۔

اورصاحب ردی کانہ تو موجودہ جید میں کوئی حق ہے اور نہ ہی اوسط میں ہے اور جو فی الحال ردّی ہے ہوسکتا ہے کہ یہی اصلی ردّی ہواور اوسط درجے والاتھان ہلاک ہوا ہو، اس لیے محلِ احتمال سے صاحبِ ردّی کوردّی میں سے دوثلث دیئے جا کیں گے۔اور اس تقسیم کے بعد موجودہ تھا نوں میں سے جید کا ایک ثلث بچاہے اور ردی کا ایک ثلث بچاہے اس لیے بیدونوں ثلث اٹھا کرصاحب

## ر جن الہدایہ جلدال کے میں اور اور اللہ کی تاریخ کی اور اللہ کی تاریخ کی اللہ کی تاریخ کی اور اللہ کی تاریخ کی ا اور الودے دیئے جائیں گے۔

قَالَ وَإِذَا كَانَتِ اللّذَارُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَوْطَى أَحَدُهُمَا بِبَيْتٍ بِعَيْنِهِ لِرَجُلٍ فَإِنَّهَا تُقَسَّمُ فَإِنْ وَقَعَ الْبَيْتُ فِي نَصِيْبِ الْمُوْصِي فَهُو لِلْمُوصِى لَهُ عِنْدَ أَبِي حَيِيْفَة وَحَلَّكُيْهُ وَأَبِي يُوسُفَ وَحَلَّكُيْهُ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَحَلَّكُيْهُ مِفُلُ ذَرْعِ الْمُوصِي فَهُو لِلْمُوصِى لِمَ لَكِه وَبِمِلْكِ عَيْرِه، لِآنَ الدَّارَ بِجَمِيْعِ أَجْزَائِهَا مُشْتَرَكَةٌ فَنَفَذَ الْأُولُ وَتَوَقَّفَ النَّانِي وَهُو إِنْ مَلَكَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْقِسْمَةِ النِّي هِى مُبَادَلَةٌ لَا تَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ السَّابِقَةُ كَمَا إِذَا أَوْصَى بِمِلْكِ الْعَيْرِ النَّانِي وَهُو إِنْ مَلَكَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْقِسْمَةِ النِّي هِى مُبَادَلَةٌ لَا تَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ فِي عَيْنِ الْمُوصَى بِمِلْكِ الْعَيْرِ الْمُوصَى بَعْدَ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَعَلَى الْمُوصِى تَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ فِي عَيْنِ الْمُوصَى بِهِ وَهُو نِصُفُ الْبَيْتِ مَا إِنْ وَقَعَ فِي نَصِيْبِ صَاحِبِهِ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ ذَرْعِ الْبَيْتِ تَنْفِيدُا لِلْوَصِيَّةِ فِي بَدَلِ الْمُوصَى بِهِ عَنْدَ فَواتِهِ الْبَيْتِ مَا إِنْ وَقَعَ فِي نَصِيْبِ صَاحِبِهِ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ ذَرْعِ الْبَيْتِ تَنْفِيدُا لِلْوَصِيَّة فِي بَدَلِ الْمُوطَى بِهِ عِنْدَ فَواتِهِ الْبَيْتِ مَا إِنْ وَقَعَ فِي نَصِيْبِ صَاحِبِهِ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ ذَرْعِ الْبَيْتِ تَنْفِيدُا لِلْوَصِيَّة فِي بَدَلِ الْمُوصَى بِهِ عِنْدَ فَواتِهِ كَنْ الْمُوصَى بِهَا إِذَا قُتِلَتْ خَطَأَ تَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ فِي بَدَلِهِ مَا إِذَا فَي لَكَ الْمُوسَى بِهِ عَلْى مَا يَثَنَاهُ وَلَاتِهُ مَا الْمَوْصَى بِهِ عَلْمَ الْمَوْلَى الْمُؤْمُ الْوَصِيَّةُ فِي بَعَلَى مَا يَثَالُ الْوَصِيَّةُ بِعَمَنِهِ ، لَا لَوْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْوَلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمِ الْمَوْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللْوصِيْقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْوصِيْدُ الْمُؤْمِ اللْمُومِ الْمُ الْمُؤْمِ اللْمِلْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْ

تروجہ ان نے کی خص کے افرائے ہیں کہ اگر ہو دوآ دمیوں کے مابین مشترک ہواوران میں سے ایک نے کئی خص کے لیے معین کمرے کی وصیت کردی تو گھر کو تقسیم کیا جائے گا اورا گروہ کمرہ موصی کے جھے میں آئے تو حضرات شیخین کے یہاں وہ موصیٰ لہ کو سلے گا۔ اورا مام محمد روا شیخیا کے یہاں موصیٰ لہ کو اس کا نصف ملے گا۔ اورا گروہ کمرے دوسرے شریک کے جھے میں پڑتے تو موصیٰ لہ کو کمرے کی پیائش کے بھذر زمین ملے گی اور بید حضرات شیخین کے یہاں ہے۔ امام محمد روا شیخیا فرماتے ہیں کہ اسے نصف بیت کے بقدر جگہ ملے گی۔ حضرت امام محمد روا شیخیا فرماتے ہیں کہ اسے نصف بیت کے بقدر جگہ ملے گی۔ حضرت امام محمد روا شیخیا فی موست کی ہے، کیونکہ دارا پنے تمام اجزاء کے ساتھ مشترک ہے مہادلہ ہے، کیونکہ دارا پنے تمام اجزاء کے ساتھ مشترک ہے مہادلہ ہے، لیکن پھر بھی سابقہ وصیت نا فذنہیں ہوگی جیلے کی دوسرے کی ملیت کی وصیت کردی پھر اسے فرید لیا۔ پھر جب انھوں مبادلہ ہے، لیکن پھر بھی سابقہ وصیت نا فذنہیں ہوگی جیلے ہیں وصیت نا فذہ ہوگی اور وہ نصف بیت ہے۔ اورا گر بیت موصی کے خصے میں گیا تو موصیٰ بہ میں وصیت نا فذہ ہوگی اور وہ نصف بیت ہے۔ اورا گر بیت موصیٰ کے خصے میں گیا تو موصیٰ لہ کو نا کہ موصیٰ بہ فوت ہونے کے وقت موصیٰ بہ کے بدل میں وصیت نا فذہ ہوگی۔ برخلاف اس صورت کے جب موصیٰ بہ غلام فرو ذہت کردیا جائے تو اس کے تمن سے وصیت متعلق نہیں ہوگی ، کیونکہ بیچ پر نافذہ ہوگی۔ برخلاف اس صورت کے جب موصیٰ بہ غلام فرو ذہت کردیا جائے تو اس کے تمن سے وصیت متعلق نہیں ہوگی ، کیونکہ بیچ پر نافذہ ہوگی۔ برخلاف اس صورت کے جب موصیٰ بہ غلام فرو ذہت کردیا جائے تو اس کے تمن سے وصیت باطل نہیں ہوگی۔

#### اللغات:

﴿ تقسّم ﴾ تقسيم كيا جائے گا۔ ﴿ نصيب ﴾ حصد ﴿ موصى ﴾ وصيت كرنے والا۔ ﴿ موصلى له ﴾ جس كے ليے وصيت كى گئى ہو۔ ﴿ فدرع ﴾ پيائش۔ ﴿ موصلى به ﴾ جس چيزكى وصيت كى گئى ہو۔

## مشترك جائداد كايكمعين حصى وصيت كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حویلی اور کوٹھی دولو گول کے درمیان مشترک ہواوران میں سے ایک شریک کی شخص کے لیے ایک متعین کمرے کی وصیت کردے تو موسی کے انتقال کے بعد اس حویلی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اب اگر وصیت کیا ہوا کمرہ موسی کے جھے میں آئے تو اس کمرے کے موسی کے جھے میں آئے تو اس کمرے کے موسی کے جھے میں آئے تو اس کمرے کے برابر موسی لے کو جگہ دی جائے گا۔ یہ تو اس کے بہال ہے۔ حضرت امام محمد دیا جائے گا اور اگر وہ کمرہ اس کے ساتھی کے جھے میں آئے تو اسے کمرہ کے نصیف موسی کے جھے میں آئے تو اسے کمرہ کے نصیف موسی کے جھے میں آئے تو اسے کمرہ کے نصیف موسی کے جھے میں آئے تو اسے کمرہ کے نصیف موسی کے جھے میں آئے تو اسے کمرہ کے نصیف موسی کے جھے میں آئے تو اسے کمرہ کے نصیف موسی کے جھے میں آئے تو اسے کمرہ کے نصیف موسی کے جھے میں آئے تو اسے کمرہ کے نصیف موسی کے جھے میں آئے تو اسے کمرہ کے نصیف موسی کے جھے میں آئے تو اسے کمرہ کے نصیف موسی کے جھے میں آئے تو اسے کمرہ کے نصیف موسی کے جھے میں آئے تو اسے کمرہ کی انسان موسی کے جھے میں آئے تو اسے کمرہ کی نصیف موسی کے جھے میں آئے تو اسے کمرہ کی نصیف موسی کے جھے میں آئے تو اسے کمرہ کی نصیف میں تو اسے کمرہ کی نصیف میں آئے تو اسے کمرہ کی نصیف کے جسے میں آئے تو اسے کمرہ کی نصیف کے برابر جگددی جائے گا۔

لہ الع: حضرت امام محمد والتھائي کی دلیل ہیہ کہ بوقت وصیت وہ کمرہ موضی اور اس کے ساتھ کے مابین مشترک تھا، کیونکہ وہ دار کا جزء ہے اور دار اپنے تمام اجزاء کے ساتھ دونوں کے درمیان مشترک ہے تو گویا موضی نے اپنی اور اپنے غیر کی ملکیت وصیت کردی ہے، اس لیے بیدوصیت صرف اس کے اپنے حصے یعنی نصف بیت میں نافذ ہوگی اور اس کے ساتھی کے حصے میں موقوف رہے گی، اس لیے امام محمد والتھائی نے اس صورت میں موصیٰ لہ کو نصف بیت ہی کاحق دار تھر ایا ہے۔

و ہو إن ملكہ المنے: يہاں سے ايك سوال مقدر كا جواب ہے۔ سوال بيہ كہ موصى اگر چه بوقتِ وصيت اس بيت كا مالك نہيں ہے ليكن تقسيم كر كے جب وہ بيت اس كے حصے ميں آگيا تو وہ اس كا مالك ہوگيا، للہذا اب پورے بيت ميں وصيت نافذ ہونى چاہئے؟ ليكن امام محمد طليعيلا كے يہال اس صورت ميں بھى موصىٰ له كوصرف گھر ہى مل رہا ہے آخر ايسا كيوں ہے؟

اس کی مثال ایس ہے جیسے کسی نے ایک باندی وصیت کی پھروہ باندی نطأ قتل کردی گئی تو چوں کے موصیٰ بوفت ہوگیا ہے لہذا اس کے بدل میں وصیت نافذ ہوگی، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی موصیٰ بہ کے بدل میں وصیت کا نفاذ ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر موصی عبدِموصیٰ لہکوفروخت کردے تو وصیت ہی باطل ہوجائے گی اور اس کے ثمن میں وصیت نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ تیج پر پیش قدمی کرنا رجوع عن الوصیت کی دلیل ہے اور تقسیم اور بڑارہ نہ تو رجوع ہے اور نہ ہی رجوع کی دلیل ہے۔

وَلَهُمَا أَنَّهُ أَوْصلى بِمَا يَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ فِيهِ بِالْقِسْمَةِ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يَقْصِدُ الْإِيْصَاءَ بِمِلْكٍ مُنْفَعٍ بِهِ يَحِنَ كُلِّ وَجْهٍ

وَذَلِكَ يَكُوْنُ بِالْقِسْمَةِ، لِأَنَّ الْإِنْتِفَاعَ بِالْمُشَاعِ قَاصِرٌ، وَقَدِ اسْتَقَرَّ مِلْكُهُ فِي جَمِيْعِ الْبَيْتِ إِذَا وَقَعَ فِي نَصِيْبِهِ فَتَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ فِيْهِ، وَمَعْنَى الْمُبَادَلَةِ فِي هَلِيهِ الْقِسْمَةِ تَابِعٌ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ الْإِفْرَازُ تَكْمِيْلًا لِّلْمَنْفَعَةِ، وَلِهاذَا يَجْبُرُ عَلَى الْقِسْمَةِ فِيْهِ، وَعَلَى اعْتِبَارِ الْإِفْرَازِ يَصِيْرُ كَأَنَّ الْبَيْتَ مِلْكُهُ مِنَ الْإِبْتِدَاءِ.

ترجمہ: حضرات شیخین بڑالیوا کی دلیل ہے کہ موصی نے اس چیزی وصیت کی ہے جس میں تقسیم سے اس کی ملکیت پختہ ہوجائے گی، اس لیے کہ ظاہر یہی ہے کہ موصی ایسی ملکیت کی وصیت کرنا چاہتا ہے جس سے برطرح سے فائدہ حاصل کیا جا سکے اور یہ مقصد تقسیم سے حاصل ہوگا، کیونکہ مشترک چیز سے نفع اٹھانا ادھورا رہتا ہے اور جب کمرہ موصی کے حصے میں آگیا تو پورے کمرے میں اس کی ملکیت پختہ ہوگئ لہٰذا اس میں وصیت نافذ ہوگی۔ اور اس تقسیم میں مبادلہ کے معنی تابع ہیں۔ اور مقصود اصلی علاحدہ کرنا ہے تا کہ منفعت کی تحمیل ہوجائے، اس لیے اس میں تقسیم پر جبر جائز ہے اور افراز کے اعتبار سے ایسا ہوجائے گا گویا کہ وہ کمرہ شروع ہی سے موصی کی ملکیت ہے۔

## اللغاث:

﴿ يستقر ﴾ پختہ ہوجائے گی، ثابت ہوجائے گی۔ ﴿ ایصاء ﴾ وصیت کرنا۔ ﴿ منفع ﴾ جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہو۔ ﴿ مشاع ﴾ پھیلا ہوا، بکھرا ہوا۔ ﴿ نصیب ﴾ حصد۔ ﴿ إفر از ﴾ جدا کرنا، علیحدہ کرنا۔

## ائمہ کے دلائل:

سے حضرات شخیان عوالے کے متعلق اسے عالیہ اللہ کا دلیل بیان کی گئی ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ موصی نے جس کمرے کی وصیت کی ہے اس کے متعلق اسے غالب گمان یہی ہے کہ وہ کمرہ تقسیم کے بعد میرے حصی میں آ جائے گا اور اس میں میری ملکیت مکمل ہوجائے گی ، اس لیے کہ موصی کا وصیت پر اقدام کرنا اس امرکی بین دلیل ہے کہ وہ ایسی وصیت کرنا چاہتا ہے جس سے کما حقہ موصی لہ کوفائدہ ہو اور موصی کا دصیت پر اقدام کرنا اس امرکی بین دلیل ہے کہ وہ ایسی وصیت کرنا چاہتا ہے جس سے کما حقہ موصی لہ کوفائدہ ہو اور موصی کے حصے بیس چلا جائے ، کیونکہ بدون اس کے وہ کمرہ مشترک رہے گا اور ہرمکن ہے چاہے گا کہ وصیت کردہ کم وہ اس کی معایت کرے گا اور ہرمکن ہے چاہے گا کہ وصیت کردہ کم وہ اس کی معایت کرے گا اور ہرمکن ہے چاہئدا اس پورے کرے میں ساتھی ہی کے حصے میں آئے ، اس حوالے سے بھی اس کمرے میں بعد از قسمت موصی کی ملکیت بگی ہے ، لہٰذا اس پورے کرے میں وصیت نافذ ہوگی۔

'وصیت نافذ ہوگی۔

و معنی المبادلة النے: امام محمد را الله الله نظار ہے ہوئے ہیں ہیں وصیت کو سیح قرار دیا ہے وہ ہمیں سے میں ہی وصیت کو سیح قرار دیا ہے وہ ہمیں سے مہیں ہیں افراز کا پہلوبھی ہوتا ہے اور جنس واحد سلیم نہیں ہے، کیونکہ قسیم میں اگر چہ مبادلہ کے معنی ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں افراز کا پہلو غالب رہے گا اور مبادلہ کی میں افراز کا پہلو غالب رہے گا اور مبادلہ کی میں افراز کا پہلو غالب ہوتے تو تقسیم پر جہت مغلوب رہے گا ، ای لیے صورت مسئلہ میں قسمت اور ہوارے پر جبر جائز ہے حالانکہ اگر مبادلہ کے معنی غالب ہوتے تو تقسیم پر

# ر من البداية جلدال ي المحالة ا

جبر جائز نہ ہوتا ،کین جبر کا جوازیہ بتار ہاہے کہ یہاں افراز کے معنی غالب ہیں اور وصیت کر دہ کمرہ شروع لینی وصیت کے وقت ہے ہی موصی کی ملکیت ہے اوراس بورے کمرے میں وصیت درست اور شیح ہے۔

وَإِنْ وَقَعَ فِي نَصِيْبِ الْاَحْرِ تُنْفَذُ فِي قَدْرِ ذَرْعَانِ جَمِيْعِه مِمَّا وَقَعَ فِي نَصِيْبِه إِمَّا لِلَّا أَنَّهُ عَوَضُهُ كَمَا ذَكُوْنَاهُ أَوْ لِلَاّ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْبَيْتُ إِذَا وَقَعَ فِي لَا أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْبَيْتُ إِذَا وَقَعَ فِي لَوَيْ مَوَادَ الْمُوْصِيُ مِنْ ذِكْرِ الْبَيْتُ التَّقْدِيْرُ وَالتَّمْلِيُكُ، وَإِنْ وَقَعَ فِي نَصِيْبِ الْاَحْرِ عَمِلْنَا بِالتَّقْدِيْرِ، أَوْ لِلْآنَّةُ أَرَادَ لَصِيْبِ جَمْعًا بَيْنَ الْجِهَتَيْنِ الْقَدِيْرُ وَالتَّمْلِيْكُ، وَإِنْ وَقَعَ فِي نَصِيْبِ الْاَحْرِ عَمِلْنَا بِالتَّقْدِيْرِ، أَوْ لِلْآنَةُ أَرَادَ السَّقْدِيْرِ عَلَى الْجَهَتَيْنِ الْقَدِيْرُ وَالتَّمْلِيْكُ، وَإِنْ وَقَعَ فِي نَصِيْبِ الْاَحْرِ عَمِلْنَا بِالتَّقْدِيْرِ، أَوْ لِلْآنَّةُ أَرَادَ السَّقُولِيْرِ عَلَى الْحَدِيرِ الْوَجْهِ الْوَجْهِ الْوَجْهِ الْوَجْهِ الْوَجْهِ الْوَجْهِ الْوَاجْهِ الْوَلَدِ وَفِي الْعِتْقِ وَلَدَّ حَيْنَ الْوَلَدِ وَفِي الْعِتْقِ وَلَدَّ حَيْنَ الْوَلَدِ وَفِي الْعِتْقِ وَلَدَّ حَيْنَ الْوَلَدِ وَفِي الْعِتْقِ وَلَدْ حَيْنَ الْمُوادُ فَيْ جَزَاءِ الطَّلَاقِ مُطْلَقُ الْوَلَدِ وَفِي الْعِتْقِ وَلَدْ حَيْنَ الْوَلَدِ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلِهِ تَلِدُهُ أَمْدُهُ فَالْمُرَادُ فِي جَزَاءِ الطَّلَاقِ مُطْلَقُ الْوَلَدِ وَفِي الْعِتْقِ وَلَدْ حَيْنَ الْوَلِهِ وَلِهُ وَلِهِ تَلِدُهُ أَمُونُهُ فَالْمُرَادُ فِي جَزَاءِ الطَّلَاقِ مُطْلَقُ الْوَلَدِ وَفِي الْعِتْقِ وَلَدْ حَيْنَ الْوَلِهِ لَلْمَالِيْلِقُولِ وَلِهِ تَلِدُهُ أَمْ الْمُولُولُ وَلِهِ تَلِدُهُ أَمْ الْمُؤْلِقِ الْفَالِدِ وَقِي الْعِيْقِ وَلَدْ وَلِهُ الْفَيْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ وَلِي الْعَلَاقِ الْمُؤْلِقُ الْ

تروج کے: اوراگر وصیت کردہ کمرہ دوسرے کے جھے میں پڑا تو کمرے کے تمام گزوں کے بقدر موصی کے جھے میں وصیت نافذی جائے گی یا تو اس لیے کہ وہ حصہ کمرے کاعوض ہے جیسا کہ ہم اسے بیان کر چکے ہیں، یا اس وجہ سے کہ بیت کے ذکر سے موصی کی مراد اس کے ذریعے اندازہ کرنا ہے تاکہ حق الامکان اس کے مقصود کو حاصل کیا جاسکے، لیکن جب وہ کمرہ اس کے جھے میں آ جائے گا تو وہ ی متعین ہوگا تاکہ تقدیر اور تملیک دونوں جہتوں میں جمع ہوجائے۔ اور اگر وہ کمرہ دوسرے کے جھے میں پڑا تو ہم نے تقدیر پڑال کیا۔ یا اس لیے کہ موصی نے دو وجہوں میں سے ایک کے اعتبار پر تقدیر کا ارادہ کیا ہے اور دوسری وجہ کے اعتبار پر بعینہ تملیک کا ارادہ کیا ہے۔ اس نے لا کے کہ موصی نے دو وجہوں میں سے ایک کے اعتبار پر تقدیر کا ارادہ کیا ہو جسے اس کی باندی جنے تو طلاق کی جزاء میں مطلق لا کا مراد جسے اس کی باندی جنے تو طلاق کی جزاء میں مطلق لا کا مراد جسے اس کی باندی جنے تو طلاق کی جزاء میں مطلق لا کا مراد موسی تھے اس نے لائے کہ حق میں زندہ لا کا ہوگا۔

## اللغاث:

﴿نصیب ﴾ حصد ﴿تنفذ ﴾ نافذ کیا جائے گا۔ ﴿ذرعان ﴾ پیائش، لمبائی چوڑ ائی۔ ﴿موصی ﴾ وصیت کرنے والا۔ ﴿تملیك ﴾ مالک بنانا۔ ﴿علّق ﴾ معلق کیا ہے، مشروط کیا ہے۔ ﴿عتق ﴾ آزادی۔ ﴿تلد ﴾ جنے گی، پیدا کرے گی۔ ﴿حی ﴾ زندہ۔ ائمہ کے ولائل:

یے عبارت بھی حفرات شیخین می آئے تو اس صورت میں کمرے کی زمین کے برابرموضی کے جھے میں سے موضیٰ لدکوزمین دی جائے اس کے ساتھی کے حصہ میں آئے تو اس صورت میں کمرے کی زمین کے برابرموضی کے جھے میں سے موضیٰ لدکوزمین دی جائے گا، اس لیے کہ بیز مین مذکورہ کمرے کا عوض اور بدل ہے اور چوں کہ اصل کی تسلیم معتقد رہے لہٰذا اب بدل کو اس کی جگہ سپر دکیا جائے گا۔

اُو لاَن الْنے: یا اس کی تقدیر اس طرح ہوگی کہ موضی کا اصل مقصد موضیٰ لدکوزمین دینا ہے اور اس زمین کا طول وعرض بیت کے بقدر ہوگا، اس لیے اس نے بیت کا تذکرہ کیا ہے تا کہ اس کے حساب سے ناپ کرموضیٰ بہکوزمین دے دے اور اس کا مقصد حاصل ہوجائے یا ہوسکتا ہے کہ اس کی مراد بعینہ کمرہ دینا ہو، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ کمرہ اس کے جھے میں پڑتا ہے تب تو موضیٰ لہ بعینہ کمرے کاحق دار ہوگا اور اس طرح تقدیر بالبیت اور عین ہیت دونوں کی رعایت ہوجائے گی اورموضی کے مقصد میں دونوں چیزیں جمع

# ر آن البدايه جلدال عرص ١٦٥ على ١٦٥ على المحالي وميتوں كے بيان ميں ك

موجائیں گی،ای کوصاحب مداید نے جمعا بین المجھتین سے تعبیر کیا ہے۔

اور اگروہ کمرہ دوسرے ساتھی کے جھے میں جائے گا تو وہاں تقدیر پڑمل ہوگا اور مذکورہ کمرے کے برابراہے موصی کے جھے سے زمین دی جائے گی۔

یااس کی تاویل میر کی جائے کہ موصی نے دو چیزوں کاارادہ کیا ہے(۱) اگراس کے ساتھی کے جھے میں وہ کمرہ پڑے تو تقدیر پڑمل ہوگا(۲)اوراگر آخرخودموصی کے جھے میں پڑے تو تعیین پڑمل ہوگا۔

اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کی ایک باندی ہے جس کا اس نے دوسر ہے کے ساتھ تکاح کررکھا ہے اوراس کی بیوی بھی ہے اوراس نے یہ کہا کہ میری باندی جب پہلا بچہ جنے گی تو وہ بچہ آزاد ہے اور میری بیوی کو طلاق ہے تو اس مثال میں بھی اس شخص نے بچہ کی پیدائش سے دو چیزیں مراد لی ہیں (۱) بچہ کا عنق (۲) بیوی کی طلاق لیکن نے دونوں چیزیں الگ الگ مراد ہیں چنانچہ بیوی کی طلاق میں تو مطلق بچے کی ولادت معتبر ہوگی اور طلاق میں تو مطلق بچے کی ولادت معتبر ہوگی خواہ وہ بچے زندہ بیدا ہویا مردہ لیکن خود بچے کے عنق میں زندہ بچہ کی ولادت معتبر ہوگی اور اگر بچہ مردہ بیدا ہوگا تو آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ میت عنق کامحل نہیں ہے۔ الحاصل جس طرح اس نظیر میں بچے کی زندہ اور مردہ ولادت سے دوالگ الگ چیز وں کومراد لے گا سے دوالگ الگ چیزیں مراد لی گئی ہیں اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی' نہیت' کے ذکر سے موصی دوالگ الگ چیز وں کومراد لے گا (۱) تقدیر (۲) تعیمن۔

ثُمَّ إِذَا وَقَعَ الْبَيْتُ فِي نَصِيْبِ غَيْرِ الْمُوْصِي وَالدَّارُ مِائَةُ ذِرَاعٍ، وَالْبَيْتُ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ يُقَسَّمُ نَصِيْبُهُ بَيْنَ الْمُوْصِي لَهُ، وَهِذَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَمَّ اللَّايَّيُهُ الْمُوْصِي لَهُ وَبَيْنَ الْوَرَثَةِ عَلَى عَشَرَةٍ أَسُهُم بِسْعَةٌ مِنْهَا لِلْوَرَثَةِ وَسَهُم لِلْمُوْصِي لَهُ، وَهِذَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَمَّ اللَّايِ اللَّهُ وَلَى لَهُ وَهَذَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَمَ اللَّايِ اللَّهُ وَلَى لَهُ اللَّهُ وَعَنْدَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ الللللِهُ اللَّهُ الل

ترجمله: پھر جب وہ کمرہ غیرموصی کے جھے میں آئے اور گھر سوگز ہواور کمرہ دل گز ہوتو موصی کا حصہ موصیٰ لہ اور ورثاء کے مابین دس سہام پرتقتیم کیا جائے گا جن میں نوسہام ورثاء کے ہول گے اور ایک سہم موصیٰ لہ کا ہوگا اور بید حضرت امام محمد والشولا کے یہال ہے البذا موصیٰ لہ نصف کمرہ کے حساب سے پانچ گز لے گا اور ورثاء کو کمرہ کے علاوہ نصف دار ملے گا اور وہ ۴۵؍ پینتالیس گز ہیں اور ہر پانچ گز کو گرہ کے اور کی کہ محمد قرار دیا جائے گا اور (کل) دی جھے ہوں گے۔

اور حضرات شیخین عُرِیَا کے بیہاں موصی کا حصہ گیارہ سہام پڑتھیم ہوگا، کیونکہ موصیٰ لہ دس گز کے حساب سے لے گا اور ور ثاء پینتالیس کے حساب سے لیں گے تو کل سہام گیارہ اا ہوں گے، موصیٰ لہ کے دوسہام اور ور ثاء کے نو ۹ سہام۔

## اللغاث:

میں وصیت کی گئ ہو۔ ﴿أسهم ﴾ واحدسهم ؛ صے۔ ﴿تصیر ﴾ ہوجائے گا۔

#### ائمہ کے دلائل:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر وصیت کردہ کمرہ موصی کے بجائے اس کے ساتھی کے جھے میں آئے اور پورا پورا سوگز کا ہو جب کہ کمرہ دس گز کا ہو تھا۔ کہ کمرہ دس گز کا ہو تو اس صورت میں موصی کو پورے دار کے بچاس گزملیں گے اور امام محمد روایٹھا کے یہاں موصیٰ لہ نصف بیت کا مستحق ہے، اس لیے پانچ پانچ کے حساب سے بچاس گز کے دس سہام بنائے جائیں گے اور موصیٰ لہ کو پانچ گز دیئے جائیں گے جو مجموعہ سہام کا ایک سہم ہے اور باقی نوسہام یعنی بینتالیس گز موصی کے ورٹاء کو دیئے جائیں گے۔

وعندهما یقسم النے: امام محمد ولیٹھیٹے کے برخلاف حضرات شیخین عِیت الله الله الله کو پورا کمرہ یا کمرے کے برابرزمین دینے اسکو الکیارہ حصوں پرتقسیم کیا جائے گا جن میں ہے دو کے تعلق میں جو بچاس گز دار آیا ہے اس کو ااگیارہ حصوں پرتقسیم کیا جائے گا جن میں ہے دو حصے موصی لہ کے اور مابھی نو حصے ورثاء کے ہوں گے، لیکن اس اعتبار سے بچاس گز کو ۵۵ گز قرار دینا اور منزا پڑے گا اور بہت زیادہ دماغ پرزور دینا ہوگا، لہذا بہتر طریقہ تقسیم یہ ہے کہ حضرات شیخین عِیت اسلام موصی کو ملے ہوئے دار کے بچاس گز کو پانچ حصوں دماغ پر نور دینا ہوگا، لہذا بہتر طریقہ تقسیم یہ ہے کہ حضرات شیخین عِیت اور مابھی لہسہام یعنی چالیس جصے ورثاء کو دے دیئے جائیں اور پرتقسیم کر دیا جائے اور مابھی لہسہام یعنی چالیس جصے ورثاء کو دے دیئے جائیں اور زیادہ مغز ماری نہ کی جائے۔

وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْوَصِيَّةِ إِقْرَارٌ قِيْلَ هُو عَلَى الْخِلَافِ وَقِيْلَ لَا خِلَافَ فِيْهِ لِمُحَمَّدٍ وَمَ الْفَرْقُ لَهُ أَنَّ الْهُوْقُ لَهُ أَنَّ الْمُقِرِّ لَهُ الْمُقَرِّ لَهُ مَلَكُهُ يُؤْمَرُ بِالتَّسُلِيْمِ إِلَى الْمُقِرِّ لَهُ، وَالْوَصِيَّةُ بِمِلْكِ الْغَيْرِ فِغَيْرِهِ ثُمَّ مَلَكَهُ يُؤْمَرُ بِالتَّسُلِيْمِ إِلَى الْمُقِرِّ لَهُ، وَالْوَصِيَّةُ بِمِلْكِ الْعَيْرِ لَاتَصِحُّ حَتَّى لَوْ مَلَكَهُ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوْهِ ثُمَّ مَاتَ لَاتَصِحُّ وَصِيَّتُهُ وَلَاتَنْفُذُ.

تر جملہ: اوراگر وصیت کی جگہ اقرار ہوتو ایک تول یہ ہے کہ یہ بھی اختلاف پر ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں حضرت امام محمر کا اختلاف نہیں ہے۔ اور امام محمد کا دوسرے کا اختلاف نہیں ہے۔ اور امام محمد کا دوسرے کا دوسرے کے لیے اقرار کیا بھر مُقر اس کا مالک ہوگیا تو اسے حکم دیا جائے گا کہ مقر بہ مقرلہ کو سپر دکر دے۔ اور ملک غیر کی وصیت صحیح نہیں ہے بہاں تک کہ اگر موصی کسی طرح موصیٰ بہ کا مالک ہوجائے تب بھی نہ تو اس کی وصیت صحیح ہوگی اور نہ نافذ ہوگی۔

#### اللغات:

﴿ اُقَرِّ ﴾ اقرار کیا۔ ﴿ يؤمر ﴾ حکم ديا جائے گا۔ ﴿ تسليم ﴾ سپرد کرنا، سونپنا۔ ﴿ مقوله ﴾ جس کے ليے اقرار کيا گيا ہو۔ ﴿ لا تنفذ ﴾ نافذ نبيس ہوگی۔

## مذكوره بالاصورت مين اقرار كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر دار مشترک نے دوشریکوں میں سے ایک شریک نے کسی کے لیے ایک کمرے کا اقرار کیا تو حضرات شیخین عبرات اللہ اللہ کا اور امام محمد را اللہ علیہ اسلطے میں دوقول منقول ہیں۔(۱) مقرلہ کونصف بیت

ملے گا۔ (۲) اس مسکے میں وہ حضرات شیخیین عملی علی اور اس میں ان کا اختلاف نہیں ہے۔ اور عدم اختلاف کی وجہ یہ ہے
کہ ملک غیر کا اقرار سی ہے بہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے ملک غیر کا اقرار کیا اور پھر وہ مقربہ کا مالک ہوگیا تو اس سے کہا جائے گا کہ مقربہ مقرلہ کے حوالے کر دو۔ اس کے برخلاف وصیت کا معاملہ ہے تو ملک غیر کی وصیت درست نہیں ہے حتی کہ اگر موصی کسی طرح موصیٰ بہ کا مالک ہوجائے تو بھی اس کی کی ہوئی سابقہ وصیت نہ تو صیح ہوگی اور نہ ہی نافذ ہوگی اس لیے وصیت اور اقرار میں امام محمد روایشیائے کی رائے الگ الگ ہے۔

قَالَ وَمَنُ أَوْطَى مِنُ مَالِ رَجُلِ لِلْخَرِ بِأَلْفِ بِعَيْنِهِ فَأَجَازَ صَاحِبُ الْمَالِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوْصِيُ فَإِنْ دَفَعَهُ فَهُوَ جَائِزٌ وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَ، لِأَنَّ هَذَا تَبَرُّعُ بِمَالِ الْغَيْرِ فَيُتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَتِهِ، وَإِذَا أَجَازَ يَكُونُ تَبَرُّعًا مِنْهُ أَيْضًا فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَ مِنَ التَّسْلِيْمِ، بِخَلَافِ مَا إِذَا أَوْطَى بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلُثِ وَأَجَازَتِ الْوَرَثَةُ، لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ فِي مَخْرَجِهَا يَمْتَنعَ مِنَ التَّسْلِيْمِ، بِخَلَافِ مَا إِذَا أَوْطَى بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلُثِ وَأَجَازَتِ الْوَرَثَةُ، لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ فِي مَخْرَجِهَا مَعْنَى التَّسْلِيْمِ، بِخَلَافِ مَا إِذَا أَوْطَى بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلُثِ وَأَجَازُوهُ اللَّورَثَةُ، لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ فِي مَخْرَجِهَا مَعْنَى النَّالِي مِنْ التَسْلِيْمِ، بِخَلَافِ مَا إِذَا أَوْطَى بِالزِّيَا عُلِحَقِ الْوَرَثَةِ فَإِذَا أَجَازُوهُا سَقَطَ حَقُّهُمْ فَنَفَذَ مِنْ جِهِةِ الْمُوصِيّ . مَعْرَجِهَا فَلَا مُعْنَ عَلَى النَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ وَمِنَى التَسْلِيمِ، بِخَلَافُ مِنْ التَسْلِيمِ وَالْمُعْنَ عَلَى اللَّهُ الْمَوْمِقِي الْوَرَقَةِ فَإِذَا أَجَازُوهُا سَقَطَ حَقُّهُمْ فَنَفَذَ مِنْ جِهِةِ الْمُوصِيّ . فَعْرَجِهُ اللَّهُ مِنْ التَسْلِيمِ اللَّهُ مِنْ لَيْ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ مُ الْعَلَالُ مِنْ الْعُلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْعَلَى مُعْلَى الْوَلِي اللَّهُ مِنْ الْعَلَى الْقُلُولُ مُنْ الْعَلَى الْعُلَا عُلَى اللَّهُ مِنْ الْعَلَى الْعَلَا عُلَى اللَّهُ مِنْ الْعَلَى الْعَلَالُ مِنْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَا عُلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَالِ الْعَلَى الْعُلَالُ الْعُلَا الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعُلَى الْعُلَالِ الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَالِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

برخلاف اس صورت کے جب موصی نے تہائی مال سے زائد کی وصیت کی اور ورثاء نے اجازت دے دی، اس لیے کہ وصیت اپنے مخرج میں درست ہے، کیول کہ وہ موصی کی ملکیت سے ملی ہوئی ہے اور اس وصیت کامتنع ہونا حق ورثاء کی وجہ سے تھالیکن جب ورثاء نے اجازت دے دی تو اس کاحق ساقط ہوگیا، لہذا موصی کی طرف سے وصیت نافذ ہوگی۔

## اللغاث:

﴿أوصلى ﴾ وصيت كى - ﴿الف ﴾ ايك بزار - ﴿أجاز ﴾ اجازت در دى - ﴿موصى ﴾ وصيت كرنے والا - ﴿دفع ﴾ اداكرديا - ﴿تبرّع ﴾ نظي خرج، غيرواجب عمل - ﴿يتوقف ﴾ موقوف بوگا - ﴿مصادفة ﴾ برابرواقع بونا - ﴿امتناع ﴾ روك ، ممانعت - كسى دوسرے كے مال سے وصيت كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ نعمان کے پاس امانت کے طور پر مثلاً سلیم کی پچھر قم رکھی ہوئی تھی اب نعمان نے سلیم سے اجازت لئے بغیراس میں سے ایک ہزاررو پے کی سلمانی کو وصیت کردی تو یہ وصیت مالکِ مال یعنی سلیم کی اجازت پر موقوف رہے گی اب اگر موصی کی موت کے بعد مالک اس کی اجاز جد و ہے کر موصی ہیعنی الف موصی کہ دے حوالے کردیتا ہے تو یہ وصیت درست اور نافذ ہوگی اور جب تک مالکِ مال موصیٰ بیموصیٰ لہ کے حوالے نہیں کرے گا اس وقت تک وصیت صحیح اور نافذ نہیں ہوگی ، کیونکہ موصی کا بیفل ہبہ کے درج میں ہے اور ہبہ کی تمامیت اور تحمیل کے لیے موہوب پر موہوب لہ کا قبضہ ضروری ہے ، اس طرح صورتِ مسئلہ میں تحمیل

## ر ان البداية جلدال عن المحالية المدال عن المحالية المدال عن المحالية المدال عن المحالية المدالة المحالية المحال

وصیت کے لیےموصیٰ بہ پرموصیٰ لدکا قبضہ ضروری ہے اور جب تک مالکِ مال موصیٰ بہموصیٰ لد کے سپر دنہیں کردیتا اس وقت تک اسے وصیت مستر داور ختم کرنے کا پوراحق ہے، اس لیے کہ بیاس کے مال سے بہد ہے اس لیے اس کی اجازت پرموقوف ہوگا اور اسے اجازت دینے اور نہ دینے دونوں کاحق ہوگا اور جب وہ اجازت دے دیے گا تو یفعل اس کی طرف سے بھی تبرع ہوگا اور خود اسے بھی اس کا تواب ملے گا۔
اس کا تواب ملے گا۔

بحلاف ما إذا المنح: اس كا حاصل يہ ہے كه اگرخود مالكِ مال نے اپنے مال ميں سے تہائى سے زائد مال كى وصيت كى اورور ثاء نے اجازت دے كراسے ہرى جھنڈى دكھا دى تو درست ہے، اس ليے كه وصيت يہاں صحیح ہے، كيونكه موصى نے اپنى ملكيت ميں وصيت كى ہے ليكن چوں كه اس نے موصىٰ بىكى مقدار بڑھادى ہے اوروہ زائد مقدار ورثاء كاحق ہے۔ اس ليے يه وصيت ورثاء كى اجازت يرموتوف ہوگى اور جب ورثاء اجازت دے ديں گے تو درست ہوجائے گى، كيونكه اس كا امتناع حق ورثاء كى وجہ ہے اور اجازت دے ديں گے تو درست ہوجائے گى، كيونكه اس كا امتناع حق ورثاء كى وجہ ہے اور اجازت دے ديں گے تو درست ہوجائے گى، كيونكه اس كا امتناع حق ورثاء كى وجہ ہے اور اجازت دے كرور ثاء نے اپنا يہ تى ساقط كرديا ہے۔

قَالَ وَإِذَا اقْتَسَمَ الْإِبْنَانِ تَرْكَةَ الْآبِ أَلْفًا ثُمَّ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا لِرَجُلٍ أَنَّ الْآبَ أَوْصَى لَهُ بِعُلُثِ مَالِهِ فَإِنَّ الْمُقِرَّ يَعُطِيْهِ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحَمَّا أَنُ يُعْطِيّهِ نِصُفَ مَا فِي يَدِهِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحَمَّا أَيْنَ الْمُقِرَّ يَعُطِيّهِ نِصُفَ مَا فِي يَدِهِ وَهُو قَوْلُ زُفَرَ رَحَمَّا أَيْنَ الْمُقِرَ إِلَّا اللَّالَيْنَ اللَّالَيْنَ اللَّالِيَ فَي وَالتَّسُوِيَةُ فِي إِعْطَاءِ النِّصْفِ لِيَبْقِى لَهُ النِّصْفُ، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّهُ أَقَرَّ بِعُلُثٍ شَائِعٍ فِي التَّرِكَةِ وَهِي فِي أَيْدِيْهِمَا فَيَكُونُ مُقِرًّا بِعُلْثِ مَافِي يَدِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا الْمُسْرَاثِ فَي أَيْدِيْهِمَا فَيكُونُ مُقِرًّا بِعُلْثِ مَافِي يَدِه، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَقَرَّ بِعُلُومِ اللَّيْنَ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ الْمَيْرَاثِ فَيكُونُ مُقِرًّا بِعَلَيْهِ مَافِي يَدِه، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَقَرَا بِعُلْثِ مَافِي يَدِهِ، لِخِلَافِ مَا إِذَا إِلَيْ مُقَدَّمًا بِدَيْنِ لِغَيْرِهِ، لِلْأَنْ اللَّيْنَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمِيْرَاثِ فَيكُونُ مُقِرًّا بِعَلَيْهِ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ.

توجملہ: فرماتے ہیں کہ جب دو بیٹوں نے باپ کا تر کہ ایک ہزارتقیم کرلیا پھران میں سے ایک نے کمی شخص کے لیے یہ اقرار کیا کہ والدمحترم نے اس کے لیے تہائی مال کی وصیت کی ہے تو مقرمقر لہ کواس مال کا ثلث دیے گا جواس کے قبضے میں ہے اوریہ استحسان ہے اور قیاس یہ ہے کہ مقراسے اپنا نصف مال دے اور یہی امام زفر والٹیلیٹ کا قول ہے، کیونکہ مقر کا موصیٰ لہ کے لیے ثلث کا اقرار کرنا اس کے ساتھ مساوات کے اقرار کو متضمن ہے اور مساوات نصف دینے میں ہے تا کہ مقرکے لیے نصف باتی رہے۔

استحسان کی دلیل میہ کے مقرنے ایسے ثلث کا اقرار کیا ہے جوتر کہ میں شائع ہے اورتر کہ ان دونوں کے قبضہ میں ہے، لہذا وہ اپنے قبضہ کی دلیل میں ثلث کا اقرار کرنے والا ہوگا۔ برخلاف اس صورت کے جب ان میں سے ایک نے اپنے علاوہ کے لیے دین کا اقرار کرنے والا ہوگا اس لیے غیر کواس پر مقدم کیا جائے گا۔ جائے گا۔

## اللّغات:

﴿اقتسم ﴾ تقسیم کرلیا۔ ﴿الف ﴾ ہزار۔ ﴿اقرّ ﴾ اقرار کیا۔ ﴿اوصلی ﴾ وصیت کی تھی۔ ﴿مقرّ ﴾ اقرار کرنے والا۔ ﴿مساوات ﴾ برابر ہونا۔ ﴿تسویة ﴾ برابر کرنا۔ ﴿إعطاء ﴾ وینا۔ ﴿دین ﴾ قرض۔

# ر آئ الہدایہ جلدال کے میں اس اور ایک کی کی کی اس کے بیان میں

## میراث کی تقسیم کے بعد کسی وارث کے وصیت کا اقر ارکرنے کی صورت:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ نعمان کے دولڑ کے ہیں،سلیم اورسلمان،نعمان کا انقال ہوا اور اس نے ایک ہزار روپئے تر کہ چھوڑ ا جے اس کے دونوں بیٹوں نے آپس میں تقسیم کرلیا اور تقسیم کے بعد ایک لڑ کا کہنے لگا کہ والدمحترم نے سعدان کے لیے تہائی مال کی وصیت کی تھی تو اس صورت میں استحسان اور قیاس دونوں کے الگ الگ نظریئے ہیں۔استحسان کا تقاضہ یہ ہے کہ جس کڑ کے نے سعد إن کے لیے وصیت کا اقرار کیا ہے وہ اپنے حصے کے پانچ سومیں سے ثلث مقرلہ اور موصیٰ لہ کو دے دے اور جس نے اقرار نہیں کیا ہے وہ بری الذمہ ہے یعنی وہ کچھ بھی نہیں دے گا، بل کہ صرف مقر دے گا، کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ مقرابیخ اقرار میں ماخوذ ہوتا ہے اور ایک کا اقرار دوسرے کے حق میں معتبر نہیں ہوتا۔

قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ مقر مُقَر لدکواینے حصے کا نصف مال دے گا، یہی امام زفر طیشیلا کی بھی رائے ہے اور اس کی دلیل بیہ ہے کہ مقرلہ کے لیے مقرکی جانب ہے مال کا اقراراس بات کو مضمن ہے کہ مقرلہ اور مقر کا حصہ برابر ہے اور برابری اسی صورت میں متحقق ہوگی جب مقرله مقرکواہیے جھے کا نصف دے۔لیکن صورت مسلّہ میں قیاس چھوڑ کراستحسان پڑمل کیا گیا ہے اوراستحسان کی دلیل یہ ہے کہ مقرنے مقرلہ کے لیے ایسے ثلث کا اقرار کیا ہے جو پورے تر کہ میں شائع ہے اور باپ کا تر کہ تقسیم ہوکران دونوں بھائیوں کے قبضے میں ہاورایک بھائی اقرارنہ کرنے کی وجہ سے بری الذمہ ہے،اس لیے مقرصا حب اپنے حصے کا ثلث مقرلہ کو دیں گے۔

بخلاف ما إذا الخ: اس كا حاصل يه ب كما كرمقر في كى ك ليه باب پرلازم شده دين كا اقراركيا تو اس صورت ميں مقر کے جھے سے اس دین کی ادائیگی ہوگی اگر چہ مقر کا پورا حصہ اس میں ختم ہوجائے ، کیونکہ دین میراث سے مقدم ہوتا ہے اور میت کے ترکہ سے سب سے پہلے اس کے قرضے ہی ادا کئے جاتے ہیں،البذامقر کاکسی کے لیے دین کا اقر ارکرنا درحقیقت،اس بات کا اقر ار كرنا ہے كەمقرلەم حوم كے تركه كاسب سے بہلا اور براحق دار ہے للمذا مرحوم كے تركه ميں اسے مقدم كيا جائے گا اور اس كاحق ديا

أَمَّا الْمُوْصٰى لَهُ بِالثَّلُبِ شَرِيْكُ الْوَارِثِ فَلَايُسَلَّمُ لَهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ لِلْوَرَثَةِ ثُلُثَاهُ، وِ لِأَنَّهُ أَحَذَ مِنْهُ نِصْفَ مَافِيْ يَدِهٖ فَرُبَّمَا يُقِرُّ الْإِبْنُ الْاخَرُ بِهِ أَيْضًا فَيَأْخُذُ نِصْفَ مَافِيْ يَدِهٖ فَيَصِيْرُ نِصْفُ التَّرِكَةِ فَيَزْدَادُ عَلَى الثَّلُثِ. تر جملہ: رہاموسی لہ بالثث تو وہ وارث کا شریک ہے اس لیے شریک کوکوئی چیز نہیں دی جائے گی الا بیے کہ ورثاء کے لیے دوثلث سالم رہے۔اوراس لیے کداگرموصیٰ لدمقرےاس کے قبضے کا نصف مال لیے لیتو ہوسکتا ہے کہ دوسرا بیٹا بھی اس کا اقرار کرلے اور موصیٰ لداس کے قبضے کا بھی نصف مال لے لے اور پینصف تر کہ ہوکر ثلث سے بڑھ جائے۔

## اللغاث:

﴿موصلی له﴾ جس کے لیے وصیت کی گئی ہو۔ ﴿ثلث ﴾ ایک تہائی، تیسرا حصہ۔ ﴿لا یسلّم ﴾ نہیں سپر دکیا جائے گا۔ ﴿يسلم ﴾ سپردكرد \_\_ ﴿يزاد ﴾ اضافه موجائكا، بوه جائكا۔

# 

## میراث کی تقسیم کے بعد کسی وارث کے وصیت کا اقر ارکرنے کی صورت:

فرماتے ہیں کہ اگرمقرلہ قرض خواہ ہوتو اسے مقدم کیا جاتا ہے لیکن اگر مقرلہ موصی لہ ہوتو اس صورت میں اسے مقدم نہیں کیا جائے گا بل کہ ورثاء کے لیے دو ثلث محفوظ رکھ کر ہی اسے بچھ دیا جائے گا ، کیونکہ موصیٰ لہ صرف ثلث کا مستحق ہے اور اگر ہم اسے مقر سے نصف دلا دیں اور پھر مرحوم کا دوسرا بیٹا بھی اس کے حق میں اقر ارکر دیتو اس سے بھی نصف دلا ئیں اور بہ بڑھ کر نصف ترکہ ہوجائے حالانکہ اس کا حق صرف ثلث تک دیتے جانے کی اجازت ہوگی اور اسے ثلث سے زائد نہیں ملے گا۔

قَالَ وَمَنُ أَوْطَى لِرَجُلٍ بِجَارِيَةٍ فَوَلَدَتُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوْصِيُ وَلَدًّا وَكِلَاهُمَا يَخُرُجَانِ مِنَ الثَّلُثِ فَهُمَا لِلْمُوْصِى لَهُ، لِأَنَّ الْأُمْ فَإِذَا وَلَدَتُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، لِلْمُوْصِى لَهُ، لِأَنَّ الْأُمْ فَإِذَا وَلَدَتُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، لِلْمُوْصِى لَهُ، وَالْوَلَدَ تَبْعًا حِيْنَ كَانَ مُتَّصِلًا بِالْأَمْ فَإِذَا وَلَدَتُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَالتَّرِكَةُ قَبْلَهَا مُبْقَاةٌ عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ حَتَّى يُقْضِي بِهَا دُيُونَةٌ دَحَلَ فِي الْوَصِيَّةِ فَيكُونَانِ لِلْمُوصِى لَهُ، وَإِنْ لَمُ وَالتَّرِكَةُ قَبْلَهَا مُبْقَاةٌ عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ حَتَّى يُقْضِي بِهَا دُيُونَةٌ دَحَلَ فِي الْوَصِيَّةِ فَيكُونَانِ لِلْمُوصِى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَخُرُجَا مِنَ الثَّلُثِ مَلَاكِ الْمَيِّتِ حَتَّى يُقْضَى بِهَا دُيُونَةٌ دَحَلَ فِي الْوَصِيَّةِ فَيكُونَانِ لِلْمُوصِى لَهُ، وَإِنْ لَمُ يَعْفِى الْمُوسِيَّةِ فَيكُونَانِ لِلْمُوصِى لَهُ، وَإِنْ لَمُ اللهُ مُعْمَا جَمِيْعًا فِي قُولٍ أَبِي يُوسُفَ وَعَلَيْكَانِهُ وَمُحَمَّدٍ يَخُومُ عَلَى النَّالُكِ فَرَالِكَ مِنَ الْأَمْ فَإِنْ فَصَلَ شَيْءً أَخَذَهُ مِنَ الْوَلَدِ.

تر جملہ: فرماتے ہیں کہ جس نے کسی شخص کے لیے باندی کی وصیت کی اور موضی کی موت کے بعد باندی نے ایک بچہ جنا اور زچہ بچہ دونوں ثلث مصن کل جاتے ہوں تو وہ دونوں موضی لہ کے ہیں، کیونکہ ام اصلا وصیت میں داخل ہے اور ولد تبعاً داخل ہے، کیونکہ وہ ماں کے ساتھ متصل تھا پھر جب باندی نے تقسیم سے پہلے بچہ جنا اور تقسیم سے پہلے ترکہ میت کی ملکیت پر باقی رہتا ہے تی کہ اس سے میت کے قرضے ادا کئے جاتے ہیں تو بچہ وصیت میں داخل ہوگا اور دونوں موضیٰ لہ کے لیے ہوں گے۔ اور اگر وہ دونوں ثلث سے نہ تکلیں تو موضیٰ لہ ثلث نے قول میں حضرت میں تو موضیٰ لہ نے اور ایس کے حصے میں آئے اسے لے گا۔ حضرات صاحبین ﷺ کے قول میں حضرت امام ابو حنیفہ رات اللہ بھی کے ہوں گے۔ کے گا۔

#### اللغات:

﴿أوصلى ﴾ وصيت كى ﴿ جارية ﴾ باندى ، لوندى ﴿ ولدت ﴾ بجيد جنا ، ﴿ مبقاة ﴾ باقى ركها جاتا ہے ، ﴿ يقضلى ﴾ ادا كيا جاتا ہے۔ ﴿ ديون ﴾ واحد دين ؛ قرضے ، ﴿ موصلى له ﴾ جس كے ليے وصيت كى گئى ہو۔ ﴿ فضل ﴾ بڑھ كيا ، زيادہ ہوا۔

## موصی بہ با ندی کے بچہ جننے کی صورت:

مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی کے لیے اپنی باندی کی وصیت کی اور یہ کہا کہ میری موت کے بعد فلاں باندی فلاں شخص کو دے دی جائے اب موصی کی موت کے بعد موصیٰ بہا باندی نے ایک بچہ جنا تو سب سے پہلے بید یکھا جائے گا کہ باندی اور بچہ کے علاوہ موصی کے ترکہ میں دوثلث یا اس سے زائد مال ہے یانہیں؟ اگر ان کے علاوہ موصی کے ترکہ میں دوثلث مال ہوتو موصیٰ لہ کو

# ر آن الهداية جلد ال ي المحالة الما المحالة الما ي المحالة المحا

باندی اور بچہ دونوں دیئے جائیں گے اور باندی اصالۃ وصیت میں داخل ہوگی جب کہ بچہ تبعاً داخل ہوگا، اس لیے کہ بچہ وصیت کے وقت ماں سے متصل تھا، لہٰذا ماں کے تابع ہوکر وہ بھی وصیت میں داخل ہوجائے گا، اور تقسیم سے پہلے میت کا ترکہ اس کی ملکیت میں شار ہوتا ہے، اس لیے اس ترکہ سے سب سے پہلے میت کے قرضے ادا کئے جاتے ہیں، لہٰذا وصیت کے بعد پیدا ہونے والا بچہ بھی میت کے ترکہ میں شامل ہوگا اور مال کے ساتھ وصیت میں داخل ہوگا۔

وإن لم ينحو جا النع: اس كا حاصل بيہ ہے كما گر ماں اور بچہ دونوں ثلث سے نه تكليں ليمنى ان كے علاوہ موصى كے تركہ ميں دوثلث يا اس سے زاكد مال نه ہوتو اس صورت ميں حضرات صاحبين عُيَّالَةً الله كي يہاں موصى له باندى اور بچه دونوں سے ثلث وصول كرے گا جب كمام اعظم وليتُعليُّ كے يہاں موصىٰ له اپناحق ليمنى ثلث باندى سے وصول كرے گا اور اگر اس سے ثلث مكمل ہوجا تا ہے تو تحميل وہ بچہ سے كرے گا۔ امام محمد وليتُعليُّ نے اسے ايک مثال سے سمجھايا ہے وہ بھى ملاحظہ كرليں۔

وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ عَيَّنَ صُوْرَةً وَقَالَ رَجُلٌ لَهُ سِتُّ مِائَةِ دَرَاهِمَ وَامَةٌ تُسَاوِيُ ثَلَاثَ مِائَةِ دِرُهَمٍ فَأُوطَى الْجَارِيَةِ لِرَجُلٍ ثُمَّ مَاتَ فَوَلَدَتُ وَلَدًا يُسَاوِيُ ثَلَاثَ مِائَةِ دِرْهَمٍ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَلِلْمُوْطَى لَهُ الْأُمُّ وَثُلُثُ الْوَلَدِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لَهُ ثُلُثًا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

ترجیمہ: اور جامع صغیر میں امام محمد والتیان نے ایک صورت متعین کی ہے اور فرمایا کہ ایک شخف کے پاس چھ سو دراہم ہیں اورایک باندی ہے جس کی قیمت تین سو درہم ہے اوراس شخص نے کسی کے لیے باندی کی وصیت کی پھر موصی کا انقال ہو گیا اور باندی نے تقسیم سے پہلے ایک بچہ جنا جو تین سو درہم کے مساوی ہے تو حضرت امام اعظم والتی کیاں موصیٰ لہ کو باندی اور لڑکے کا ثلث ملے گا اور حضرات صاحبین میں تیں تاریک کا ثلث ملے گا اور حضرات صاحبین میں تیں تاریک کے بہاں موصیٰ لہ کو دونوں کے دوثاث ملیں گے۔

## اللغاث:

﴿عین ﴾ معین کیا متعین کیا۔ ﴿جاریة ﴾ باندی، لونڈی۔ ﴿یساوی ﴾ برابر ہو۔ ﴿موصّی له ﴾ جس کے لیے وصیت کی گئی ہو۔

## موصی بہ باندی کے بچہ جننے کی صورت:

ماتبل میں حضرت امام اعظم ولیٹھیڈ اور حضرات صاحبین عقیدہ کے مابین جو مختلف فید مسئلہ بیان کیا گیا ہے بیاس کی مثال ہے جس کی تفصیل بیہ ہے کہ ایک شخص کے پاس چھ سودرہم ہیں اور ایک باندی ہے جو تین سو مالیت کی ہے اور اس نے اپنی باندی کی کسی کے لیے وصیت کی پھرموصی کے انتقال کے بعد ترکہ کی تقسیم سے پہلے اس باندی نے ایک بچہ جنا اور وہ بچہ تین سوکی مالیت کا ہے تو اب میت کاکل ترکہ ۱۲۰۰ ہوگیا جس کا ثلث ۴۰۰ چارسو ہے تو امام اعظم ور انتھائے کے یہاں موصیٰ لہ کو تین سوکی باندی ملے گی اور بچہ جو تین سوکی مالیت کا ہے اس کا ایک ثلث ملے گا اور کل ملاکر ترکہ کے ثلث (۴۰۰) کے برابر رقم ہوگی۔ اور حضرات صاحبین کے یہاں موصیٰ لہ کو باندی اور چے ہیں لہذا دونوں کے دو دو ثلث ملاکر چارسو باندی اور بچہ دونوں کے دو دو ثلث ملاکر چارسو باندی اور بچہ دونوں کے دو دو ثلث ملاکر چارسو

لَهُمَا مَا ذَكُوْنَا أَنَّ الْوَلَدَ دَخَلَ فِي الْوَصِيَّةِ تَبُعًا حَالَةَ الْإِيِّصَالِ فَلَايَخُوجُ عَنْهَا بِالْإِنْفِصَالِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَالْعِتْقِ فَيَنْهُ الْوَصِيَّةُ فِيهِمَا عَلَى السَّوَاءِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيْمِ الْأَمْ وَلَهُ أَنَّ الْأُمْ أَصُلُ وَالْوَلَدُ تَبْعٌ فِيْهِ، وَالنَّبُعُ لَا يُزَاحِمُ الْأَصُلَ فَلَوْ نَقَدُنَا الْوَصِيَّةَ فِيهِمَا جَمِيْعًا تَنْتَقِصُ الْوَصِيَّةُ فِي بَعْضِ الْأَهْلِ وَذَٰلِكَ لَا يَجُوزُهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ، لِأَنَّ تَنْفِيدُ الْبَيْعِ فِي النَّبِعِ لَا يُؤدِي إلى نَقْضِه فِي الْأَصُلِ، بَلْ يَنْقِى تَامَّا صَحِيْحًا فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُقَابِلُهُ بَعْضُ الشَّمَنِ تَنْفِيدُ الْبَيْعِ فِي النَّبِعِ فِي النَّبِعِ لَا أَنَّهُ لَا يُقَابِلُهُ بَعْضُ الشَّمَنِ تَابِع فِي الْبَيْعِ حَتَّى يَنْعَقِدَ الْبَيْعِ بِدُونِ ذِكْرِهِ وَإِنْ ضَرُورَةَ مُقَابِلَتِهِ بِالْوَلَدِ إِذَا اتَّصَلَ بِهِ الْقَبْضُ وَلَكِنَّ الشَّمَن تَابِع فِي الْبَيْعِ حَتَّى يَنْعَقِدَ الْبَيْعُ بِدُونِ ذِكْرِهِ وَإِنْ ضَرُورَةَ مُقَابِلَتِهِ بِالْوَلَدِ إِذَا اتَصَلَ بِهِ الْقَبْضُ وَلَكِنَّ الشَّمَن تَابِع فِي الْبَيْعِ حَتَّى يَنْعَقِدَ الْبَيْعُ بِدُولِ ذِكْرِهِ وَإِنْ فَلَامُوسُ مَلَكَة الْبَيْعِ عَلَى النَّيْعِ مَنْ الْبَيْعِ عَتَى يَنْعَقِدَ الْبَيْعُ بَيْدُ الْقَاسِمَةِ، فَإِنْ وَلَدَتُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَهُو لِلْمُوطَى لَهُ لِآلَةُ نَمَاءٌ خَالِصٌ مَلَكَة لِيَقَدُ الْمُؤْمِ فِيهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ .

ترجیل : حضرات صاحبین عیستا کی دلیل وہ ہے جوہم بیان کر چکے ہیں کہ بچدا تصال کے وقت سے بیغاً وصیت میں داخل ہے، لہذا انفصال کی وجہسے بچہ وصیت سے خارج نہیں ہوگا جیسے بچے اور عتق میں ہے، لہذان میں یکساں طور پر وصیت نافذ ہوگی اور ماں کی تقذیم نہیں ہوگی۔

حضرت امام ابوصنیفہ رطیقیا کی دلیل ہے ہے کہ ماں اصل ہے اور بچہاں میں تابع ہے اور تابع اصل کا مزاحم نہیں ہوتا سواگر ہم ماں اور بچہ دونوں میں وصیت کو نافذ کردیں تو بچھاصل میں وصیت ٹوٹ جائے گی اور یہ جائز نہیں ہے۔ برخلاف بچے کے، کیونکہ تابع میں بچے کی تنفیذ اصل میں بچے کو ٹرنے کا سببنہیں ہے، بل کہ اصل میں بچے تام اور سیح کر ہے گی لیکن اصل کے مقابلے میں ثمن کا بچھ حصہ نہیں آئے گا جیسا کہ بچہ کے ساتھ بچھ تمن مقابل ہوتا ہے جب کہ بچہ کے ساتھ قبضہ تصل ہوتا ہم بچے میں ثمن تابع ہوتا ہے یہاں تک کہ ذکر شمن کے بغیر بھی بھے منعقد ہوجاتی ہے اگر چہ فاسد ہوتی ہے۔

یداس وقت ہے جب باندی نے تقتیم سے پہلے بچہ جنا ہولیکن اگر اس نے تقتیم کے بعد بچہ جنا تو وہ موصیٰ لہ کا ہے کیونکہ وہ اس کی ملکِ خالص کی بڑھوتری ہے،اس لیے کہ تقتیم کے بعداس میں موصیٰ لہ کی ملکیت بچتہ ہوگئی ہے۔

## اللغات:

﴿اتصال ﴾ ساتھ بڑا ہونا، ملا ہوا ہونا۔ ﴿انفصال ﴾ جدا ہونا، علیحدہ ہونا۔ ﴿عتق ﴾ آزادی۔ ﴿تقدیم ﴾ آ گے کرنا۔ ﴿لا يزاحم ﴾ تبيل مقابلہ کرتا۔ ﴿نقديم ﴾ آ گے کرنا۔

## . ائمہ کے دلائل:

یہاں سے دونوں فریق کی دلیل بیان کی گئی ہے چنانچہ حضرات صاحبین عُرِیاتیا کی دلیل بیان کرتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بچہ بوقتِ وصیت ماں کے ساتھ متصل ہے اور وصیت میں داخل ہے اگر چہ تبعاً داخل ہے، لہذا جب بچہ اتصال کی حالت

# ر آن الهداية جلد ال يوسية المسترسط المساكان المسترسط الم

میں وصیت میں داخل ہے تو بحالتِ انفصال وصیت سے خارج نہیں ہوگا جیسے کسی نے حالمہ باندی خریدی یا بیجی تو ظاہر ہے کہ مال کے ساتھ بچہ بھی آزاد ہوگا اور ولادت کے ساتھ بچہ بھی آزاد ہوگا اور ولادت کے بعد اس بھی بچے میں داخل ہوگا، اسی طرح اگر کوئی شخص حالمہ باندی کو آزاد کر بوقتِ وصیت مال سے متصل تھا وہ وصیت میں داخل بعد اس پرعبدیت ورقیت عود نہیں کر ہے گی۔ ایسے ہی صورت مسئلہ میں بھی جو بچہ بوقتِ وصیت مال سے متصل تھا وہ وصیت میں داخل ہوں گے تو موصیٰ لہدونوں سے آپنا حق لے گا اور مال کو بچہ پرمقدم نہیں کیا جائے گا یعنی صرف مال سے وہ ثلث نہیں لے گا۔

وله أن الأم الغ: حفرت امام اعظم ولیتناید کی دلیل یہ ہے کہ وصیت میں ماں اصل ہے اور بچراس کے تابع ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ تابع اصل کا مزامم نہیں ہوتا اس لیے صورتِ مسئلہ میں بچہ وصیت میں اپنی ماں کا مزامم اور مقابل نہیں ہوگا اور وصیت کا اصل نفاذ ماں میں ہوگا، کیونکہ اگر صاحبین کی طرح ماں اور بچہ دونوں میں ہم وصیت نافذ کریں گے تو بچے اصل یعنی ماں کا مزامم ہوجائے گا اور اس کے بعض جھے میں وصیت باطل کردے گا حالانکہ اصل میں وصیت کا بطلان خلاف اصل واصول ہے، لہذا ہمارے یہاں اولا اصل یعنی ماں میں وصیت نافذ ہوگی اور اگر اس سے موصیٰ لہ کے حق یعنی ثلث کی تحمیل نہیں ہوگی تو پھر مابقی حصہ ولد سے لیا جائے گا۔

اصل یعنی ماں میں وصیت نافذ ہولی اور الراس ہے موضی لہ کے تی تینی مکٹ کی ہمیل ہیں ہولی تو پھر ماہی حصد ولد سے لیا جائے گا۔

بخلاف المبیع الغ: صاحب ہم ایڈ امام اعظم رکھٹیلڈ کی طرف ہے حضرات صاحبین عوائیلا کے قیاس کا جواب دیے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ حضرات کا صورتِ مسلکہ کو بچے پر قیاس کرنا سیح نہیں ہے، کیونکہ بچے میں تابع کے اندر بچے نافذ کرنے ہے اصل میں بعث کی صحت اور سامیت پر کوئی آئے نہیں آئی اور اصل میں بدستور بچے درست اور سیح رہتی ہے ہاں شن میں پچے فرق پڑتا ہے کہ تابع میں بچے کی تنفیذ ہے اصل ہے پچھٹمن کٹ کر اس کے مقابلے میں بھی پچھٹمن ہوجا تا ہے، لیکن شن میں فرق پڑنے ہے صحب بچے پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ بچے میں شمن تابع ہوتا ہے اور شمن کے تذکرے اور تعین کے بغیر بھی بچے منعقد ہوجاتی ہے اگر چہ فاسد ہوتی ہے لین نہیں ہوگا، کیونکہ بچے میں شمن تابع ہوتا ہے اور تابع میں فرق آنے سے اصل بچے میں کوئی فرق نہیں ہوتا اس لیے صورت انعقاد بچے اس امر کی دلیل ہے کہ بچے میں شمن تابع ہوتا ہے اور تابع میں اگر ہم تابع یعنی بچہ میں وصیت نافذ کردیں تو اصل یعنی وصیت میں موصی ہوتا رہا ہے گا، ای لیے ہم نے وصیت والی صورت میں تابع میں فرق پڑ جائے گا اور پوری باندی کی عگد اس کا دو شک ہی موصی ہو آر بائے گا، ای لیے ہم نے وصیت والی صورت میں تابع میں وصیت کی تنفیذ اور تھیجے سے گریز کیا ہے۔

ھذا إذا النع: صاحب ہدایہ ولیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ مذکورہ تمام تفصیلات اس صورت میں ہیں جب باندی نے موصی کے ترکہ کی تقسیم سے پہلے بچہ جنا ہولیکن اگر باندی نے بعد ازتقسیم بچہ جنا ہوتو اس صورت میں ڈ نکے کی چوٹ پروہ بچہ موصیٰ لہ کا ہوگا اور اس میں کوئی' ڈرگڑ ااور جھگڑا''نہیں ہوگا،اس لیے کہ وہ خالص اس کے قق اور اس کے مال کی بڑھوتری ہے لہٰذا اس میں کسی اور کی وال نہیں گلنے والی ہے۔





اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ثلث سے زائد کی وصیت کا نفاذ اور جواز ورثاء کی اجازت پرموتوف ہوتا ہے، اس فصل میں یہ بیان کیا جائے گا کہ وصیت میں ایجاب وصیت کا وقت معتبر ہوتا ہے یا موت کے وقت کی حالت معتبر ہوتی ہے اور چوں کہ وصیت موصوف اور متبوع ہے اور اس کی حالت تا بع اور صفت ہے اور صفت موصوف سے مؤخر ہوتی ہے، اس لیے صاحب کتاب نے اس ضابطہ کی رعایت کرتے ہوئے صفت بعنی وصیت کی حالت کو موصوف بعنی وصیت کے بعد بیان کیا ہے۔

قَالَ وَإِذَا أَقَرَّ الْمَرِيْضُ لِإِمْرَأَةٍ بِدَيْنِ أَوْ أَوْصٰى لَهَا بِشَىءٍ أَوْ وَهَبَ لَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ مَاتَ جَازَ الْإِقْرَارُ وَبَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ وَالْهِبَةُ لِأَنَّ الْإِقْرَارُ مُلْزِمٌ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ عِنْدَ صُدُوْرِهِ وَلِهِذَا يُعْتَبُرُ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ وَلَايَبُطُلُ بِالدَّيْنِ إِذَا كَانَ فِي حَالَةِ الصِّحَةِ أَوْ فِي حَالَةِ الْمَرَضِ إِلاَّ أَنَّ الثَّانِي يُؤخَّرُ عَنْهُ، بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهَا وَلَا يَبْطُلُ بِالدَّيْنِ الْمَوْتِ وَهِي وَارِثَةٌ عِنْدَ ذَلِكَ وَلَا وَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ، وَالْهِبُةُ وَإِنْ كَانَتُ مُنَجَزَةً صُوْرَةً فَهِي إِيْحَابٌ عِنْدَ الْمَوْتِ وَهِي وَارِثَةٌ عِنْدَ ذَلِكَ وَلَا وَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ، وَالْهِبُةُ وَإِنْ كَانَتُ مُنَجَزَةً صُوْرَةً فَهِي كَالْمُونِ إِلَى مَابَعُدَالْمَوْتِ وَهِي وَارِثَةٌ عِنْدَ ذَلِكَ وَلا وَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ، وَالْهِبُةُ وَإِنْ كَانَتُ مُنَجَزَةً صُورَةً فَهِي كَالْمُونِ إِلَى مَابَعُدَالْمَوْتِ وَهِي وَارِثَةٌ عَنْدَ ذَلِكَ وَلا وَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ، وَالْهِبُةُ وَإِنْ كَانَتُ مُنَجَزَةً صُورَةً فَهِي كَالْمُونِ إِلَى مَابَعُدَالْمَوْتِ وَهِي اللَّيْنِ الْمُسْتَغُوقِ وَعَنْدَ عَلِمَ اللَّهُ مِنَاللَّهُ مِنَا اللَّيْنِ الْمُسْتَغُوقِ وَعِيْدَ عَدِمِ الدَّيْنِ تُعْتَبُرُ مِنَ الثَّلُونِ الْمُسْتَعُوقِ وَعِنْدَ عَدِمِ الدَّيْنِ تُعْتَبُرُ مِنَ الثَّلُكِ.

تروج ملی: فرماتے ہیں کہ جب مریض نے کسی عورت کے لیے قرض کا اقر ارکیایا اس کے لیے کسی چیز کی وضیت کی یا اسے پچھ ہبدکیا پھر اس سے نکاح کرلیا اس کے بعد مرگئ تو اقر ارجائز ہے اور وصیت اور ہبد باطل ہے، کیونکہ اقر اربذات خود ملزم ہے اور صدورِ اقر ار کے وقت وہ عورت اجنبی ہے، اس لیے پورے ، اس سے اقر ارمعتبر ہوگا اور قرض کی وجہ سے اقر ارباطل نہیں ہوگا جب کہ وہ بحالت صحت ہو یا بحالتِ مرض ہولیکن دوسرا پہلے سے موخر کیا جائے گا۔

برخلاف وصیت کے، کیونکہ وصیت موت کے وقت ایجاب ہے اور عورت موت کے وقت وارث ہے اور وارث کے لیے وصیت درست نہیں ہے، اور جبدا گرچہ صورتا منجز ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا ہے جیسے حکماً مابعد الموت کی طرف مضاف ہو، اس لیے کہ جبد کا عظم موت کے وقت متقرر ہوتا ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ دین متغزق کی وجہ سے جبد باطل ہوجاتا ہے اور دین نہ ہونے کی صورت میں تہائی مال سے جبہ معتبر ہوتا ہے۔

## 

﴿ اَقْرَ ﴾ اقرار کیا۔ ﴿ امر أَهُ ﴾ عورت، بیوی۔ ﴿ دَین ﴾ قرضہ۔ ﴿ وهب ﴾ بہد کیا، ہدید یا۔ ﴿ ملزم ﴾ لازم كرنے والا ہے۔ ﴿ منجزة ﴾ فورى، غیرمشروط، غیرمعلق۔ ﴿ اللدین المستغرق ﴾ وه قرض جوكل تركے كے بقدر ہو۔

## حالت مرض میں کسی عورت کے لیے اقرار وصیت اور بہد کرنے کے بعداس سے نکاح کرنے کی صورت:

صورت مئلہ یہ ہے کہ ایک مریف شخص نے کسی اجنہہ عورت کے لیے پچھ مال کا اقرار کیایا اس کے لیے کسی چیز کی وصیت کی یا اے کوئی چیز بہہ کی اس کے بعد خود اس عورت سے نکاح کرلیا اور پھر اس شخص کا انتقال ہوا تو مذکورہ عورت کے حق میں صرف اس کا اقرار سجے ہوگا اور بہہ اور وصیت دونوں چیزیں باطل ہول گی۔ صحب اقرار کی دلیل یہ ہے کہ اقرار بذات خود ملزم یعنی مقر پر مال لا زم کرنے والا ہے اور بیلزوم علی الفور ہوتا ہے اور بعد الموت کی طرف مضاف نہیں ہوتا اور ظاہر ہے کہ جس وقت اس شخص نے اقرار کیا ہے اس وقت اس نے مقرلہا عورت ہے نکاح نہیں کیا تھا اور وہ عورت اجنہہ تھی اور اجتبیہ کے لیے اقرار درست ہے، لہذا یہ اقرار صحبح ہے اور مقر کے پورے مال سے معتبر ہے۔

اورا گرمقرمیت پردین ہوتو اس دین کی وجہ سے بیا قرار باطل نہیں ہوگا خواہ حالت صحت کا ہویا حالت مرض بہر دوصورت اقرار صحح ہے البتہ حالت صحت والے دین کواداء میں حالت مرض والے دین سے مقدم رکھا جائے گا۔

بخلاف الوصیة النے: صورت مسئلہ میں وصیت باطل ہے اور اس کے بطلان کی وجہ یہ ہے کہ وصیت میں جو تملیک ہے وہ مابعد الموت کی جانب مضاف ہوتی ہے اور وارث کے لیے مابعد الموت کی جانب مضاف ہوتی ہے اور وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے اس لیے صورت مسئلہ میں وصیت باطل ہے۔ اور وصیت کے ساتھ اگر ہبہ ہوتو وہ بھی باطل ہے، کیونکہ یہ مریض مرض الموت کا ہبہ آگر چہ صور تا اور ظاہر آمنجز ہوتا ہے، کیان تھم اور معنی کے اعتبار سے یہ مابعد الموت کی مرض الموت کا ہبہ آگر چہ صور تا اور ظاہر آمنجز ہوتا ہے، کیان تھم اور معنی کے اعتبار سے یہ مابعد الموت کی طرف مضاف ہوتا ہے، اس لیے کے اس کا استحکام اور تقرر موت کے وقت ہوتا ہے کہی وجہ ہے کہ آگر میت پردین محیط ہوتو ہبہ باطل ہوجا تا ہے اور اگر دین نہ ہوتو وصیت کی طرح ہبہ بھی تہائی مال سے معتبر ہوتا ہے، لہذا ان حوالوں سے ہبہ وصیت کے در جے میں ہوگا اور نہ کورہ عورت کے لیے وصیت باطل ہے لہذا ہبہ بھی باطل ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا أَقَرَّ الْمَرِيْضُ لِإِبْنِهِ بِدَيْنِ وَإِبْنَهُ نَصْرَانِيُّ أَوْ وَهَبَ لَهُ أَوْ أَوْطَى لَهُ فَأَسْلَمَ الْإِبْنُ قَبْلَ مَوْتِهِ بَطَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ، أَمَّا الْهِبَةُ وَالْوَصِيَّةُ فَلِمَا قُلْنَا إِنَّهُ وَارِثٌ عِنْدَالُمَوْتِ وَهُمَا إِيْجَابَانِ عِنْدَهُ أَوْ بَعْدَهُ، وَالْإِقْرَارُ وَإِنْ كَانَ مُلْزِمًا بِنَفْسِهِ وَلَٰكِنَّ سَبَبَ الْإِرْثِ وَهُوَ الْبُنُوَّةُ قَائِمٌ وَقُتَ الْإِقْرَارِ فَيُعْتَبَرُ فِي إِيْرَاثٍ تُهْمَةُ الْإِيْفَارِ، بِخِلَافِ مَاتَقَدَّمَ، مُلْزِمًا بِنَفْسِهِ وَلَٰكِنَّ سَبَبَ الْإِرْثِ وَهُو الْبُنُوَّةُ قَائِمٌ وَقُتَ الْإِقْرَارِ فَيْ إِيْرَاثٍ تُهْمَةُ الْإِيْفَارِ، بِخِلَافِ مَاتَقَدَّمَ، لِأَنْ سَبَبَ الْإِرْثِ (الزَّوْجِيَّةَ) وَهِى طَارِئَةٌ حَتَى لَوْ كَانَتِ الزَّوْجِيَةُ قَائِمَةً وَقُتَ الْإِقْرَارِ وَهِيَ نَصُرَانِيَةٌ ثُمَّ أَسْلَمَتُ لِلْأَنْ سَبَبَ الْإِرْثِ (الزَّوْجِيَّةَ) وَهِي نَصُرَانِيَةٌ ثُمَّ أَسْلَمَتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْرَارُ لِقِيَامِ السَّبَبِ حَالَ صُدُورِهِ وَكَذَا لَوْكَانَ الْإِبْنُ عَبْدًا أَوْ مُكَاتَبًا فَأَعْتَى لِمَا ذَكُونَا.

تنوجہ نے: فرماتے ہیں کداگر مریض نے اپنے بیٹے کے لیے دّین کا اقرار کیا اور اس کا بیٹا نصرانی ہے یا اس کے لیے ہبد کیا یا وصیت

ر آن الهداية جلدال ي المالي الماليكي الماليكي الماليكي الماليكي وميتول كيان ميل

کی اوراس کی موت سے پہلے بیٹا مسلمان ہوگیا تو بیسب باطل ہوجائے کا، رہا ہبداور وصیت تو اس دلیل کی وجہ جوہم بیان کر چکے ہیں کہ بیٹا بوقت موت وارث ہوگا، اور ہبداور وصیت دونوں موت کے وقت یا موت کے بعدا یجاب ہیں۔اورا قراراً گرچہ بذات نود ملزم ہے کیکن سبب ارث یعنی بنوت بوقت اقرار موجود ہے، البذا ایثار کی تہمت پیدا کرنے میں سبب ارث معتبر ہوگا، برخلاف پہلے والے مسئلے کے۔اس لیے سبب ارث یعنی زوجیت طاری ہے حتی کہ اگر بوقتِ اقرار زوجیت موجود ہوتی اور عورت نصرانیہ ہوتی پھرمقر کی موت سے پہلے مسلمان ہوجاتی تو اقرار سے ختی کہ اگر بوقتِ اقرار کے وقت سبب ارث موجود ہے۔

اورایے ہی اگر بیٹا غلام یا مکاتب ہو پھرآ زاد کردیا جائے اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

## اللغات:

ودين ك قرضد وأسلم كمسلمان موكيا وإيجاب واجب كرنا وملزم كان مكرن والا وبنوة كبيامونا

## كافر بينے كے ليے وصيت كى اور وہ موت سے پہلے مسلمان ہوگيا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک مخص مرض الموت میں مبتلا ہے اور اس کا ایک لڑکا ہے جو نصر انی ہے، اس نے اپنے اس لڑکے کے لیے قرض کی وصیت کی یا سے پچھے ہم کیا یا اس کے لیے کسی چیز کی وصیت کی اور باپ کی موت سے پہلے اس کا نصر انی بیٹا مسلمان ہوگیا تو چوں کہ اب وہ لڑکا اپنے باپ کا وارث ہو چکا ہے اس لیے اس کے حق میں باپ کا اقر ار، ہمہ اور وصیت سب پچھ باطل ہے۔ ہمہ اور وصیت کے بطلان کی دلیل وہ بی ہے اور موت سے پہلے اسلام لانے سے وہ بیٹا اپنے باپ کا وارث ہو چکا ہے لہذا لا و صید کلواد یہ کی روسے اس کے حق میں وصیت اور ہمہ دونوں باطل ہیں ، صاحب کتاب نے و ھما ایں جابان عندہ أو بعدہ کہا ہے اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ ہمہ اور وصیت میں ایسا ایجاب ہوتا ہے جس میں بوقت موت تملیک ہوتی ہے یعنی تملیک مضاف عند الموت اور بعدہ کی وضاحت یہ ہے التر کہ قبقاۃ علی ملك المیت بعد الموت۔

والإقواد المنع: اس کا حاصل میہ ہے کہ ماقبل والے مسئلے میں شوہر کی طرف سے عورت کے حق میں کیا گیا اقرار معتبر اور شیح تھالیکن اس لڑکے کے حق میں اقرار بھی باطل ہے، کیونکہ اس لڑکے کو جومیراث مل رہی ہے وہ اس کے مسلمان ہونے کی وجہ ہے نہیں مل رہی ہے، بلکہ اس کے مورث کا بیٹا ہونے کی وجہ سے مل رہی ہے اور بوقت اقرار بھی وہ لڑکا مورث کا بیٹا تھا اور اس وقت وہ اس کے حق میں اقرار کرکے اسے اپنے دوسرے ورثاء پر ترجیح وینا جاہ رہا تھا، لہذا اس ترجیح کی تہمت کوختم کرنے کے لیے اس لڑکے کے حق میں اقرار کو بھی باطل قرار دیا گیا ہے۔

اس کے برخلاف عورت والے مسئلے میں اس عورت کے تن میں مقر کا اقر ارضیح تھا، کیونکہ بوقتِ اقر اروہ عورت اجنبیہ تھی اور اب وہ رشتہ روجیت معدوم تھا بہی وجہ ہے کہ اگر یہ عورت اب وہ رشته روجیت معدوم تھا بہی وجہ ہے کہ اگر یہ عورت بوقتِ اقر ار رشته روجیت معدوم تھا بہی وجہ ہے کہ اگر یہ عورت بوقتِ اقر ار مقر کی بیوی ہواگر چہ نصرانی ہواور بعد میں مسلمان ہوگئ ہوتو اس کے تن میں بھی اقر ار باطل ہوگا ،اس لیے کہ اب اس کے حق میں بھی سبب ارثِ اور تہمتِ ایراث موجود ہے۔

و كذا لو كان المخ: فرماتے ہیں كه اگر كم فحض كا بیٹا غلام ہو یا مكاتب ہواور باپ نے اس كے ليے اقرار یا وصیت یا ہبہ كيا اور پھروہ لڑكا آزاد كردیا گيا تو اس كے حق میں بھی بیسب باطل ہے، كيوں كه بوقت اقرار سبب ارث يعنى بئوت موجود ہے۔ لمعا ذكونا صصاحب كتاب في اسى دليل اورعلت كي طرف اساره كيا بـ

وَذَكَرَ فِيْ كِتَابِ الْإِقْرَارِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَصِحُّ، لِأَنَّهُ أَقَرَّ لِمَوْلَاهُ وَهُوَ اَجْنَبِيُّ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لاَيَصِحُّ، لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ لَهُ وَهُوَ إِبْنُهُ، وَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيْهَا وَقُتُ الْمَوْتِ، وَأَمَّا الْهِبَةُ فَيُرُواى أَنَّهَا تَصِحُّ لِأَنَّهَا تَمُلِيُكٌ فِي الْحَالِ وَهُوَ رَقِيْقٌ، وَفِي عَامَّةِ الرِّوَايَاتِ هِيَ فِي مَرْضِ الْمَوْتِ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ فَلَا تَصِحُّ. ترجیجه: اورمبسوط کی کتاب الاقرار میں ہے کہ اگر غلام پر دین نہ ہوتو اقرار صحیح ہے اس لیے کہ مقرنے اس غلام کے آقا کے لیے اقرار کیا ہے اور آقا اجنبی ہے۔اورا گرغلام پر قرض ہوتو اقرار صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے اقرار ہے اور وہ مقر کا بیٹا ہے۔اور وصیت باطل ہاں دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں کہ اس میں موت کے وقت کا اعتبار ہے۔ رہا بہتو ایک روایت یہ ہے کہ بہتھے ہے کیونکہ وہ فی الحال تملیک ہےاوروہ غلام ہےاورا کٹر روایات میں یہ ہے کہ مرض الموت میں ہبدوصیت کے درجے میں ہےاس لیے صحیح نہیں ہے۔ اللغاث:

﴿يروى ﴾ روايت كياكيا ب- ﴿تمليك ﴾ ما لك بنانا - ﴿ وقيق ﴾ غلام -

## غلام بينے كے ليے وصيت كرنا:

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جامع صغیر میں تو اقرار اور ہبدوغیرہ کا حکم ایک ہے یعنی سب کے سب باطل میں ،لیکن مبسوط کی کتاب الإقرار میں بیصراحت ہے کہا گرغلام پرقرض نہ ہواوراس کا باپ اس کے لیے اقرار کرے توضیح ہے، کیونکہ غلام کے مدیون نہ ہونے کی ضورت میں اس کا اقر ارغلام کے لیے نہیں ہوگا بلکہ اس کے آتا کے لیے ہوگا اور آتا اس کے مُقِر باپ سے اجنبی ہے اور اجنبی کے حق میں اقرار درست ہے۔ لیکن اگر غلام مقروض ہوتو چوں کہ مقر کا اقرار خوداسی غلام کے لیے ہوگا اور غلام مقر کا بیٹا ہے اس لیے اب اس کے حق میں اقرار استحے نہیں ہے۔

والوصية النع: فرماتے میں كه غلام اورمكاتب بينے كے ليے وصيت بھى باطل ہے، كيونكه وصيت ميں موت كے وقت كا اعتبار ہےاور بوقت موت اعتاق کی وجہ ہے موصیٰ لہ موصی کا وارث ہے،اس لیے اس کے حق میں وصیت باطل ہے۔ رہا ہمہتو اس کے متعلق دوروایتیں ہیں (۱) غلام اور مکاتب کے لیے ہبہ جائز ہے، کیونکہ مبہ میں تملیک معجل اور فوری ہوتی ہے اور چوں کہ فی الحال موہوب لہ غلام ہے اور واہب کا وارث نہیں ہے، اس لیے اس کے حق میں ہبھیجے ہے (۲) دوسری روایت یہ ہے کہ اس کے حق میں ہم بھی سیج نہیں ہے، کیول کہ بیمرض الموت کا بہد ہے اور مرض الموت کا بہدوصیت کے درج میں ہوتا ہے اور غلام یا مکا تب بینے کے حق میں باپ کی وصیت باطل ہے، لہذااس کا ہبہ بھی ان کے حق میں باطل ہوگا۔ یہی عامة الروایات ہے۔

قَالَ وَالْمَقْعَدُ وَالْمَفْلُونُ جُ وَالْأَشَلُّ وَالْمَسْلُولُ إِذَا تَطَاوَلَ ذِلِكَ وَلَمْ يُخَفُ مِنْهُ الْمَوْتُ فَهِبَتُهُ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ، لِلْآنَةُ إِذَا تَقَادَمَ الْعَهْدُ صَارَ طَبْعًا مِنْ طِبَاعِهِ وَلِهٰذَا لَايَشْتَغِلُ بِالتَّدَاوِيْ، وَلَوْصَارَ صَاحِبَ فِرَاشٍ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَهُوَ كَمَرَضٍ حَادِثٍ.

ترجیک : فرماتے ہیں کہایا ہج ، فالج زدہ ،مشلول الید والرجل اور مریض مرض سل کا بہہ بورے مال سے معتبر ہوگا بشرطیکہ یہ امراض

## ر آن الہدایہ جلدال کے مصلا سرکا کا کھی کی المان کی کی المان کی کی المان کی کی المان کی کی ان میں کے بیان میں ک

طول کیڑ لیں لیکن اس سے موت کا خوف نہ ہو، کیونکہ زیادہ دن ہوجانے سے بیمرض مریض کی طبیعت میں سے ایک طبیعت کی شکل اختیار کر گیا، اس لیے وہ مریض دوانہیں کرتا۔اور اگروہ اس کے بعد صاحبِ فراش ہوجائے تو وہ مرضِ جدید کی طرح ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿مُقعد﴾ معدور، ایا جی۔ ﴿ اُسْلَ ﴾ نند ا، جس کا ہاتھ یا پاؤں کام نہ کرتا ہو۔ ﴿ مسلول الرجل واليد ﴾ ايضا۔ ﴿ تطاول ﴾ وقت گزرگیا ہو۔ ﴿ لم يُحف ﴾ خدشنہيں ہوتا۔ ﴿ تداوى ﴾ دواداروكرنا۔

#### معتبر الوصية مريض كابيان:

صورت مسکہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپا بیج ہوا در کھڑے ہونے پر قادر نہ ہویا اس کے ہاتھ پاؤں شل ہوں یا اس کا بھیپھڑا خراب ہوگیا ہوا دران امراض کو لمباعرصہ گذرگیا ہولیکن اس سے موت کا خطرہ نہ ہوا دروہ کسی کے لیے ہبہ کرے تو اس کا ہبہ پورے مال سے نافذ اور معتبر ہوگا اور وہ شخص تندرست شار کیا جائے گا، اس لیے کہ جب کوئی مرض پرانا ہوجاتا ہے تو مریض کو اسے برداشت کرنے کی عادت ہوجاتی ہے اور وہ اس کی فطرت میں داخل ہوجاتا ہے، اسی لیے پرانے امراض کا علاج ومعالجہ بھی نہیں کرایا جاتا اور اس طرح کا عریض مریض ہی نہیں کہلاتا، لہذا اس کا تصرف اس کے پورے مال سے معتبر ہوتا ہے۔ اور اگر اس مرض کے بعد وہ شخص صاحب فراش ہوجائے اور بستر کیڑ لے تو اسے نیا مرض شار کیا جائے گا اور اس وقت اس کا تصرف تہائی مال سے معتبر ہوگا۔

وَإِنْ وَهَبَ عِنْدَ مَا أَصَابَةً ذَٰلِكَ وَمَاتَ مِنْ أَيَّامِهِ فَهُوَ مِنَ الثَّلُثِ إِذَا صَارَ صَاحِبَ فِرَاشٍ، لِأَنَّهُ يُخَافُ مِنْهُ الْمَوْتُ، وَلِهَاذَا يَتَدَاوَى فَيَكُونُنُ مَرَضَ الْمَوْتِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ترجمل: اور اگر مریض نے ان امراض میں ہے کسی مرض کے لاحق ہونے کے وقت ہبد کیا اور انھیں ایام میں مرگیا، سواگر وہ صاحب فراش ہوگیا ہوتو تہائی مال سے معتبر ہوگا، کیوں کہ اس سے موت کا خوف ہاس لیے وہ علاج بھی کرتا ہے للبذا بیمرض الموت ہوگا۔ واللہ اعلم۔

## اللّغات:

﴿أصاب ﴾ بہنچا،مصیبت آئی۔ ﴿صاحب فواش ﴾ بسترنشین،معذور۔ ﴿ بِسَداوی ﴾ علاج معالج کرتا ہے، دوااستعال کرتا ہے۔

## غيرمعتبرالوصيهمريض:

صورت مسئلہ سے کہ اگر کوئی شخص اپا بھی یا مشلول الیدوغیرہ ہواوراسی دوران اس نے کسی کے لیے کوئی چیز ہبہ کردی اور پھر مرگیا تو اگروہ شخص صاحب فراش ہو کرمرا ہوتو اس کا ہبہ تہائی مال سے نافذ ہوگا، کیونکہ صاحب فراش ہوجانے سے اس مرض سے موت کا خطرہ لاحق ہو چکا ہے اور وہ مرض الموت بن گیا ہے، اسی لیے انسان اس مرض کے علاج ومعالجہ میں بھی مشغول ہوجا تا ہے اور مرض الموت میں انسان کا تصرف مشخول ہوجا تا ہے اور مرض الموت میں انسان کا تصرف مشخول ہوجا تا ہے الہٰ الشخص کا تصرف بھی ثلث مال سے ہی معتبر ہوگا۔

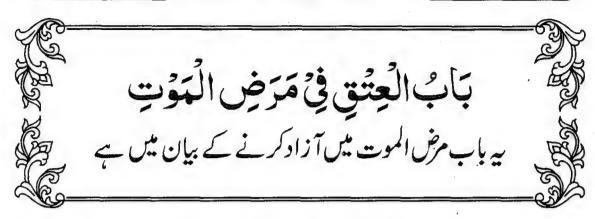

مرض الموت میں آزاد کرنا وصیت کے درجے میں ہے، اس لیے کہ مرض الموت کے وقت کا تبرع اس زمانہ میں ہوتا ہے جس میں اس کے مال کے ساتھ ورثاء کا حق متعلق ہو چکا ہوتا ہے اور وارث اوروراثت کی بحث کتاب الوصایا میں ہے، اس لیے صاحب کتاب نے اس باب کو کتاب الوصایا میں بیان کیا ہے، لیکن چوں کہ صرت کے وصیت اصل ہے اور عتق یہاں فرع ہے اس لیے صرت کے بیان کوفرع سے مقدم کیا گیا ہے۔

قَالَ وَمَنُ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهٖ عَبُدًا أَوْ بَاعَ وَحَابِلَى أَوْ وَهَبَ فَذَالِكَ كُلُّهُ جَائِزٌ وَهُوَ مُعْتَبَرٌ مِنَ الثَّلُثِ، وَيَضُرِبُ بِهِ مَعَ أَصْحَابِ الْوَصَايَا، وَفِي بَعْضِ النَّسَخِ فَهُو وَصِيَّةٌ مَكَانَ قَوْلِهِ جَائِزٌ، وَالْمُرَادُ الْإِعْتِبَارُ مِنَ النَّلُثِ، وَالضَّرُبُ مَعَ أَصْحَابِ الْوَصَايَا لَاحَقِيْقَةَ الْوَصِيَّةِ، لِلَانَّهَا إِيْجَابٌ بَعْدَ الْمَوْتِ وَهَذَا مُنَجَّزٌ غَيْرُ مُضَافٍ، وَإِعْتِبَارُهُ مِنَ الثَّلُثِ لِتَعَلَّقِ حَقِّ الْوَرَثَةِ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مرض الموت میں غلام آزاد کیا یا بچے کر کے اس میں محابات کیا یا بہہ کیا تو بیسب جائز ہے اور ثلث سے معتبر ہے اور وہ شخص ثلث میں اصحاب الوصایا کے ساتھ شریک ہوگا اور قدوری کے بعض نسخوں میں جائز کی جگہ وصیۃ ہے اور اس سے ثلث سے معتبر ہونا مراد ہے اور اس شخص کا اصحاب الوصایا کے ساتھ شریک ہونا مراد ہے نہ کہ اصلی وصیت مراد ہے، اس لیے کہ وصیت بعد الموت والی ایجاب ہے اور اعتاق منجز ہے اور بعد الموت کی طرف مضاف نہیں ہے اور بی ثلث سے معتبر ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ورثاء کا حق متعلق ہوتا ہے۔

#### اللغات:

﴿ اَعتق ﴾ آزاد کیا۔ ﴿ حاہلی ﴾ تبرعاً اپنے مال کو کم قیمت میں فروخت کیا، محابات فی البیع کی۔ ﴿ منجز ﴾ فوری، غیر مشروط، غیرمعلق۔

## مرض الموت ميس غلام آزاد كرنا:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مرض الموت میں ابنا غلام آزاد کرے یا کسی کے لیے بیع کر کے محابات کر لے یعنی گرال

## ر ان البداية جلدال ي مسال المسال المس

قیمت مال انتہائی سینے دام میں فروخت کرد ہے یا کسی کے لیے پچھ ہیہ کرد ہے تو ان میں سے ہر ہرتصرف درست اور جائز ہے اور اس کا نفاذ متصرف کے تہائی مال سے ہوگا اور جس کے لیے تصرف کیا ہے وہ شخص ثلث مال تک ورثاء کا شریک ہوگا۔

وفی بعض النسخ المخ: صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قدوری کے پیض شخوں میں فذلك كله جائز كے بجائے فهو وصية كى عبارت درج ہے اور دونوں كا مطلب ايك ہے يعنى مريض كے بيتصرفات جائز ہیں اور وصيت كى طرح ثلث مال سے ان كانفاذ ہوگا۔

والضرب النع: فرماتے ہیں کہ یہاں جو یہ کہا گیا ہے کہ موہوب لہ یا مشتری اصحاب الوصایا کے ساتھ شریک ہوگا یا فہو فھو وصیة اس کا بیمطلب ہر گزنہیں ہے کہ فدکورہ تصرف وصیت ہے، اس لیے کہ وصیت ایس تملیک ہے جو مابعد الموت کی طرف مضاف ہوتی ہے جب کہ ہبداور بیج وغیرہ فوری طور پرنافذ ہونے والے تصرف ہیں، اس لیے فھو وصیة کا مطلب ہے فھو کالوصیة باعتبار النفاذ من ثلث المال یعن تہائی مال سے نافذ ہونے میں یہ وصیت کی طرح ہیں اور تہائی مال سے ان کے معتبر اور جی وجہ یہ ہوجاتا ہے اور جس مال سے ورثاء کاحق متعلق ہوجاتا ہے اور جس مال سے ورثاء کاحق متعلق ہوجاتا ہے اور جس مال سے ورثاء کاحق متعلق ہوجاتا ہے اور جس مال سے ورثاء کاحق متعلق ہوجاتا ہے اور جس مال سے ورثاء کاحق متعلق ہوجاتا ہے اور جس مال سے ورثاء کاحق متعلق ہوجاتا ہے اور جس مال سے ورثاء کاحق متعلق ہوجاتا ہے اور جس مال سے ورثاء کاحق متعلق ہوجاتا ہے اور جس مال سے ورثاء کاحق متعلق ہوجاتا ہے اور جس مال سے ورثاء کاحق متعلق ہوجاتا ہے اور جس مال سے ورثاء کاحق متعلق ہوجاتا ہے اور جس مال سے ورثاء کاحق متعلق ہوجاتا ہے اور جس مال سے ورثاء کاحق متعلق ہوجاتا ہے اور جس مال سے ورثاء کاحق متعلق ہوجاتا ہے اور جس مال سے ورثاء کاحق متعلق ہوجاتا ہے اس میں مالک صرف تہائی مال سے تیرع کرسکتا ہے۔

وَكَذَالِكَ مَا ابْتَدَأَ الْمَرِيْضُ إِيْجَابَةُ عَلَى نَفْسِهِ كَالضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ فِي حَكْمِ الْوَصِيَّةِ، لِأَنَّهُ يَتَّهِمُ فِيْهِ كَمَا فِي الْهِبَةِ، وَكُلُّ مَا أَوْجَبَهُ بَعُدَالْمَوْتِ فَهُوَ مِنَ الثَّلُثِ، وَإِنْ أَوْجَبَهُ فِي حَالِ صِحَّتِهِ اعْتِبَارًا بِحَالِ الْإِضَافَةِ دُوْنَ الْهِبَةِ، وَكُلُّ مَا أَوْجَبَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ فَلُو مِنَ الثَّمُونِ فَلُهُ عَبَرُ فِيْهِ حَالَةُ الْعَقْدِ، فَإِنْ كَانَ صَحِيْحًا فَهُوَ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ صَحِيْحًا فَهُوَ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ صَحِيْحًا فَهُو مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ مَا لِهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ فَهُو كَحَالِ الصِّجَةِ، لِأَنَّ بِالْبُوْءِ تَبَيَّنَ أَنَّةً لَاحَقَّ لِلْاَحْدِ فِي مَالِهِ.

تر جمل: اورایسے ہی ہروہ تصرف جس کی مریض نے اپنے آپ پر واجب کہنے کی ابتداء کی ہوجیسے ضان اور کفالہ وہ وحیت کے تحکم میں ہے، کیونکہ بہہ کی طرح مریض اس میں بھی متہم ہوگا۔

اور ہروہ عقد جے مریض نے موت کے بعد واجب کیا ہووہ ثلث سے معتبر ہوگا اگر چہاس نے اپنی صحت کے دوران اس کا ایجاب کیا ہواضافت کی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے نہ کہ حالتِ عقد کا اعتبار کرتے ہوئے۔ اور مریض نے جس تصرف کو نا فذکر دیا ہو تو اس میں حالتِ عقد کا اعتبار ہے ہوئے وہ وہ وہ پورے مال سے معتبر ہوگا اور اگر وہ شخص مریض ہوتو تہائی مال سے معتبر ہوگا ۔ اور ہر وہ مرض جس سے مریض صحت یاب ہوجائے وہ حالتِ صحت کی طرح ہے ، کیونکہ اچھا ہونے سے یہ بات واضح ہوگئی کہ اس کے مال میں کسی کاحق نہیں ہے۔

#### للغَاثُ:

\_ ﴿ ابتدأ ﴾ پہل کی ہو۔ ﴿ إيجاب ﴾ واجب كرنا۔ ﴿ برء ﴾ تكليف كا دور ہو جانا، مرض صحيح ہونا۔ ﴿ تبيّن ﴾ واضح ہوگيا۔

## ر آن البدایہ جلدال کے محالات الما کھی کا المالی کی میتوں کے بیان میں کے

#### مرض الموت ك تصرفات:

اس عبارت میں دو باتیں بیان کی میں:

(۱) پہلی بات سے ہے کہ اگر مریض ابتداء اپنے نفس پر کوئی چیز واجب کرے مثلاً وہ کسی کا ضامن بن جائے یا کفیل بن جائے تو یہ دونوں چیز یں بھی ثلث سے معتبر ہوں گی، جیسا کہ مریض کی وصیت ثلث مال سے معتبر ہوتی ہے۔ کیونکہ ثلث سے زائد ضمان یا کفالت واجب کرنے میں اسی طرح وہ تہم ہوگا جس طرح ہبدوغیرہ میں وہ تہم ہوگا۔

(۲) عبارت کی دوسری کڑی ہیہے کہ ہروہ تصرف جے مریض موت کے بعد واجب کرے جیسے وصیت ہے وہ تہائی مال سے معتبر ہوگا،خواہ مریض نے اسے بحالتِ صحت انجام دیا ہویا بحالت مرض، کیونکہ اس میں حالتِ اضافت کا اعتبار ہے، حالتِ عقد کا اعتبار ہیں ہے اور وصیت چوں کہ بعد الموت کی طرف مضاف ہو کر تملیک ثابت ہوتی ہے اور بعد الموت میت کے مال سے ورثاء کاحق متعلق ہوجا تا ہے، اس لیے اس کا نفاذ تہائی مال سے ہوگا۔

اور وہ تصرف جسے مریض ثنجز اور فوری طور پر انجام دے اور اسے موت کی طرف مضاف نہ کرے اس میں حالتِ عقد کا اعتبار ہوگا جیسے اعمّاق اور ہبیہ وغیرہ ہے چنانچہا گر بوقتِ تصرف وہ شخص تندرست ہوتو یہ تصرف پورے مال سے معتبر ہوگا اور اگر بوقتِ عقد متصرف مریض ہوتو اس کا تصرف تہائی مال سے معتبر ہوگا۔

و کل موض المع: بیالک دوسراضابط ہے جس کا حاصل بیہ ہے کہ جس مرض سے مریض کو صحت اور شفا حاصل ہوجائے وہ صحت ہے مرض نہیں ہے چنانچہ اگر بحالت مرض مریض کوئی تصرف کرے اور پھر شفایاب ہوجائے تو اس کا تصرف پورے مال سے معتبر ہوگا ، کیونکہ صحت کے بعدیہ بات واضح ہوگئ کہ اس کے مال سے کسی کاحق وابستہ نہیں ہواہے۔

قَالَ وَإِنْ حَابِى ثُمَّ أَعْتَقَ وَضَاقَ النَّلُثُ عَنْهُمَا فَالْمُحَابَاةُ أَوْلَى عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَشَيَّاتُيْهِ، وَإِنْ أَعْتَقَ ثُمَّ حَابِى فَهُمَا سَوَاءٌ، وَقَالَا الْعِنْقُ أَوْلَى فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَالْأَصْلُ فِيْهِ أَنَّ الْوَصَايَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهَا مَاجَاوَزَ النَّلُثَ فَكُلُّ فَهُمَا سَوَاءٌ، وَقَالَا الْعِنْقُ أَوْلَى فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَالْأَصْلُ فِيْهِ أَنَّ الْوَصَايَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهَا مَاجَاوَزَ النَّلُثَ فَكُلُّ مِنْ أَصْحَابِهَا يَضُوبُ بِجَمِيْعِ وَصِيَّتِه فِي النَّلُثِ لَا يُقَدَّمُ الْبَعْضُ عَلَى الْبَعْضِ إِلَّا الْعِنْقَ الْمُوقِعَ فِي الْمَرْضِ وَالْمُحَابَاةِ فِي الْبَعْضِ إِذَا وَقَعَتْ فِي الْمَرْضِ، لِأَنَّ الْوَصَايَا وَالْمُحَابَةِ فِي الْبَيْعِ إِذَا وَقَعَتْ فِي الْمَرْضِ، لِأَنَّ الْوَصَايَا قَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوسِ الْمِنْ الْمُوسِ الْإِسْتِحْقَاقِ.

تروجہ کے: فرماتے ہیں کہ اگر مریض نے محابات کرنے کے بعد آزاد کیا اور ثلث ان دونوں سے کم ہوگیا تو امام اعظم والتی اللہ کے یہاں محابات اولی ہے۔ اور اگر مریض نے اعتاق کے بعد محابات کیا تو دونوں برابر ہیں۔ حضرات صاحبین میں تو اند ہوتو اصحاب وصایا میں مسلوں میں عتق اولی ہے۔ اور اس سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ وصایا میں سے اگر کوئی وصیت ثلث سے زائد نہ ہوتو اصحاب وصایا میں سے ہر محض ثلث میں اپنی تمام وصیت کے ساتھ شریک ہوگا اور کسی کو مقدم نہیں کیا جائے گا سوائے اس عتق کے جسے مرض الموت میں واقع ہو، کیوں کہ میں واقع ہو، کیوں کہ میں واقع ہو، کیوں کہ

## 

تمام وصایا برابر ہیں اور سبب استحقاق کی مساوات نفسِ استحقاق کی مساوات کومنتلزم ہے۔

#### اللّغاث:

﴿حابى ﴾ مح محابات كى ﴿ أعتق ﴾ آزادكيا - ﴿ ضاق ﴾ تك براكيا - ﴿ جاوز ﴾ برهكيا - ﴿ تساوى ﴾ برابرى -محابات اورعنق جمع موجانے کی صورت:

صورت مسئلہ میہ ہے کہ اگر مریض نے مرض الموت میں پہلے محابات کی اور پھر آزاد کیا اور ترکہ کا ثلث دونوں کی ادائیگی اور نفاذ کے لیے ناکافی ہے تو حضرت امام اعظم والٹیل کے یہاں اس صورت میں محابات اولی ہے یعنی ثلث میں پہلے محابات کو جاری کیا جائے گا اور اگر کچھ بچتا ہے تو پھراس میں عنق کا نفاذ ہوگا اور اگر مریض نے پہلے آزاد کیا پھرمحابات کی تو حضرت الا مام کے یہاں دونوں برابر ہیں اور غلام اور مشتری دونوں یکساں طور پر ثلث میں شریک ہوں گے۔حضرات صاحبین عبین عمین کا یہاں دونوں صورتوں میں عتق اولی ہے اور ثلث میں پہلے عتق کا نفاذ ہوگا اس کے بعدمحابات کا نمبرآئے گا۔

والأصل فيه الخ: صاحب بدايه يهال سے ايک ضابطہ اور جزل فارمولہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ا پنے مال میں چندلوگوں کے لیے وصیتیں کررکھی ہوں،لیکن کوئی بھی وصیت اس کے ترکہ کے ثلث سے متجاوز نہ ہوتو تمام موصیٰ کہم اور تمام اصحاب الوصایا ثلث میں برابر کے شریک ہوں گے اور کوئی کسی سے فائق اور برتر نہیں ہوگا۔اس کی مثال ایسی ہے جیسے موصی کاکل تر کہ مثلاً بارہ ہزار درہم ہے اورموصی نے اس میں سے نعمان کے لیے ایک ہزار کی وصیت کی ہے۔ سعدان کے لیے دو ہزار کی وصیت کی ہے،سلمان کے لیے بھی دو ہزار کی وصیت کی ہے اورسلیم کے لیے تین ہزار کی وصیت کی ہے اور ان سب کا مجموعہ آٹھ ہزار ہے اورتر کہ کا ثلث چار ہزار ہے، کین ان میں سے کوئی بھی وصیت ثلث سے زائد نہیں ہے، اس لیے ضابطے کے تحت تمام شرکاء ثلث یعنی عیار ہزار میں شریک ہوں گے اور تقسیم کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہرموسیٰ لہ کے لیے جتنے مال کی وصیت کی گئی ہے اسے اس کا نصف اور آ دھا . دیا جائے چنانچہ جن دولوگوں کے لیے دو دو ہزار کی وصیت کی گئ ہے انھیں ایک ایک ہزار دیا جائے ،جس کے لیے تین ہزار کی وصیت كى كئ ہےاسے پندرہ سوديا جائے اور جس كے ليے ايك ہزاركى وصيت كى كئ ہےاسے پانچ سوديا جائے تاكه بيكل ملاكر جار ہزار ہوجائے جوتر کہ کا ثلث ہے۔

إلا العتق الع: اس كا حاصل يد ب كه وصايا كم تعلق تويبي هم ب جوجم نے بيان كيا،ليكن اگر وصيت كے ساتھ تين چیزوں میں سے کوئی ایک چیز جمع ہوجائے تو پھروہی چیز مقدم ہوگی اور اس کا حساب کتاب کرنے کے بعد جو بچے گا اس میں وصیت جاری ہوگی (۱) مرض الموت کا اعمّاق (۲) مرض الموت کی تدبیر (۳) مرض الموت کی محابات۔ چنانچہ اگر مرض الموت میں مریض نے کسی کوآزاد کیا ہوتو ترکہ سے پہلے وہ غلام خارج کردیا جائے گا پھر وصایا کا نفاذ ہوگا یا موصی اور مریض نے غلام کی آزادی کو اپنے انقال پرمعلق کیا ہواور تدبیر محیح کی ہوتو پہلے اس تدبیر کا نفاذ ہوگا۔ تدبیر محیح یہ ہے کہ عنق کوصرف موت پرمعلق کیا جائے اور تدبیر فاسد یہ ہے کہ موصی میہ کہ میری موت کے ایک سال بعد میرا فلاں غلام آزاد ہے تو ایک سال کی قیدلگانے سے تدبیر فاسد ہوجائے گی۔ ای طرح اگر مریض نے بیج میں محابات کررکھی ہوتو ثلث میں پہلے محابات جاری ہوگی اس کے بعد بیچے ہوئے مال میں اصحاب وصایا كاحق ہوگا۔

### ر آن الہدایہ جلدال کے محالا کھی کا المحالیہ جلدال کے بیان میں کے

اس کے علاوہ اگر موصی نے عتق اور محابات دونوں کو جمع کردیا ہوتو اس صورت میں تقدیم کے حوالے سے حصرات صاحبین میں بیان کیا گیا ہے۔ میں بیان کیا گیا ہے۔

وَإِنَّمَا قُدِّمَ الْعِتْقُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ انِفًا، لِأَنَّهُ أَقُولى فَإِنَّهُ لَايَلْحَقُهُ الْفَسْخُ مِنْ جِهَةِ الْمُوْصِيُ وَغَيْرَهُ يَلْحَقُهُ، وَإِذَا قُدِّمَ ذَلِكَ فَمَا بَقِى مِنَ النَّلُثِ بَعْدَ ذَلِكَ يَسْتَوِيُ وَكَذَلِكَ الْمُحَابَاةُ لَا يَلْحَقُهُ الْفَلْثِ بَعْدَ ذَلِكَ يَسْتَوِيُ فَيْ اللَّهُ مَنْ سِوَاهُمَا مِنْ أَهْلِ الْوَصَايَا وَلَا يُقَدَّمُ الْبَعْضُ عَلَى الْبَعْضِ.

ترجیم اور عتق کومقدم کیا گیا ہے جے ہم نے ابھی بیان کیا، کیونکہ عتق اقویٰ ہے اس لیے کہ اسے موصی کی طرف سے نئخ نہیں لاحق ہوسکتا اور جب انھیں مقدم کردیا لاحق ہوسکتا اور جب انھیں مقدم کردیا جائے تو ان کے بعد بچے ہوئے مال میں ان کے علاوہ دیگر اہل وصایا برابر کے شریک ہوں گے اور کسی کو کسی پر مقدم نہیں کیا جائے گا۔ اللّٰذاک نے بعد بچے ہوئے مال میں ان کے علاوہ دیگر اہل وصایا برابر کے شریک ہوں گے اور کسی کو کسی پر مقدم نہیں کیا جائے گا۔ اللّٰذاک نے نام میں ان کے علاوہ دیگر اہل وصایا برابر کے شریک ہوں گے اور کسی کو کسی پر مقدم نہیں کیا جائے گا۔

﴿قدّم ﴾ مقدم كيا كيا ہے۔ ﴿موصى ﴾ وصيت كرنے والا۔ ﴿يستوى ﴾ برابر ہول گے۔ ذكورہ بالا مسئله كي وليل:

یبان سے عتق اور محابات فی البیج کو دیگر وصایا پر مقدم کرنے کی دلیل بیان کی گئی ہے اور اس دلیل کا حاصل ہیہ ہے کہ یہ دونوں (عتق اور محابات) تمام وصایا ہے اقوی ہیں، کیوں کہ انھیں موصی کی طرف سے فنخ نہیں لاحق ہوسکتا اور موصی چاہ کر بھی ان میں فنخ نہیں کرسکتا جب کہ وصایا کو وہ جب چاہے فنخ کرسکتا ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ فنخ نہ ہونے والا فنخ ہوسکنے والے سے میں فنخ نہیں کرسکتا جب ای بعد شدہ سے جو مال بچگا اس میں تمام اصحابِ اقوی ہوتا ہے، اس لیے عتق اور محابات تمام وصایا ہے مقدم ہوں گے اور ان کے بعد شد سے جو مال بچگا اس میں تمام اصحابِ وصایا برابر کے شریک ہوں گے، اور کو کی کسی مقدم نہیں ہوگا۔

لَهُمَا فِي الْحِلَافِيَةِ أَنَّ الْعِتْقَ أَقُواى، لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ الْفَسَخُ وَالْمُحَابَاةُ يَلْحَقُهَا، وَلَامُعْتَبَرَ بِالتَّقُدِيْمِ فِي الذِّكْرِ لِمَّنَّةُ لَا يُوْجِبُ التَّقَدُّمَ فِي الثَّبُوْتِ، وَلَهُ أَنَّ الْمُحَابَاةَ أَقُواى لِأَنَّهَا تَشْبُتُ فِي ضِمْنِ عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ فَكَانَ تَبَرُّعًا لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ التَّقَدُّمَ فِي الثَّبُوْتِ، وَلَهُ أَنَّ الْمُحَابَاةَ أَقُولى لِأَنَّهَا تَشْبُتُ فِي ضَمْنِ عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ فَكَانَ تَبَرُّعًا بِمَعْنَاهُ لَا يُصِيْغَتِه، وَالْإِعْتَاقُ تَبَرُّعٌ صِيْغَةً وَمَعْنَى فَإِذَا وُجِدَتِ الْمُحَابَاةُ أَوَّلًا دَفَعَ الْأَضْعَفَ، وَإِذَا وُجِدَ الْعِتْقُ الْمُواحِمَةُ . وَهُو لَا يَحْتَمِلُ الدَّفْعَ كَانَ مِنْ ضَرُورَتِهِ الْمُزَاحَمَةُ .

ترجمه: مختلف فیدمسکے میں حضرات صاحبین عِیَاتَیْتُ کی دلیل میہ ہے کہ عتن اقویٰ ہے کیونکہ اسے فنخ نہیں لاحق ہوسکتا جب کہ محابات کو فنخ لاحق ہوسکتا ہے اور بیان میں مقدم ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ تقدیم فی الذکر تقدم فی الثبوت کو واجب نہیں کرتی۔ حضرت امام اعظم ولیٹیٹیڈ کی دلیل میہ ہے کہ محابات اقویٰ ہے، کیونکہ محابات عقد معاوضہ کے ضمن میں ثابت ہوتی ہے لہذا محابات اپنے معنی کے اعتبار سے تبرع ہوگا نہ کہ صیغہ کے اعتبار سے اور اعتاق صیغہ اور معنی دونوں اعتبار سے تبرع ہے، لہذا جب پہلے

## ر آن البداية جلدال على المسال المساكل المساكل

عابات پائی گئی تو محابات اضعف (عتق) کو دور کردے گی۔اور جب پہلے عتق پایا گیا اور وہ ثابت ہو گیا نیز وہ دفعِ محابات کا احتمال نہیں رکھتا تو اس کی ضروریات میں سے مزاحمت ہوگی۔

#### اللّغاث:

﴿ عتق ﴾ آزادی۔ ﴿ تقدیم ﴾ مقدم کرنا۔ ﴿ محاباۃ ﴾ اپنے مال کواحسان اور تیم ع کے طور پر کم قیمت میں فروخت کرنا۔ ﴿ اِعتاق ﴾ آزاد کرنا۔ ﴿ مزاحمة ﴾ مقابل ہونا۔

#### ائمه کے دلائل:

اگرموسی اعتاق اور محابات دونوں کو جمع کرد ہے تو امام اعظم پرالیٹھائے کے پہاں محابات اولی اور مقدم ہوگی جب کہ حضرات صاحبین عُیاریٹھا کی دلیل میہ ہوگا جات ہے اولی ہے، کیونکہ میہ صاحبین عُیرات صاحبین عُیرات کی دلیل میہ ہوگا۔ اس پر حضرات صاحبین عُیرات کی دلیل میہ ہوگا۔ اس پر حضرات صاحبین عُیرات کی دلیل میہ ہوگئی ہول کرتا ہے اور نہ ہی مُعثق کی طرف سے اور محابات موصی کی طرف سے بھلے شخ قبول نہ کر لے لیکن مشتری کی طرف سے اس میں شخ ہوسکتا ہے، چنا نچدا گرموصی اور میت کے در ٹا بحابات کی اجازت نہ دیں اور وہ میت کے مشتری سے شخ عقد کے لیے کہیں تو مشتری کو فنح کرنا پڑے گا۔ معلوم ہوا کہ محابات میں فنح ہوسکتا ہے اور جب فنح ہوسکتا ہے تو اس کے مقالبے میں عتق یقینا اتو کی اور اولی ہوگا کیونکہ اس میں کسی بھی طرح فنح نہیں ہوسکتا۔

و لامعتبر النج: اس كا حاصل يہ ہے كه اگر موصى اور ميت پہلے محابات كرے اور پھراعماق اور محابات كواعماق سے مقدم ركھ تو بھى حضرات صاحبين عِيسَيْنِ كَي بهال محابات اعماق سے مقدم نہيں ہوگى، كيونكه نقد يم وتا خير ميں حقيق معنى اور اندرونى قوت كا اعتبار ہوتا ہے اور ہم يه عرض كر يكے بيں كه باطنى معنى كے حوالے سے اعماق محابات سے اقوى ہے اس ليے نقد يم بيانى كى بنياد پر بھى محابات اعماق سے مقدم نہيں ہوگى، اسى ليے فرمايا ہے: العتق أولى في المسئلتين أي سواء كان العتق مقدماً في الذكر أو مؤخراً۔

ولله النع: حضرت امام اعظم ولیتین کی دلیل میہ کوفتے ہونا اور نہ ہونا میں ہمت دور کی بات اور سوچ ہے اور محابات عتق سے اقویٰ ہے، کیونکہ محابات عقد بیج کے ضمن میں ثابت ہوجاتی ہے اور میصرف معنا تبرئ ہے، لفظ اور صیغہ کے اعتبار سے تبرئ نہیں ہے جب کہ عتق اور اعتماق لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے تبرع ہے اور ظاہر ہے کہ جوصرف ایک اعتبار سے تبرع ہوہ اس چیز سے یقینا آقوی ہوگا جو دونوں اعتبار سے تبرع ہو، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ محابات اعتاق سے اقویٰ ہے اور اگر محابات اعتاق سے پہلے ہوتو سونے پہلے ہوتو اعتاق سے محابات کا ایک بال سہا گا ہے یعنی اس صورت میں اعتباق کا نام ونشان من جائے گا۔ ہاں اگر اعتاق محابات کی ، اس لیے اس صورت میں ہم نے فہما بھی ٹیڑھا نہیں ہوگا ، البتہ تقدیم فی الذکر کی وجہ سے دونوں کے مابین مزاحمت محقق ہوجائے گی ، اس لیے اس صورت میں ہم نے فہما سواء کا حکم لگادیا ہے۔

وَعَلَى هَذَا قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ رَحَنَٰتُهُ إِذَا حَالِى ثُمَّ أَعْتَقَ ثُمَّ حَالِى قُسِّمَ الثَّلُثُ بَيْنَ الْمُحَابَتَيْنِ نِصْفَيْنِ لِتَسَاوِيْهِمَا ثُمَّ مَا أَصَابَ الْمَحَابَاةَ الْأَخِيْرَةَ قُسِّمَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْعِتْقِ، لِأَنَّ الْعِتْقَ مُقَدَّمٌ عَلَيْهَا فَيَسْتَوِيَانِ، وَلَوْ أَعْتَقَ ثُمَّ

## ر آن البدايه جلدال ي المسلك ال

حَالِى ثُمَّ أَعْتَقَ قُسِّمَ الثَّلُثُ بَيْنَ الْعِتْقِ الْآوَّلِ وَالْمُحَابَاةِ، وَمَا أَصَابَ الْعِتْقَ قُسِّمَ بَيْنَةٌ وَبَيْنَ الْعِتْقِ الثَّانِيُ، وَعِنْدَهُمَا الْعِتْقُ أَوْلَى بِكُلِّ حَالٍ.

ترجیل: اوراسی پرحضرت امام ابوصنیفہ نے فرمایا اگر مریض نے محابات کیا پھر آزاد کیا اس کے بعد پھر محابات کیا تو ثلث دونوں محاباتوں کے مابین تقسیم محابات اور عتق کے مابین تقسیم کردیا جائے۔ پھر محابات ٹانید کے حصے میں جو مال آئے اسے اس محابات اور عتق کے مابین تقسیم کردیا جائے ، کیونکہ عتق اس سے مقدم سے لہذا دونوں مساوی ہوں گے۔

اورا گرمریض نے آزاد کیا پھر محابات کی پھر آزاد کیا تو ثلث عتق اول اور محابات کے درمیان تقسیم کردیا جائے اور عتق کے جھے میں جو مال آئے اسے عتق اول اور عتقِ ثانی کے مابین تقسیم کیا جائے۔اور حضرات صاحبین مِیَالَیْتُو کے بیہاں ہر حال میں عتق اولی ہے۔ در ہیں و

﴿ اعتق ﴾ آزادی کیا۔ ﴿ حابی ﴾ تی محابات کی۔ ﴿ قسم ﴾ تقسیم کیا جائے گا۔ ﴿ یستویان ﴾ دونوں پرابر ہوں گے۔ امام ابوحنیفہ واللہ باللہ کا فد بہب:

حضرت امام ابوصنیفہ ولیٹھیڈ کے یہاں محابات اگر مقدم ہے تو وہ عنق سے اولی ہوگا اور اگر عنق مقدم ہے تو دونوں میں مساوات ہوگی۔اسی پرمتفرع کر کے صاحب ہدایہ امام اعظم ولیٹھیڈ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اگر مریض نے محابات کیا پھر اعتاق کیا اور پھر محابات کیا تو اس صورت میں چوں کہ دومحابات جمع ہیں اس لیے تر کہ کا ثلث دونوں محابات میں نصف نصف تقسیم کر دیا جائے گا۔ پھر دوسری محابات سے پہلے عتق ہے، اس لیے عتق میں اور محابات ثانیہ میں مساوات ہوگی اور محابات ثانیہ کے جصے میں جونصف ثلث ہے اسے ان دونوں کے مابین تقسیم کیا جائے گا۔

ولو أعتق النع: بيدوسرا مسئلہ ہے جوامام صاحب عليه الرحمہ كے مسلك پرمتفرع ہے۔ مريض نے آزاد كيا پھر محابات كى پھرآزاد كيا تو ثلث عنق اول اور محابات ميں تقسيم كيا جائے گا اور عتق اول كے حصے ميں جوآئے گا اسے عتق اول اور عتق تقسيم كيا جائے گا، كيونكہ دونوں عتق مساوى ہيں۔

صاحب ہدایہ والتی از مرماتے ہیں کہ یہ تفصیل اور تقسیم حضرت امام ابوصیفہ والتی کے قول کے موافق اور مطابق ہے ورنہ حضرات صاحبین عُرِین میں ایک ہم حال میں ایک ہی تھم ہے یعنی عتق ہی اولی اور مقدم ہوگا۔

قَالَ وَمَنْ أَوْصَى بِأَنَّ يُعْتَقَ عَنْهُ بِهِلِذِهِ الْمِائَةِ عَبْدٌ فَهَلَكَ مِنْهَا دِرْهَمْ لَمْ يُعْتَقُ عَنْهُ بِهَا بَقِيَ عِنْدَ أَبِي حَيْفَةَ وَإِنْ كَانَتُ وَصِيَّتُهُ بِحَجَّةٍ يُحَجُّ عَنْهُ بِمَا بَقِيَ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ وَإِنْ لَمْ يَهْلِكُ مِنْهَا وَبَقِيَ شَيْءٌ مِنَ الْحَجَّةِ يُرَدُّ عَلَى الْوَرَئَةِ، وَقَالَا يُعْتَقُ عَنْهُ بِمَا بَقِيَ، لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ بِنَوْعِ قُرْبَةٍ فَيَجِبُ تَنْفِيْدُهَا مَا أَمْكُنَ اعْتِبَارًا الْهُرَكَةِ. وَقَالَا يُعْتَقُ عَنْهُ بِمَا بَقِيَ، لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ بِنَوْعٍ قُرْبَةٍ فَيَجِبُ تَنْفِيْدُهَا مَا أَمْكُنَ اعْتِبَارًا اللهَ صَيَّة بِالْحَجّ.

ر آن الهداية جلدال ير المراكز ١٨٦ يري المراكز وميتول كريان ميل كر

تربیعه: فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ وصیت کی کہ اس کی طرف سے اِن سو دراہم کے عوض ایک غلام آزاد کردیا جائے لیکن ان سوییں سے ایک درہم ہلاک ہوگیا تو امام ابوطنیفہ رطیقیا گئے یہاں مابھی دراہم سے موصی کی طرف سے غلام نہیں آزاد کیا جائے گا۔ اور اگر اس کی وصیت ج کی تھی تو مابھی سے موصی کی طرف سے بچھ نہ ہلاک ہواہواور ج سے بچھ درہم نیج جائیں تو مابھی ورٹاء کو واپس دے دیا جائے گا۔ حضرات صاحبین عِیدَ الله فرماتے ہیں کہ موصی کی جانب ہواہواور ج سے بچھ درہم نیج جائیں تو مابھی ورٹاء کو واپس دے دیا جائے گا۔ حضرات صاحبین عِیدَ الله فرماتے ہیں کہ موصی کی جانب سے مابھی سے غلام آزاد کیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک طرح کی قربت کی وصیت ہے، لہذا وصیت جج پر قیاس کرتے ہوئے حتی الامکان اسے نافذ کرنا ضروری ہے۔

#### اللغات:

﴿أوصلى ﴾ وصيت كى \_ ﴿ مائة ﴾ ايك سو، يك صد ـ ﴿ لم يعتق ﴾ نبيل آزادكيا جائے گا ـ ﴿ يُحجّ ﴾ في كيا جائے گا۔ ﴿ تنفيذ ﴾ نافذكرنا، بجا آورى \_

#### معین مالیت کی وصیت کرنا کہاس سے غلام آزاد کیا جائے ، یا بیک اس سے حج کیا جائے:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک مخف نے اپنے ورٹاء کوسو دراہم دیتے اور ان سے وصیت کردی کہ ان دراہم کے عوض میری طرف سے ایک فلام خرید کر آزاد کردینا۔ اب اگر ان دراہم میں سے ایک درہم ہلاک اورضائع ہوجائے تو امام اعظم مراتے ہائی ۹۹ رہنا نوے دراہم سے غلام خرید کرموضی کی طرف سے آزاد نہیں کیا جائے گا۔ اس کے برخلاف اگرموسی نے سو درہم میں اپنی طرف سے تج کیے جانے کی وصیت کی تھی ، لیکن ان میں سے ایک درہم ہلاک ہوگیا تو ماہی ۹۹ ردراہم میں جہاں سے جج ممکن ہوادا کیا جائے گا اور جج کی صورت میں اگرکوئی درہم ہلاک نہ ہواور جج کی ادائیگی کے بعد پھے دراہم فی جا میں تو وہ ورثاء کو والیس کردیئے جائیں جائے گا اور جج کی صورت میں اگرکوئی درہم ہلاک نہ ہواور جج کی ادائیگی کے بعد پھے دراہم فی جا کی تو وہ ورثاء کو والیس کردیئے جائیں ان کے ۔ الحاصل امام اعظم میں تو تو نہیں ہے، بلکہ جس طرح ایک درہم کے ہلاک ہونے کے بعد وصیت جج باقی رہے گی اورموسی کی طرف سے ماہی دونوں وصیتوں میں گئی رہے گی اور موسی کی طرف سے ماہی میں غلام خرید کر آزاد کیا جائے گا اس طرح ایک درہم ہلاک ہونے کے باوجود وصیت اعماق باقی رہے گی اوراس کی طرف سے ماہی ایک ہونے کے باوجود وصیت اعماق باقی رہے گی اوراس کی طرف سے ماہی ہو اور اس حوالے سے دونوں میں کیا بائیت ہے، البذا تنفیذ وصیت میں بھی دونوں میاوی اور برابر ہوں گے۔

وَلَهُ أَنَّهُ وَصِيَّةٌ بِالْعِتُقِ لِعَبْدٍ يَّشْتَرَى بِمِائَةٍ، وَتَنْفِيْدُهَا فِيْمَن يَّشْتَرَى بِأَقَلَّ مِنْهُ تَنْفِيْدٌ لِغَيْرِ الْمُوْصَى لَهُ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ ، بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ بِالْحَجِّ، لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ مَحْضَةٌ هِيَ حَقُّ اللهِ تَعَالَى، وَالْمُسْتَحَقُّ لَمْ يُتَبَدَّلُ وَصَارَ كَمَا إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِائَةٍ فَهَلَكَ بَعْضُهَا يُدُفِعُ الْبَاقِي إِلَيْهِ، وَقِيْلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِنَاءٌ عَلَى أَصُلِ اخَرَ مُخْتَلَفٍ فِيْهِ إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِائَةٍ فَهَلَكَ بَعْضُهَا يُدُفِعُ الْبَاقِي إِلَيْهِ، وَقِيْلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِنَاءٌ عَلَى أَصْلِ اخَرَ مُخْتَلَفٍ فِيْهِ وَهُوَ أَنَّ الْعِتْقَ حَقُّ اللهِ تَعَالَى عِنْدَهُمَا حَتَّى تُقْبَلَ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ دَعُولَى فَلَمْ يَتَبَدَّلِ الْمُسْتَحَقُّ، وَعِنْدَهُ وَقُلْ الْعَبْدِ حَتَّى لَاتُقْبَلَ الْبَيْنَةُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ دَعُولَى فَاخْتَلَفَ الْمُسْتَحَقُّ، وَهِذَا أَشْبَهُ.

ر آن الہدایہ طدال کے مسید سر ۱۸۷ کی کی اللہ اللہ طبیع طدال کے بیان میں کے

تروج کے: حضرت امام اعظم والٹھائڈ کی دلیل ہے ہے کہ یہ ایسے غلام کوخرید نے کی وصیت ہے جے سودرہم میں خریدا جائے اوراس غلام میں وصیت نافذ کرنا جے سوے کم میں خریدا گیا ہوموصیٰ لہ کے غیر کے لیے وصیت کو نافذ کرنا ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ برخلاف جح کی وصیت کے، کیونکہ یہ خالص عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کاحق ہے اور ستی میں تہر یلی نہیں ہوتی۔ اور یہ ایما ہوگیا جیسے کسی نے کسی شخص کے لیے سوکی وصیت کی اور اس میں سے پھھ ہلاک ہوگیا تو باتی بچا موصیٰ لہکو دیا جائے گا۔ اور کہا گیا کہ یہ مسئلہ ایک دوسری اصل پر ہنی ہے اور وہ بھی مختلف فیہ ہے اور وہ ہی مختلف فیہ ہے کہ حضرات صاحبین عظم طلائے گائے کیاں عتق اللہ تعالیٰ کاحق ہے تھی کہ اس پر دعوے کے بغیر اس شہادت قبول کر لی جاتی ہے، لہذا سی تو مشاب ہوگیا ہے۔ پہل عتق بندے کاحق ہے یہاں تک کہ دعوے کے بغیر اس پر بینے قبول کر لی جاتی ہے، لہذا سیحق نہیں بدلا۔ اور امام اعظم طلائے گیاں عتق بندے کاحق ہے یہاں تک کہ دعوے کے بغیر اس پر بینے قبول نہیں کیا جائے گا اور بیصحت کے زیادہ مشاب ہے۔

#### اللغاث:

﴿ عتق ﴾ آزادی۔ ﴿ یشتری ﴾ خریدا جائے۔ ﴿ تنفیذ ﴾ بجا آوری، نافذ کرنا۔ ﴿ قربة محضة ﴾ خالص نیکی۔ ﴿ وَيدفع ﴾ اداکیا جائے گا۔

#### امام صاحب كى دليل:

یہاں سے حضرت امام اعظم والٹیل کی دلیل بیان کی جارہی ہے اور اس دلیل کا حاصل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں موصی نے ایسے غلام کوخرید کر آزاد کرنے کی وصیت ہے جس کی قیمت سو درہم ہولہذا اگر ہم ۹۹/ درہم والے غلام میں وصیت کو نافذ کریں تو موصی کا مقصد فوت ہوجائے گا اور اس نے جوموصیٰ لہ متعین کیا ہے اس میں تبدیلی ہوجائے گی حالانکہ ورثاء کو اس میں ردّ وبدل کرنے کا کوئی حی نہیں ہے ، اس لیے سومیں اگرایک درہم بھی کم ہوتا ہے تو ہم موصی کی طرف سے اعتاق عبد کی اجازت نہیں دیں گے۔

اس کے برخلاف جے کا مسکلہ ہے تو جے میں مستق لیعنی جے کسی بھی صورت میں نہیں براتا، کیونکہ جے خالص قربت ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اللہ کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو عتی، لہذا وصیت کو جے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اور جے کی وصیت الی ہے جیسے کسی مریض نے یہ وصیت کی کہ میرے مال سے فلال کو سو درہم دے دیئے جائیں، اور جس مال کی اس نے نشان دہی کی تھی وہ سو درہم تھا گر اس میں سے کچھ دراہم ہلاک ہوگئے تو ماہتی دراہم موصیٰ لہ کو دے دیئے جائیں گے اور وصیت نافذ ہوگی، کیونکہ یہاں موصیٰ لہ فلال ہی ہوائی تبدیلی نہیں ہوئی تبدیلی نہیں ہوئی تبدیلی نہیں ہوئی تبدیلی لازم آتی ہونے کی صورت میں جے میں بھی وصیت نافذ ہوگی، لیکن اعماقی عبد میں وصیت نافذ نہیں ہوسکتی، کیونکہ اس میں مستحق کی تبدیلی لازم آتی ہے جو مرادموصی کے خلاف ہے۔

وقیل ہذہ المسألة الغ: صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کی رائے میں یہ مسئلہ درحقیقت اس اصول پر بنی اور متفرع ہے جو حضرات صاحبین جو اللہ علی مطابق کے ما بین مختلف فیہ ہے اور وہ اصل یہ ہے کہ حضرات صاحبین جو اللہ اللہ علی محتل ہے ہوں کے حوالے سے اگر غلام دعوی کرے تو ان حضرات کے یہاں دلیل اور بینہ کے بغیر اس کا دعوی مقبول ہے، لہذا جب عتق ان کے یہاں حق اللہ ہے اور حق اللہ میں مستحق کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، اس لیے ۹۹ روالے

## ر آن البدايه جلدال ي المسالم المساكلي ا

غلام کوخرید کرآ زا دکرنے سے ان حضرات کے یہاں وصیت نافذ ہوجائے گی ،ای لیے انھوں نے اسے حج پر قیاس کیا ہے۔ کیونکہ حج میں بھی مستحق نہیں بدلتا۔

اس کے برخلاف حفرت امام اعظم والیٹھیڈ کے یہاں عق حق العبد ہے، کیونکہ اگر غلام عق کا دعوی کرے تو امام اعظم والیٹھیڈ کے یہاں بدون بینہ وہ دعوی مقبول نہیں ہوگا۔ اور حق العبد میں موصیٰ لہ کی تبدیلی ہو کتی ہے لہذا ۹۹ ردرا ہم والا غلام ۱۰۰ ردرا ہم والے غلام سے الگ ہوگا اور امام صاحب کے یہاں اس غلام کوخرید کر آزاد کرنے سے موصی کی وصیت اور اس کی چاہت پوری نہیں ہوگا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس اصل پران حضرات کے اختلاف کومتفر عکر نازیادہ بہتر اور صحیح ہے۔

قَالَ وَمَنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ وَعَبْدًا قِيْمَتُهُ مِائَةٌ وَقَدْ كَانَ أَعْتَقَهُ فِي مَرَضِهِ فَأَجَازَ الْوَارِثَانِ ذَلِكَ لَمْ يَسَعُ فِي شَيْءٍ، لِأَنَّ الْمِتْقَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَإِنْ كَانَ فِي حُكْمِ الْوَصِيَّةِ وَقَدْ وَقَعَتُ بِأَكْفَرَ مِنَ الثَّلُثِ إِلَّا أَنَّهَا تَجُوْزُ بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ، لِأَنَّ إِلْامْتِنَاعَ لِحَقِّهِمْ وَقَدْ أَسْقَطُوهُ.

ترفیجی : فرماتے ہیں کہ جس شخص نے دو بیٹے ،سودرہم اورایک ایساغلام ترکہ میں چھوڑا جس کی قیمت سودرہم ہے حالانکہ میت نے اسے ایپ مرض الموت میں آزاد کر دیا تھا اور دونوں وارثوں نے اس کی اجازت دے دی تو غلام پھر بھی کمائی نہیں کرے گا، اس لیے کہ مرض الموت کا عتق اگر چہ وصیت کے تھم میں ہے اور ثلث سے زائد مال میں وصیت واقع ہوئی ہے، لیکن وہ وصیت ورثاء کی اجازت سے جائز ہے، کیونکہ وصیت سے امتناع حق ورثاء کی وجہ سے تھا اور ورثاء نے اسے ساقط کر دیا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ توك ﴾ چھوڑا۔ ﴿ اَعتق ﴾ آزاد كيا تھا۔ ﴿ اُجاز ﴾ اجازت دى۔ ﴿ لم يسع ﴾ نہيں گنجائش ہوگی۔ ﴿ ثلث ﴾ ايك تہائى، تيسرا حصہ۔ ﴿ امتناع ﴾ روك، ممانعت۔

#### مرض الموت مين اعمّاق كي أيك صورت:

صورتِ مسئلة وبالكل واضح ہے كہ اگر ميت كے دو بينے وارث ہوں اوراس كاتر كہ سودرہم نقذ ہواور سودرہم كى ماليت كا ايک غلام ہوليكن ميت نے اپنے مرض الموت ميں اسے آزاد كرديا ہوتو اس صورت ميں قاعدے كے مطابق تركہ كے تہائى جھے يعنى ٢٧ ر دراہم ميں اس غلام كى آزادى نافذ ہوگى اور باقى حصہ كى آزادى كے ليے غلام كما كردونوں وارثوں كوسسرروپئ دے گا۔اس ليے كہ يہاں عتق ثلث ہے زائد ميں واجب كيا گيا ہے اورثلث ہے زائد مقدار ورثاء كاحق ہے۔ ہاں اگر ورثاء پورے غلام ميں عتق كے نفاذ كو ہرى جھنڈى دکھاديں تو اب مكمل غلام آزاد ہوجائے گا اور وہ ورثاء كے ليے ایک روپئ كا كام نہيں كرے گا، كيونكہ ثلث سے زائد حصہ ميں عتق كى وجہ سے ممتنع تھا اور ورثاء نے اپنی اجازت سے وہ حق ساقط كرديا ہے، لہذا غلام بدون سعابيہ زائد ووجائے گا۔

قَالَ وَمَنُ أَوْصَى بِعِنْقِ عَبْدِهِ ثُمَّ مَاتَ فَجَنَى جِنَايَةً وَدُفِعَ بِهَا بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ، لِأَنَّ الدَّفُعَ قَدُ صَحَّ لِمَا أَنَّ حَقَّ

## ر ان الهداية جلدال ير المالي المالي المالي المالي المالي المالية جلدال المالية المالية

وَلِيِّ الْجَنَايَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الْمُوْصِيُ فَكَذَالِكَ عَلَى حَقِّ الْمُوْصَى لَهُ، لِأَنَّهُ يَتَلَقَّى الْمِلْكَ مِنْ جِهَتِهِ إِلَّا أَنَّ مِلْكَهُ فِيْهِ بَاقٍ وَإِنَّمَا يَزُولُ بِالدَّفْعِ، فَإِذَا خَرَجَ بِهِ عَنْ مِلْكِهِ بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ كَمَا إِذَا بَاعَةُ الْمُوْصِيُ أَوْ وَارِثُهُ مِلْكَةً فِيهِ بَاقٍ وَإِنَّهُ مَعُ اللَّذِينَ الْتَزَمُوهُ، وَجَازَتِ الْوَصِيَّةُ، لِأَنَّ الْعَبْدَ طَهُرَ عَنِ الْجِنَايَةِ بِالْفِذَاءِ كَأَنَّهُ لَمْ يَجْنِ فَتَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ.

ترجمہ فی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے غلام کے عتق کی وصیت کی پھر مرگیا اور غلام نے جنایت کی اور غلام اس جنایت کی پاداش میں دے دیا گیا تو وصیت باطل ہوجائے گی، کیونکہ غلام دینا صحیح ہے، اس لیے کہ ولی جنایت کا حق موصی کے حق پر مقدم ہے، الہذا موصیٰ لہ کے حق پر بھی مقدم ہوگا، کیونکہ موصیٰ لہ موصی کی طرف سے ملکیت حاصل کرتا ہے لیکن غلام میں موصی کی ملکیت باتی ہے اور غلام دینے سے ختم ہوجاتی ہے لہذا جب دفع سے غلام موصی کی ملکیت سے خارج ہوگیا تو وصیت باطل ہوجائے گی جسے جب موصی کی موت کے بعد موصی نے یاس کے وارث نے غلام نے دیا ہو۔ پھرا گرور ثاء نے غلام کا فدید دے دیا تو بیفدیدان کے مال میں ہوگا، کیونکہ انھوں نے ہی اس کا التزام کیا ہے اور وصیت جائز ہے، اس لیے کہ فدید کی وجہ سے غلام جنایت سے پاک ہوگیا ہے گویا کہ اس نے جنایت نہیں کی، الہذا وصیت نافذ ہوجائے گی۔

#### اللغاث:

#### موسى بالعتق غلام كاكسى جرم ميس مأخوذ موجانا:

ایک شخص نے اپنے مرض الموت میں ور ثاء سے یہ وصیت کی تھی کہ میر بے فلاں غلام کوآ زاد کر دینا اور موصی کی موت کے بعد
اس غلام نے کوئی جنایت کردی اور ور ثاء نے اسے ولی جنایت کے حوالے کر دیا تو اب موصی نے اس غلام کے عتق کی جو وصیت کی تھی
وہ باطل ہوجائے گی ، کیونکہ ور ثاء کا اس غلام کو ولی جنایت کے حوالے کرناضیح ہے ، کیونکہ ولی جنایت کا حق موصی کے حق سے مقدم
ہے۔ اور ایس حوالگی کی وجہ سے اس غلام سے موصی کی ملکیت زائل ہوجائے گی اور جب ملکیت زائل ہوگئ تو ظاہر ہے کہ اس میں موصی
کی وصیت بھی باطل ہوجائے گی اور جب موصی کی ملکیت ختم ہوگئ تو موصیٰ لہ کا حق بھی ختم ہوجائے گا ، کیونکہ موصیٰ لہ کوموصی کی طرف سے ملکیت حاصل ہور ہی تھی ، البذا جب موصی خود ہی ما لک نہیں ہے تو دوسرے کو کیا خاک ما لک بنائے گا۔

الآأن ملكه النج: يهال سے ايك سوال مقدر كاجواب ہے، سوال يہ ہے كه آپ حضرات كا دفع عبد كے بعد وصيت كو باطل قر اردينا مناسب نہيں ہے، بل كه وصيت تو جنايت كے بعد غلام كے ولئ جنايت كے حوالے كرنے سے پہلے ہى باطل ہو جاتى ہے، لہذا بطلانِ وصيت كا حكم قبل الدفع لگانا چاہئے حالانكه آپ نے بعد الدفع لگایا ہے۔

## ر آن الہدایہ جلدال کے محملہ سر ۱۹۰ کی کی الہدایہ جلدال کے بیان میں کے

اس کا جواب یہ ہے کہ عبد جانی سے اس وقت تک موصی کی ملکت زائل نہیں ہوگی جب تک وہ غلام ولی جنایت کے حوالے نہیں کردیا جائے گا اور قبل الدفع اس میں موصی کی ملکیت باقی رہے گی، اسی لیے ہم نے قبل الدفع بطلانِ وصیت کا حکم نہیں لگایا ہے، ہاں جب ورثاء اس غلام کو ولی جنایت کے حوالے کردیں گے تو وہ موصی کی ملکیت سے خارج ہوجائے گا اور اس میں وصیت باطل ہوجائے گی۔ جیسے اگرخودموصی اس غلام کو اپنی زندگی میں فروخت کردے یا اس کی موت کے بعد ورثاء اسے بھی معلوم ہوا کہ دفع کے بعد بھی وصیت باطل ہوجاتی ہے، کیونکہ ان صورتوں میں بھی غلام مشتری کے حوالے کردیا جاتا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ دفع کے بعد ہی وہ فلام موصی کی ملکیت سے خارج ہوگا اور اسی وقت اس میں وصیت باطل ہوگی۔

فإن فداہ النے: اس کا حاصل بیہ ہے کہ اگر میت کے ورثاء عبد جانی کو وکی جنایت کے حوالے نہ کریں اور اس کی جگہ فدید دے دیں تو بیفدیہ ورثاء ہی کے مال سے معتبر ہوگا اور وہ اس سلسلے میں متبرع شار ہوں گے، کیونکہ ان پر فدید دینا واجب نہیں تھا، لیکن انھوں نے اپنی خوش سے بیکام کیا ہے اور بدون وجوب بطیب خاطر کیا جانے والا کام تبرع ہوتا ہے، لہذا یہ فدیہ ورثاء کی طرف سے تبرع ہوگا اور فدیہ کے بعد اس غلام میں موصی کی وصیت جائز ہوگی ، اس لیے کہ فدیہ سے غلام کو جنایت سے پاک صاف کردیا ہے اور غلام اس پوزیشن میں ہوگیا ہے گویا کہ اس نے جنایت ہی نہیں کی ہے لہذا اب اس کی وصیت کا راستہ بالکل صاف ہوگیا ہے۔

قَالَ وَمَنْ أَوْصَلَى بِغُلُثِ مَالِهِ لِلْخَرَ فَأَقَرَّ الْمُوْصَلَى لَهُ وَالْوَارِثُ أَنَّ الْمَيِّتَ أَعْتَقَ هَذَا الْعَبْدَ فَقَالَ الْمُوْصَلَى لَهُ إِلَّا أَنْ يَقْضُلَ أَعْتَقَهُ فِي الصِّحَةِ وَقَالَ الْوَارِثُ أَعْتَقَهُ فِي الْمَرْضِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَارِثِ وَلَا شَيْءَ لِلْمُوْصَلَى لَهُ إِلَّا أَنْ يَقْضُلَ مِنَ الشَّلُثِ شَيْءٌ أَوْ تَقُوْمَ لَهُ الْبَيِّنَةُ أَنَّ الْعِتْقَ فِي الصِّحَةِ بَلْقَ الْمُوصَلَى لَهُ يَدَّعِي إِسْتِحْقَاقَ ثُلُثِ مَابَقِي مِنَ النَّلُثِ شَيْءٌ أَوْ تَقُومَ لَهُ الْبَيِّنَةُ أَنَّ الْعِتْقَ فِي الصِّحَةِ لِيسَ بِوَصِيَّةٍ وَلِهِذَا يَنْفُذُ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ وَالْوَارِثُ يُنْكِرُ، لِأَنَّ الْعَنْقُ فِي الصِّحَةِ لَيْسَ بِوَصِيَّةٍ وَلِهِذَا يَنْفُذُ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ وَالْوَارِثُ يُنْكِرُ، لِأَنَّ الْعَنْقُ فِي الْمَرَضِ وَهُو وَصِيَّةٌ، وَالْعِنْقُ فِي الْمَرَضِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَصِيَّةِ بِشُلُثِ الْمَالِ فَكَانَ مُنْكِرًا، مُتَاتَّاقُ لِلْوَارِثِ وَهُو وَصِيَّةٌ، وَالْعِنْقُ فِي الْمَرَضِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَصِيَّةِ بِشُلُثِ الْمَالِ فَكَانَ مُنْكِرًا، وَالْقَولُ قَولُهُ مَعَ الْمَرضِ وَهُو وَصِيَّةٌ، وَالْعِنْقُ فِي الْمَرضِ وَهُو وَصِيَّةٌ، وَالْعِنْقُ فِي الْمَرضِ مُلَا الطَّاهِرُ شَاهِدًا لِلْوَارِثِ فَيُولُ الْمُؤْتِ الْقَالِ الْطَاهِرُ شَاهِدًا لِلْوَارِثِ فَيكُونُ الْقُولُ قُولُلُهُ مَعَ الْيَمِيْنِ إِلاَّ أَنْ يَفْضُلَ شَىءٌ مِنَ الثَّلُتِ عَلَى قَلْمَةً وَهُو حَصْمُ فِي الْمَرَاحِمَ لَهُ فِيهِ أَوْ تَقُومُ لَلُهُ الْبَيْنَةُ أَنَّ الْعَنْقِ لِ الشَّابِ بِيلِي الْمَاتِ حَقِهِ .

ترجمله: فرماتے ہیں کہ جس شخص نے دوسرے کے لیے اپنے تہائی مال کی وصیت کی پھرموسی لداور وارث نے اس بات پر انفاق اور اقرار کرلیا کہ میت نے اس غلام کو آزاد کردیا ہے لیکن موسیٰ لدنے کہا کہ میت نے اسے صحت میں آزاد کیا ہے اور وارث نے کہا کہ اسے بحالت مرض آزاد کیا ہے تو وارث کا قول معتبر ہوگا اور موسیٰ لدکے لیے پھینیں ہوگا، الاید کہ ثلث سے پھی تج جائے یا موسیٰ لہ کے لیے اس بات پر بینہ قائم ہوجائے کہ عتق بحالت صحت واقع ہوا ہے، کیونکہ موسیٰ لہ عتق کے بعد مابھی ترکہ کے ثلث کے استحقاق کا

## ر آن الہدایہ جلد ال کے میں کسی اوا کی سی کی ان میں کے بیان میں کے

دعویٰ کررہا ہے،اس لیے کہ بحالت صحت عتق وصیت نہیں ہے،اس لیے بیعتق پورے مال سے نافذ ہوتا ہے اور وارث اس کا مشر ہے، کیونکہ اس کا دعویٰ عتق فی المرض کا ہے اور بیعتق وصیت ہے اور عتق فی المرض تہائی مال کی وصیت پر مقدم ہے لہذا وارث مشر ہوگا اور مشر کا قول اس کی بمین کے ساتھ معتبر ہوتا ہے۔

اوراس لیے کہ عتق حادث ہے اور حواد ثات اقرب الاوقات کی طرف مضاف ہوتے ہیں، کیونکہ اقرب الاوقات میں تیقن ہوتا ہے، لہذا ظاہر حال وارث کے لیے شاہد ہوگا اور یمین کے ساتھ اس کا قول معتبر ہوگا، الاّ بید کہ غلام کی قیمت پر ثلث میں سے پچھ نی جائے ، اس لیے کہ اس میں موصیٰ لہ کا کوئی مزاحم نہیں ہے۔ یا موصیٰ لہ کے لیے اس بات پر بینہ قائم ہوجائے کہ عتق بحالت صحت واقع ہوا ہے ، اس لیے کہ اس میں موصیٰ لہ کا کوئی مزاحم نہیں ہے۔ یا موصیٰ لہ کے لیے اس بات پر بینہ قائم ہوجائے کہ عتق بحالت صحت واقع ہوا ہے ، کیونکہ بینہ سے ثابت ہونے والی چیز معاینہ کے طور پر ثابت شدہ چیز کے مثل ہوتی ہے۔ اور اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے اقامتِ بینہ کے حوالے سے موصیٰ لہ تھے ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ أو صلى ﴾ وصيت كى ۔ ﴿ اقر آ كراركيا ۔ ﴿ يفضل ﴾ برح جائے ، زائد ہو ۔ ﴿ بينة ﴾ كوابى ، ثبوت \_ ﴿ ينفذ ﴾ نا فذ ہوگى ۔ ﴿ حادث ﴾ بعد مِن بيدا ہونے والى چيزيا صورت حال ۔ ﴿ حصم ﴾ فريق مخالف ۔

#### اعمّاق كي ايك صورت:

صورت مسلم یہ ہے کہ ایک محض نے کسی کے لیے اپنے ثلث مال کی وصیت کی اور اس کے پاس ایک غلام بھی تھا، اس غلام کے متعلق موصیٰ لہ اور موصیٰ کے وقت میں دونوں کا اختلاف ہو متعلق موصیٰ لہ اور موصیٰ کے وقت میں دونوں کا اختلاف ہو گیا موصیٰ لہ کہنے لگا کہ موصی نے اسے بحالت مرض آزاد کیا ہے اور وارث کہتا ہے کہ نہیں موصی نے اسے بحالت مرض آزاد کیا تھا تو اس اختلاف میں وارث کا قول معتبر ہوگا اور موصیٰ لہ کے لیے بچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ثلث سے بچھ مال بڑھاور ن جائے یا موصیٰ لہ اس اختلاف میں وارث کا قول معتبر ہوگا اور موصیٰ لہ کے لیے بچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ثلث سے بچھ مال بڑھاور ن جائے یا موصیٰ لہ اس اختلاف میں وارث کا قول معتبر ہوگا اور موصیٰ لہ کے اپنے جائے تا موصیٰ لہ

لأن المعوصیٰ النج: صاحب ہدایہ موصیٰ لہ کے مقابلے وارث کے قول کے معتبر ہونے کی دلیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ موصیٰ لہ بحالتِ صحت عتق کا دعویٰ کرکے یہ بتانا چاہتا ہے کہ غلام کاعتق وصیت نہیں ہے، اس لیے وہ میت کے پورے ترکہ سے نافذ ہوگا اور اس کے جو مال بچے گا میں اس کے ثلث کے مستحق ہوں گے یعنی اس صورت میں اسے میت کے ترکہ سے زیادہ مال سکتا ہے جب کہ میت کا وارث کہتا ہے کہ میت نے اس غلام کو بحالت مرض آزاد کیا ہے اس لیے بیعتق وصیت سے مقدم ہے اور میت کے بحب کہ میت اس کا نفاذ ہوگا اور یہ نفاذ وصیت پر مقدم ہوگا، لہذا نفاذِ عتق کے بعد اگر ثلث میں سے بچھ بچتا ہے تو موصیٰ لہ کو ملے گا ورنہ اس کے نفاذ ہوگا اور یہ نفاذ وصیت پر مقدم ہوگا، لہذا نفاذِ عتق کے بعد اگر ثلث میں سے بچھ بچتا ہے تو موصیٰ لہ کو ملے گا ورنہ اس کے البینة علی المدعی و الیمین علی من أنكو والے ضابطے کے تحت موصیٰ لہ اپ دعوی پر بینہ پیش کرے ورنہ پھر منگر کی یمین کے ساتھ ہم اس کے انکار کو تسلیم کر لیں گے۔

ولأن العتق الع: صورت مسكم مسكر جووارث باس كتول كمعتربون كي و رى وليل يدب كمعتق حادث

اور جدید معاملہ ہے اور حادث کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ اسے اقرب الاوقات کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور یہاں عتق کا قریب ترین وقت میت کے مرض کا وقت ہے، کیونکہ یہ وقت اس کی صحت کے بعد کا ہے لہٰذا اس حوالے سے ظاہر حال وارث کے تق میں شاہد ہوگیا اور فقہی ضابطہ الأصل أن من ساعکہ ہ الظاهر والقول قوللہ کے تحت وارث ہی کا قول معتر ہوگا۔ ہاں اگر نفاذِ عتق کے بعد شک عیں سے بچھ مال نے جائے یا موصیٰ لہ جو مدعی ہے اپنے دعوے پر بینہ پیش کردے تو ان صور توں میں اسے اس کا حق مل جائے گا، کہ کونکہ مابقی مال میں اس کا کوئی مزاحم نہیں ہے اس لیے ثلث سے بچا ہوا مال اسے مل جائے گا اور اگروہ اپنے دعوے پر بینہ پیش کردے گا تو اس کا بینہ مقبول ہوگا ، کیونکہ ضابطہ ہے الشابت بالبینة کا لئابت بالمشاهدة لینی بینہ سے ثابت ہونے والی چیز مشاہدہ سے ثابت ہونے والی چیز مشاہدہ سے ثابت شدہ چیز کی طرح ہے۔

و هو خصم فی إقامتها الغ: يهال سے ايك سوال مقدر كا جواب ہے، سوال يہ ہے كه امام اعظم والله يا كے يهال عتق حق العبد ہے اور حق العبد ميں جب تك غلام كى طرف سے دعوى نه ہواس وقت تك اقامت بينه نبيس ہوسكتا تو يهال بينه پيش كرنا كيے درست ہے؟

اس کا جواب میہ ہے کہ یہاں وارث کا خصم موصیٰ لہ ہے اور موصیٰ لہ کی طرف سے دعویٰ موجود ہے اس لیے اس کی طرف سے اقامتِ بینہ بھی درست ہے، کیونکہ اپناحق ثابت کرنے کے لیے موصیٰ لہ اقامتِ بینہ کا ضرورت مندہے۔

قَالَ وَمَنْ تَرَكَ عَبُدًا فَقَالَ لِلْوَارِثِ أَعْتَقَ أَبُوْكَ فِي الصِّحَةِ وَقَالَ رَجُلَّ لِي عَلَى أَبِيْكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ صَدَقَتُمَا فَإِنَّ الْعَبْدَ يَسْعَى فِي شَيْءٍ، لِأَنَّ الدَّيْنَ وَالْعِتْقَ فِي الصِّحَةِ ظَهْرَا مَعًا بِتَصْدِيْقِ الْوَارِثِ فِي كَلامٍ وَاحِدٍ فَصَارَا كَأَنَّهُمَا كَانَا مَعًا، وَالْعِتْقُ فِي الصِّحَةِ لَا يُوْجِبُ الصِّحَةِ ظَهْرَا مَعًا بِتَصْدِيْقِ الْوَارِثِ فِي كَلامٍ وَاحِدٍ فَصَارَا كَأَنَّهُمَا كَانَا مَعًا، وَالْعِتْقُ فِي الصِّحَةِ لَا يُوْجِبُ الصِّحَةِ فَهْرَا مَعًا بِتَصْدِيْقِ الْوَارِثِ فِي كَلامٍ وَاحِدٍ فَصَارَا كَأَنَّهُمَا كَانَا مَعًا، وَالْعِتْقُ فِي الصِّحَةِ لَا يُوْجِبُ السِّعَايَةَ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمُعْتِي دَيْنَ، وَلَهُ أَنَّ الْإِقْرَارَ بِاللَّذِينِ أَقُولَى، لِأَنَّهُ يَعْتَرُ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ، وَالْإِقْرَارُ بِاللَّذِينَ أَقُولَى، لِأَنَّهُ يَعْتَرُ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ، وَالْإِقْرَارُ بِاللَّيْنِ أَقُولَى، لِلْآلَةُ يُعْتَرُ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ، وَالْإِقْرَارُ بِاللَّذِينَ أَقُولَى، لِلْآلَةُ يُعْتَرُ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ، وَالْإِقْرَارُ اللَّهُ وَالْوَلِي يَلْكُ الْعَلْقِ أَنْ يَبْطُلُ الْعِتْقُ أَصُلًا، إِلاَّ أَنَّة بَعْدَ وَقُوعِهِ الْمُولِي فَي الْمُرَضِ يُعْتَبُو مِنَ الْمُنْفِى وَالْأَقُولَى يَلْفَعُ الْالْدُنِي اللَّهُ لَا اللَّيْنَ أَلْمُولَى اللَّالِ اللَّهُمَالُ الْعَلْقَ فِي حَالَةِ الْمَرَضِ فَي الْمُولِي مِنْ اللْمِسْعَالَةِ الْمُرَضِ فَي حَالَةِ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ الْعَلَقِ الْمُولِي الْمُولِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ اللْمُولِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِي اللْمُؤْلِقُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤِلَ اللْمُؤْلِقُ اللْهُ الللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ

ترجیلے: فرماتے ہیں کہ جم شخص نے کوئی غلام چھوڑ ااور اس غلام نے وارث سے کہا مجھے تیرے والد نے اپی صحت کے زمانے میں آزاد کر دیا تھا اور ایک دوسر شخص نے کہا میرا تیرے باپ پر ایک ہزار درہم قرض ہے اور وارث نے کہا تم دونوں سچے ہوتو امام ابوضیفہ را تھا تھا ہوگئے کے بیال غلام اپنی قیت میں کمائی کرے گا۔ حضرات صاحبین عیالتہ فرماتے ہیں کہ غلام آزاد ہوجائے گا اور کچھ بھی کمائی نہیں کرے گا، کیونکہ ایک کلام سے وارث کی تصدیق سے دین اور عنق دونوں ایک ساتھ بحالت صحت ظاہر ہوئے ہیں تو یہ ایسے ہوگئے مہیں کرے گا، کیونکہ ایک کلام سے وارث کی تصدیق سے دین اور عنق دونوں ایک ساتھ بحالت صحت ظاہر ہوئے ہیں تو یہ ایسے ہوگئے

## ر آن البداية خدال عرص المستحد المعلق المستحد ا

گویا که دونوں ایک ساتھ تھے اور حالت صحت کاعتق سعایہ واجب نہیں کرتا اگر چہ معتق پر دین ہو۔

حضرت امام ابوصنیفہ پرلیٹیلڈ کی دلیل یہ ہے کہ قرض کا اقرارا قوئ ہے، کیونکہ قرض پورے مال ہے معتبر ہوتا ہے اور حالت مرض کا اقرار تہائی مال سے معتبر ہوتا ہے اور اقوئی ادنیٰ کو دور کر دیتا ہے اور اس دفع کا تقاضہ یہ ہے کہ سرے سے عتق باطل ہوجائے گا، لیکن عتق واقع ہونے کے بعد بطلان کا احتمال نہیں رکھتا، للبذا سعا یہ واجب کر کے معنا عتق کو دفع کیا جائے گا۔

اوراس لیے کہ ذین مقدم ہے، کیونکہ دین کے اساد سے کوئی چیز مانع نہیں ہے، لہذا حالت صحت کی طرف دین کی اساد ک جائے گی جب کہ عتق کی حالت صحت کی طرف اساد کرناممکن نہیں ہے، کیونکہ حالت مرض میں مفت عتق سے دین مانع ہوتا ہے لہذا سعامیدواجب ہوگی۔

#### اللغات:

﴿ مَوك ﴾ جِيورُا۔ ﴿ عبد ﴾ غلام۔ ﴿ الف ﴾ ايك بزار۔ ﴿ يسعلى ﴾ كمالى كرے گا۔ ﴿ دين ﴾ قرض۔ ﴿ معتق ﴾ آزاد كرنے والا۔ ﴿ قضيّته ﴾ اس كا تقاضا ہے۔ ﴿ إيجاب ﴾ واجب كرنا۔ ﴿ أسبق ﴾ پَهلے كيا۔ ﴿ مَجَّانًا ﴾ مفت، بلاعوض۔

#### اعماق كى ايك صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کا انقال ہوا اس نے اپنے ترکہ میں ایک غلام چھوڑ ااور اس غلام نے میت کے بیٹے سے کہا کہ بھائی تمہارے والد نے اپنی صحت کے زمانے میں مجھے آزاد کردیا تھا اس کے بعد ایک دوسرے شخص نے اس بیٹے سے کہا کہ میرا تمہارے والد پر ایک ہزار درہم قرض ہے، میت کے بیٹے نے دونوں کی بات من کر کہا صدفت ما لیخی تم دونوں ٹھیک کہہ رہے ہوتو اس صورت میں غلام آزاد ہوجائے گا اور میت پر الف درہم دین ثابت ہوگا، کین حضرت امام اعظم برات کے یہاں غلام پر اپنی قیمت کے بیتار کمائی کرنا واجب ہوگا جب کہ حضرات صاحبین بین اللہ اللہ علام بدون سعامیہ آزاد ہوگا اور اس پر ایک رو پید کمائی کرنا واجب نہیں ہوگا۔

ان حضرات کی دلیل بیہ کہ جب میت کے وارث نے ایک ہی بات صدفته ما سے غلام اور قرض دونوں کی تصدیق کی تو بیدواضح ہوگیا کہ عتق اور دین دونوں ایک ساتھ اور بحالت صحت واجب ہوئے ہیں اور حالت صحت میں واقع ہونے واااعتق سعابہ اور کمائی واجب نہیں کرتا اگر چیمعتق مدیون اور مقروض ہولہذا صورتِ مسئلہ میں غلام بدون سعابی آزاد ہوگا۔

وله أن الإقواد النع: حضرت امام اعظم والتيلا كى دليل يه به كددين كا اقرار اوردين عق سے اقوى ب، يمى وجه كه حالت مرض كا دين پورے مال سے نافذ ہوتا ہے اور ضابط يه به كدا قوى ادنى حالت مرض كا دين پورے مال سے نافذ ہوتا ہے اور ضابط يه به كدا قوى ادنى كو دفع كرديتا ہے اس ليے صورت مسئلہ ميں دين جوعق سے اقوى ہا سے عق كويكسرختم اور باطل كردينا چا ہے تھا، كين عتق ايك مرتبہ واقع ہونے كے بعد بطلان كا احتمال نہيں ركھتا، اس ليے ظاہرى اعتبار سے تو ہم اسے باطل نہيں كريں گے، كين معنوى اعتبار سے يہ باطل ہوجائے گا اور معنوى اعتبار سے بطلان كى صورت يہى ہے كہ عتق كونا فذكر كے غلام پر سعايہ واجب كردى جائے اس ليے ہم في صورت مسئلہ ميں غلام پر سعايہ واجب كرديا ہے۔

## ر ان البداية بلدال ي المال المالية بلدال عن المالية بلدال المالية بلدال عن المالية بلدال المالية بلدالة بلد

و لأن الدین المع: بدام اعظم طِیْتید کی دوسری دلیل ہے جس کا حاصل بدہے کہ دین عتق سے مقدم ہے، کیونکہ دین کو حالتِ صحت کی طرف منسوب کرنے میں ایک خرابی تو بدلازم حالتِ صحت کی طرف منسوب کرنے میں ایک خرابی تو بدلازم آئے گی کہ ابعد الاوقات کی طرف اس کی اضافت ہوگی حالانکہ امر جدید کو اقرب الاوقات کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور دوسری خرابی بدلازم آئے گی کہ معتق مقروض ہے اور معتق کا مقروض ہونا حالت مرض میں عتق کے فری اور مفت واقع ہونے سے مانع ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی غلام مفت آزاد نہیں ہوگا بلکہ اس پراپنی قیمت کے بقدر کمائی کرکے وارث کودینالازم آئے گا۔

وَعَلَى هَذَا الْحِلَافِ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرُهَم فَقَالَ رَجُلٌ لِيْ عَلَى الْمَيِّتِ أَلْفُ دِرُهَم دَيْنَ، وَقَالَ الْاَحَرُ كَانَ لِيْ عِنْدَهُ أَلْفُ دِرُهَم وَدِيْعَةٌ فَعِنْدَهُ الْوَدِيْعَةُ أَقُولى وَعِنْدَهُمَا هُمَا سَوَاءٌ.

ترجمہ : اورای اختلاف پر ہے جب کوئی شخص مرااورایک ہزار درہم ترکہ چھوڑا پھرایک شخص نے کہا میرا مرحوم پرایک ہزار درہم قرض ہےاور دوسرے شخص نے کہامیرے مرحوم کے پاس ایک ہزار درہم ود بعت تھے۔ تو امام اعظم رکھ تھیا کے یہاں ود بعت اقویٰ ہے اور حضرات صاحبین بڑے بیٹا کے یہاں دونوں برابر ہیں۔

#### اللغاث:

﴿الف ﴾ بزار ﴿ دين ﴾ قرض ﴿ وديعة ﴾ امانت ـ

#### قرض اورامانت رکھوانے کے دعووں کی صورت میں ترجیج:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کا انقال ہوا، اس کا تر کہ ایک ہزار درہم ہے، ایک شخص آیا اور مرحوم کے وارث سے کہنے لگا کہ میرے ایک ہزار درہم میت کے پاس ودیعت ہیں تو کہ میرے ایک ہزار درہم میت کے پاس ودیعت ہیں تو حضرت امام اعظم براتھیں نے یہاں ودیعت والے کا قول معتبر ہوگا اور وہ ایک ہزار درہم اسے دیتے جا کیں گے اور حضرات صاحبین حضرت امام اعظم براتھیں نے یہاں ودیعت والے کا قول معتبر ہوگا اور وہ ایک ہزار درہم اسے دیتے جا کیں گے اور حضرات صاحبین میں برابر شریک ہوں گے۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ قرض خواہ اگر چہدین کا مدعی ہو جا اور صاحب اس کا حق عین میں منتقل ہو چکا ہے اور صاحب ودیعت بھی عین ہی کا مدعی ہوتے اس لیے دونوں الف میں شریک ہوں گے۔

حضرت امام اعظم ولینمیا فرماتے ہیں کہ قرض خواہ دین کا مدی ہے اور دین ماوجب فی الذمة ہوتا ہے اور صاحب ودیعت ودیعت کا مدی سے اور ودیعت کا مدی موجود ہے تو وہ دین کے مدی کو دفع کو دفع کردے گا اور پوراتر کے سمیٹ لے گا۔





وَمَنْ أَوْصَى بِوَصَايَا مِنْ حُقُوْقِ اللَّهِ تَعَالَى قُدِّمَتِ الْفَرَائِضُ مِنْهَا قَدَّمَهَا الْمُوْصِيُ أَوْ أَخَرَهَا، مِثْلُ الْحَجِّ وَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ، لِأَنَّ الْفَرِيْضَةَ أَهَمُّ مِنَ النَّافِلَةِ، وَالظَّاهِرُ مِنْهُ الْبِدَايَةُ بِمَا هُوَ الْأَهَمُّ.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ جس مخص نے حقوق اللہ میں سے چندوصایا کی وصیت کی تو ان میں سے فرائض کومقدم کیا جائے گا خواہ موصی نے انھیں مقدم کیا ہو یا مؤخر کیا ہو جیسے جج، زکوۃ اور کفارات، کیونکہ فرض نفل سے اہم ہے اور موصی کی طرف سے فلاہریہی ہے کہ اہم چیز سے ابتداء ہو۔

#### اللغاث:

﴿قدّمت ﴾مقدم كياجائكا، يبلي كياجائكا - ﴿بداية ﴾ ابتداء كرنا، شروع كرنا-

#### حقوق الله كي وصيت ميس ترتيب:

صورت مسکدیہ ہے کہ آگر کسی مخص کا انقال ہوجائے اور اس کے ذمہ اللہ تعالیٰ کے حقوق مثلاً نماز ، روزہ ، حج اور زکوۃ یا کفارات میں سے کوئی کفارہ نذر یاصد قد فطریا کفارہ بمین وغیرہ باقی اور لازم ہواور مرنے والے نے ان کواوا کرنے کی وصیت کی ہوتو ورثاء پران کی اور کئی واجب اور لازم ہوگی اور اس بات کو کموظ خاطر رکھنا ہوگا کہ وہ سب سے پہلے فرائض اداکریں اگر چہم حوم نے فرائض کی وصیت اور ان کے تذکرے کونوافل سے مؤخر کیا ہو، لیکن ورثاء کو چا ہے کہ وہ پہلے فرائض ہی اداکریں اور پھر نوافل پردھیان دیں ، کیونکہ فرائض نوافل سے اہم ہیں اور دستور سے ہے کہ پہلے اہم کوادا کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد جود وسرے اور تیسر نے نمبر پر ہواس کا نمبر آتا ہے، لہذا یہاں بھی موصی پر جوحقوق واجب ہیں ان میں سے پہلے اہم کوادا کیا جاتا ہے گا اور بعد میں غیرا ہم یعنی نوافل وغیرہ کا نمبر آتا ہے۔ گا۔

یہاں میہ بات ذہن نشین رہے کہ اگر موصکی نے اُن واجبات کواداء کرنے کی وصیت نہ کی ہوتو ورثاء پران کی ادائیگی واجب نہیں ہوگی بلکہ انھیں کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہوگا۔

فَإِنْ تَسَاوَتُ فِي الْقُوَّةِ بُدِي بِمَا قَدَّمَهُ الْمُوْصِىٰ إِذَا صَاقَ عَنْهَا النَّلْثُ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يَبْتَدِئُ بِالْأَهَمِ، وَذَكَرَ الطَّحَاوِتُّ رَمِّيْنَيَّانِهَ أَنَّهُ يَبْتَدِئُ بِالزَّكُوةِ رَيُّقَدِّمُهَا عَلَى الْحَجِّ وَهُوَ إِخْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ ابِي بْوْسْفَ رَعْ أَيْنَاهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنْهُ أَنَّهُ يُقَدِّمُ الْحَجَّ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَمَا لِللَّهُ لِيهِ.

ترجمل : پھراگر جملہ وصایا توت میں برابر ہوں تو اس وصیت سے ابتداء کی جائے گی جے موصی نے مقدم کیا ہو جب کہ ثلث ان تمام وصایا سے تنگ ہوجائے ، کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ موصی اہم سے ابتداء کرے گا۔ اور امام طحاویؒ نے ذکر کیا ہے کہ وارث زکوۃ سے ابتداء کرے اور اسے حج پرمقدم کرے۔ اور یہی امام ابو پوسف ولیٹھیڈ سے دوروایتوں میں سے ایک روایت ہے اور امام ابو پوسف ولیٹھیڈ سے دوسری روایت سے ہے کہ وارث حج کومقدم کرے گا اور یہی امام محمد ولیٹھیڈ کا قول ہے۔

#### اللغاث:

#### جم مرتبه وصايا كي صورت مين ترتيب تقديم وتاخر:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر موصی کی تمام وصایا قوت اور مرتبے میں برابر ہوں مثلا سب فرائض ہوں یا سب واجبات ہوں اور ترکے کا ٹکث ان کی ادائیگی کے لیے ناکافی ہوتو اس صورت میں موصی نے جے پہلے بیان کیا ہے اسے ادا کیا جائے گا، مثلا اس کے ذھے نوج بھی ہواور موصی نے جج کومقدم کر کے بیان کیا ہوتو جج کوزکوۃ پر مقدم کیا جائے گا، کیونکہ موصی کا ظاہر حال یہی ہے کہ اس نے اہم چیز کومقدم کیا ہوگا، لہٰذا اس صورت میں اس کی تقدیم مفید ہوگی۔

و ذکو الطحاوی النج: امام طحاوی فرماتے ہیں کہ اگر جج اور زکوۃ دونوں موصی کے ذمہ واجب الاَ داء ہوں تو وارث زکوۃ کی ادائیگی کو جج کی ادائیگی کو جب کہ ایس مورت میں جج کومقدم کیا جائے گا اور یہی امام محمد روایت کیا ہمی قول ہے۔ ابو یوسف روایت کیا جائے گا اور یہی امام محمد روایت کیا ہمی قول ہے۔

وَجُهُ الْأُولَىٰ أَنَّهُمَا وَإِنِ اسْتَوَيَا فِي الْفَرِيْضَةِ فَالزَّكُوةُ تَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ الْعِبَادِ فَكَانَ أَوْلَى. وَجُهُ الْأُخُرَى أَنَّ الْحَجَّ الْعَبَادِ فَكَانَ أَلْحَجُّ الْقُولِي، ثُمَّ تُقَدَّمُ الزَّكُوةُ وَالْحَجُّ عَلَى الْكَفَّارَاتِ يُقَامُ بِالْمَالِ وَالنَّهُ عَلَى الْكَفَّارَاتِ لِمَالِ وَالنَّهُ عَلَى الْكَفَّارَةِ، وَالْكَفَّارَةِ، وَالْكَفَّارَةُ بِالْقَتْلِ وَالظِّهَارِ لِمَوْتِيَةِ هِمَا عَلَيْهَا فِي الْقُورَةِ إِذْ قَدْ جَاءَ فِيهَا مِنَ الْوَعِيْدِ مَالَمْ يَأْتِ فِي الْكَفَّارَةِ، وَالْكَفَّارَةُ بِالْقَتْلِ وَالظِّهَارِ وَالظِّهَارِ وَالظِّهَارِ وَالْظِهَارِ وَالْظِهَارِ وَالْطَهِارِ وَالْظِهَارِ وَالْظِهَارِ وَالْظِهَارِ وَالْظِهَارِ وَالْطَهَارِ وَالْطَهَارِ وَالْفَهُ وَالْمُومِيْ لِمَا بَيْنَا وَصَارَ كَمَا إِذَا صَرَّحَ بِذَالِكَ. عَلَى الْمُعْرِمِ وَلَا مُومِي لِمَا بَيْنَا وَصَارَ كَمَا إِذَا صَرَّحَ بِذَالِكَ.

ترجمل: بہلی روایت کی دلیل میہ ہے کہ جج اور زکوۃ دونوں اگر چہ فرضیت میں برابر ہیں، کیکن زکوۃ کے ساتھ بندوں کاحق متعلق ہے، اس لیے زکوۃ اولیٰ ہوگی۔ دوسری روایت کی وجہ میہ ہے کہ جج مال اور جان دونوں سے ادا کیا جاتا ہے اور زکوۃ صرف مال پر مخصر ہو

## ر ان البداية جلدال ي المسلك ال

کر مال ہی سے اداکی جاتی ہے، لہٰذا حج اقویٰ ہوگا، پھر حج اور زکوۃ تمام کفارات سے مقدم ہوں گے، کیونکہ یہ دونوں قوت میں تمام کفارات سے افضل ہیں، اس لیے کدان کے متعلق وہ وعیدیں وارد ہیں جو کفارات کے متعلق نہیں وارد ہیں۔اور کفارہ کلّ ، کفارہُ ظہار اور کفارۂ میمین صدقۂ فطریر مقدم ہوں گے، اس لیے کدان کا وجوب قرآن سے معلوم ہوا ہے نہ کہ صدقۂ فطرکا۔

اور صدقۂ فطرقر بانی سے مقدم ہوگا ،اس لیے کہ اس کے وجوب پراتفاق ہے اور اضحیہ میں اختلاف ہے اور اس قیاس پر بعض واجبات کو بعض سے مقدم کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ جو واجب نہیں ہے ، اس میں اسے مقدم کیا جائے گا ، جے موصی نے مقدم کیا ہو اس دلیل کی وجہ سے جو ہم میان کر چکے ہیں اور یہ ایسا ہوگیا جیسے موصی نے اس کی صراحت کی ہو۔

#### اللغات:

﴿استویا﴾ دونوں برابر ہوگئے۔ ﴿یقام ﴾ قائم کیا جاتا ہے۔ ﴿مزیة ﴾ فضیلت، قدر۔ ﴿عُرِف ﴾ بجپانا گیا ہے۔ ﴿مُوسِعة ﴾ قربانی۔

#### فدكوره بالا مسائل كے دلائل:

مئلہ یہ ہے کہ اگر موصی پر حج اور زکوۃ دونوں واجب الا دا ہوں ایک روایت کے مطابق زکوۃ کی ادائیگی حج سے مقدم ہوگی، کیونکہ اگر چہ حج اور زکوۃ دونوں فرضیت میں مساوی اور برابر ہیں لیکن زکوۃ سے حق اللہ کے ساتھ ساتھ حق العباد بھی متعلق ہے، اس لیے حج کی بہ نسبت زکوۃ اولی اور اقوی ہوگی اور اس کی ادائیگی حج سے مقدم ہوگی۔

دوسری روایت سے کہ جج کی ادائیگی زکوۃ سے مقدم ہوگی، کیونکہ جج مال اور جان دونوں سے اداکیا جاتا ہے جب کہ زکوۃ صرف مال سے اداکی جاتی ہوگی، جباں مال اور جان دونوں چیزیں جمع ہوں وہ اس عبادت سے یقینا اولی ہوگی، جباں صرف مال کا معاملہ ہو، اس لیے جج زکوۃ سے مقدم ہوگا۔

ٹیم تقدم المع: اس کا حاصل یہ ہے کہ زکوۃ ، تج اور کفارات کے اجتماع کی صورت میں تج اور زکوۃ کی ادائیگی کفارات سے مقدم ہوگی ، کیونکہ تج اور زکوۃ اسلام کے ارکان میں شامل ہیں اور اضیں کفارات وغیرہ پر فوقیت حاصل ہے۔ نیز تج اور زکوۃ ادانہ کرنے والوں کے متعلق جو وعیدات مروی ہیں وہ کفارات کے سلسلے میں نہیں وارد ہیں ، اس لیے تج اور زکوۃ تمام کفارات سے مقدم ہوں گے، ہال کفارات میں بعض سے مقدم ہول گے جیسے کفارہ قلم اراور میمین سے اقوی ہے ، کیونکہ اس میں عبد معتق کا مومن ہونا شرط ہے اور کفارہ کیمین اللہ کے نام کی بحرمتی کی وجہ سے واجب ہوتا ہے جب کہ کفارہ ظہار کا وجوب ہوی کو ایپ اور حرام کرنے سے ہوتا ہے۔

اور بیتمام کفارات صدقۃ الفطر سے اقوی اور مقدم ہوں گے، کیونکدان کا وجوب کتاب اللہ ہے ہے اور صدقۃ الفطر کا وجوب حدیث سے ہے اور کتاب اللہ سے ٹابت شدہ چیز حدیث سے ٹابت شدہ چیز کے مقابلے میں اقویٰ ہوتی ہے۔

وصدقة الفطر النع: فرماتے ہیں کہ صدقہ فطراضحیہ سے اقوی اور مقدم ہے، کیونکہ صدقہ فطر کے وجوب پر فقہاء کا اتفاق ہے جب کہ اضحیہ کے وجوب بر فقہاء کا تفاق ہے جب کہ اضحیہ کے وجوب میں حضرات فقہاء کی آراء مختلف ہیں اور متفق علیہ امر ، مختلف فیہ امر سے اقوی ہوتا ہے، و علی هذا الفیاس لینی اسی طرح ایک نوع کے جتنے بھی امور میت پر واجب ہوں گے ان میں سے حسب مراتب تقدم و تاخر ہوگا جیسا کہ

کفارات میں اس کی مثالیں آنچکی ہیں۔

و مالیس ہو اجب النج: اس کا حاصل یہ ہے کہ جو چیزیں واجب نہیں ہیں اور از قبیل نفل اور تطوع ہیں ان میں اس چیز کو مقدم کیا جائے گاجنمیں موصی نے مقدم کیا ہومثلا اگر موصی نے اپنی طرف سے نفل حج کی وصیت کی ہویانفلی اعماق کی وصیت کی ہوتو ان میں سے جسے موسی نے ذکر اور وصیت میں مقدم کیا ہے، اس کے ورٹا عجمی اس کومقدم کریں گے، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ موسی نے جسے اہم سمجھا ہوگا ای کومقدم کیا ہوگا،لہذا اس کی نقتریم کا خیال رکھا جائے گا،جیسا کہ اس صورت میں اس کی نقذیم کومقدم کیا جاتا ہے جب خودموصی پیصراحت کردیتا ہے کہ جسے میں نے پہلے بیان کیا ہے اس کو پہلے ادا کرنا۔

قَالُوْا إِنَّ الثُّلُكَ يُقَسَّمُ عَلَى جَمِيْعِ الْوَصَايَا مَا كَانَ لِلَّهِ تَعَالَى وَمَاكَانَ لِلْعَبْدِ فَمَاأَصَابَ الْقُرُبَ صُرِفَ إِلَيْهَا عَلَى التَّرْتِيْبِ الَّذِيْ ذَكَرْنَاهُ، وَيُقَسَّمُ عَلَى عَدَدِ الْقُرْبِ وَلَايُجْعَلَ الْجَمِيْعُ كَوَصِيَّةِ وَاحِدَةٍ، لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ بِجَمِيْعِهَا رِضَا اللَّهِ تَعَالَى فَكُلُّ وَاحِدٍ فِي نَفْسِهَا مَقْصُودٌ فَيَنْفَرِدُ كَمَا يَنْفَرِدُ وَصَايَا الْادَمِيْنَ.

ترجی اللہ تعالیٰ کے لیے اور بندے کے لیے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے اور بندے کے لیے ہیں اور جو قربات کے جھے میں آئے اسے قربات پراس طریقے کے مطابق تقسیم کیا جائے گا جے ہم بیان کر چکے ہیں اور قربات کے عدد پرتقسیم کیا جائے گا اورتمام قربات کو وصیت واحدہ کی طرح نہیں قرار دیا جائے گا،اس لیے کہ اگر چہتمام سے خدا تعالیٰ کی خوشنو دی مقصود ہے لیکن ہر ہر قربت بذات خود مقصود ہے لہذا ہر قربت اسی طرح منفرد ہوگی ، جیسے چندلوگوں کی وصیتیں منفرد ہوتی ہیں۔

#### اللّغاث:

﴿ يُقسِّم ﴾ تقيم كياجائ كار ﴿ أصاب ﴾ يبنيا، حصي من آيا و ﴿ صوف ﴾ بجراجائ كار ﴿ فَرَب ﴾ واحدقربة ؛ نيكيال -

#### حقوق الله اورحقوق العباد كے جمع كردينے كى صورت:

صورت مسلدید ہے کہ اگرمیت نے ، حج ، زکوۃ اور کفارات کی وصیت کی اور کسی مخض کے لیے ثلث مال کی وصیت کی تو ان میں سے تین حقوق اللہ ہیں اور ایک حق العبد ہے اور تر کہ ثلث ہے تو اس ثلث کے جار جھے کئے جائیں گے، جن میں سے تین جھے حقوق اللہ کے ہوں گے اور ایک حصہ حق العبد ہوگا اور پھر حقوق اللہ کے حصوں میں ثلث سے جو مال آئے گا اسے ماقبل میں بیان کردہ ہماری ترتیب ك مطابق جوحق مقدم ہے اس ميں پہلے صرف كيا جائے گاليعن زكوة كو حج سے مقدم كيا جائے گا اور حج ديگر كفارات سے مقدم ہوگا۔

ويقسم على عدد القرب المخ: صاحب كتاب فرمات بي كه ثلث كوقربات كى تعداد پرتقسيم كياجائے گا اورتمام قربات کوایک وصیت قرار دے کر اور حق العبد کو دوسری وصیت قرار دے کر ثلث کومحض دوحصوں پرتقسیم نہیں کیا جائے گا ، کیونکہ اگر چہ تمام قربات کا مقصدایک ہے لیحنی اللہ کی رضالیکن ہر ہر قربت بذات خود مقصود ہے اور مرحوم کی مطلوب ہے، اس لیے آتھیں علا حدہ علا حدہ شار کیا جائے گا۔اس کی مثال ایسی ہے جیسے میت نے فقراء کے لیے بھی وصیت کی اور مسافروں کے لیے بھی وصیت کی تو ان میں سے دونوں کوالگ الگ شار کر کے ہرایک کا حصہ الگ الگ متعین کیا جائے گا ، اسی طرح صورتِ مسئلہ میں بھی ہر ہر قربت کا حصہ الگ الگ ہوگا ہاں جومقدم ہوگی اسےمقدم کیا جائے گا۔ قَالَ وَمَنْ أَوْطَى بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَحَجُّوْا عَنْهُ رَجُلًا مِنْ بَلَدَةٍ يُحَجُّ رَاكِبًا، لِأَنَّ الْوَاجِبَ لِلَٰهِ تَعَالَى اَلْحَجُّ مِنْ بَلَدِهِ، وَالْوَصِيَّةُ لِأَدَاءِ مَاهُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا قَالَ رَاكِبًا لِأَنَّهُ لَا لَهُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا قَالَ رَاكِبًا لِأَنَّهُ لَا لَهُ مُ اللهِ مَا اللهُ عَلَى الْوَجُهِ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ.

ترجمل: جس شخص نے ج اسلام کی وصیت کی ،اس کے ورثاءاس کی طرف سے ایک شخص کوموصی کے شہر سے جج کرائیں گے جو سوار ہوکر جج کر سے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے شہر سے جج کرنا واجب ہے، اس لیے وجوب جج میں اتنا مال معتبر ہوگا جوموصی کے لیے اس کے شہر سے کافی ہواور وصیت اس چیز کی اوائیگ کے لیے ہے جوموصی پر واجب ہے، اور امام قد وری وائیسیڈ نے راکبا قرمایا ہے، اس لیے کہموصی پر پیدل جج کرنا لازم نہیں ہے لہذا دوسرے پر اس طرح جج پھرے گا جس طرح موصی پر واجب ہے۔

#### اللغات:

واحتجوا ﴾ ج كرواكيس ك\_ وراكب كوار وماشى ك بيدل چلخ والا وانصرف ك بحركيا

#### مج كى وصيت كو يوراكرنے كا طريقة:

صورت مسلم یہ ہے کہ ایک شخص پر جے فرض تھا لیکن اپنی زندگی میں وہ جے نہ کر سکا اور مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ میری طرف سے جج کرادیا جائے تو اس کے ورثاء پر لازم ہے کہ موصی کی طرف سے ایک شخص کو جج کرائیں اور اسے اتنی رقم دیں کہ وہ سواری کے ذریعے موصی کے شہر سے جج کر سکے ،اس لیے کہ یہ تج بدل ہے اور چوں کہ موصی پر بھی اپنے شہر سے بذریعے سواری جج کرنالازم تھا، کیونکہ موصی کے پاس اس قدر مال موجود تھا ،اسی لیے اس پر جج فرض ہوا تھا، لہذا جس طرح اصل جج فرض تھا اسی طرح جج بدل کرایا جائے گا تا کہ بدل ہر طرح سے اصل کے مماثل ہوجائے۔

قَالَ فَإِنْ لَمْ تَبُلُغِ الْوَصِيَّةُ النَّفَقَةَ أَحَجُّوْا عَنْهُ مِنْ حَيْثُ تَبُلُغُ، وَفِي الْقِيَاسِ لَايَحُجُّ عَنْهُ، لِأَنَّهُ أَمَرَ بِالْحَجِّ عَلَى صِفَةِ عُدِمْنَاهَا فِيهِ غَيْرَ أَنَا جَوَّزُنَاهُ، لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ الْمُوْصِيُ قَصَدَ تَنْفِيْذَ الْوَصِيَّةِ فَيَجِبُ تَنْفِيْذُهَا مَا أَمْكَنَ، وَالْمُمْكِنُ فِيهِ مَاذَكُرْنَاهُ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ إِبْطَالِهَا رَأْسًا وَقَدْ فَرَقْنَا بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْوَصِيَّةِ بِالْعِتْقِ مِنْ قَبْلُ.

ترجمل : پھراگر وصیت نفقہ کونہ پنچو تو جہال ہے پہنچ سکے تو ور ثاءاس کی طرف سے فج کرائیں اور قیاس میں اس کی طرف سے فج نہ کرایا جائے ، کیونکہ موصی نے ایسی صفت پر فج کرنے کا حکم دیا ہے جو صفت اس کے مال میں ہم نے معدوم پائی ہے، لیکن ہم نے اسے جائز قرار دیا ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ موصی نے وصیت نافذ کرنے کا ارادہ کیا ہے لہٰذاحتی الامکان اس کی تنفیذ واجب ہوگی اور اس میں وہی صورت ممکن ہے جو ہم بیان کر بچکے ہیں۔ اور یہ بالکلیہ وصیت باطل کرنے سے اولی ہے۔ اور وصیت بالحج اور وصیت بالعثق کے مابین جوفرق ہے اسے ہم اس سے پہلے بیان کر بچکے ہیں۔

#### اللغاث:

ونفقة ﴾ خرچه، اخراجات - ﴿ احجوا ﴾ في كرواكيل ك\_ وعدمناها ﴾ بمين نبيل ملى - ﴿ جوزنا ﴾ بم نے اجازت

## ر آن البداية جندال يوسي المستحد ٢٠٠ يس المستحد وميون كيان من

دی ہے۔﴿ أسا ﴾ بالكل مكمل طور برٍ۔

#### حج کی وصیت کو پورا کرنے کا طریقہ:

وقد فوقنا النع: صاحب ہدایہ ولیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ولیٹھیڈ کے یہاں وصیت بالنج اور وصیت بالعتق میں جوفرق ہےاہے ہم ماقبل میں بیان کر چکے ہیں۔

قَالَ وَمَنْ حَرَجَ مِنْ بَلَدِهِ حَاجًّا فَمَاتَ فِي الطَّرِيْقِ وَأَوْطَى أَنْ يَّحَجَّ عَنْهُ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَمُحَمَّدٌ وَمَ اللَّهُ يَعْجُ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَمُحَمَّدٌ وَمَ اللَّهُ يَعْجُ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السِيْحُسَانًا، وَعَلَى هَذَا الْحِكَافِ إِذَا مَاتَ الْحَاجُ عَنْ غَيْرِهِ فِي الطَّرِيْقِ، لَهُمَا أَنَّ السَّفَرَ بِنِيَّةِ الْحَجِ وَقَعَ قُوْبَةً وَسَقَطَ وَعَلَى هَذَا الْحِكَافِ إِذَا مَاتَ الْحَاجُ عَنْ غَيْرِهِ فِي الطَّرِيْقِ، لَهُمَا أَنَّ السَّفَرَ بِنِيَّةِ الْحَجِ وَقَعَ قُوْبَةً وَسَقَطَ فَرُسُ قَطْعِ الْمَسَافَة بِقَدْرِهِ وَقَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللهِ فَيَبْتَدِأُ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ كَأَنَّةً مِنْ أَهْلِهِ، بِحِلَافِ سَفَرِ التَّحَرِةِ، لِلْاَنَّةُ لَمْ يَقَعْ قُوْبَةً فَيْحَجُ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ، وَلَهُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَنْصَوفُ إِلَى الْمَكَانِ كَأَنَّةً مِنْ أَهْلِهِ، بِحِلَافِ سَفِر التَّحَرِةِ، لِلْاَنَّةُ لَمْ يَقَعْ قُوْبَةً فَيْحَجُ عَنْهُ مِنْ بَلَدِه، وَلَهُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَنْصَوفُ إِلَى الْحَجِ مِنْ بَلَدِه عَلَى مَاقَرَرُنَاهُ التَحْرِةِ، لِلْانَةُ لَمْ يَقَعْ قُوْبَةً فَيْحَجُ عَنْهُ مِنْ بَلَدِه، وَلَهُ أَنَّ الْوَصِيَّة تَنْصَوفُ إِلَى الْحَجِ مِنْ بَلَدِه عَلَى مَاقَرَوْنَاهُ أَدَاءً لِلْوَاجِبِ عَلَى الْوِجِةِ اللّذِي وَجَبَ، وَاللّهُ أَعْلَمُ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ جو مخص فج کا ارادہ کرکے اپنے شہر سے نکلا اور راستے میں مرگیا اور یہ وصیت کر گیا کہ اس کی طرف سے فج کیا جائے تو حضرت امام ابوصنیفہ والٹھیلائے یہاں اس کے شہر سے فج کرایا جائے گا اور یہی امام زفر والٹھیلا کا قول ہے۔حضرات صاحبین جو النہ افر ماتے ہیں کہ استحسانا اس جگہ سے فج کرایا جائے گا جہاں وہ پہنچ چکا تھا۔ اور اس اختلاف پر ہے جب دوسرے کی طرف سے فج کرنے والا راستے میں مرجائے۔

حفزات صاحبین عیشا کی دلیل یہ ہے کہ جج کی نیت سے سفر قربت واقع ہو چکا ہے اوراس مکان کے بقدر قطع مسافت کا فریضہ ساقط ہو چکا ہے اور اللہ کے یہاں اس کا اجر ثابت ہو چکا ہے، البذا اس جگہ سے ابتداء کی جائے گی گویا کہ موصی و ہیں کا باشندہ ہے۔ برخلاف سفر تجارت کے، کیونکہ وہ قربت واقع نہیں ہوا ہے، للبذا موصی کی جانب سے اس کے شہر سے جج کرایا جائے گا۔

## ر آن الهداية جلدال على المسلك الما المن المالية جلدال على المالية الما

حفرت امام اعظم والتيلا كى دليل يد ب كه موسى ك شهر سے حج كرانے كى طرف وصيت لوث جائے گى اس تفصيل كے مطابق جديم بيان كر كچكے بيں تاكدواجب كوواجب شده طریقے كے مطابق اداكيا جاسكے والله أعلم۔

#### اللغَاث:

﴿ حاج ﴾ في كرنے والا۔ ﴿ طريق ﴾ راسته ﴿ أو صلى ﴾ وصيت كى ﴿ يحت ﴾ في كيا جائے۔ ﴿ بلده ﴾ اس كا شبر۔ ﴿ بلغ ﴾ پينج جائے۔ ﴿ قوبة ﴾ عبادت كا كام ، ﴿ تنصوف ﴾ پيم جائے گا۔

#### ج كراسة مي مرنے والے كى وصيت بالحج:

صورت مئلہ یہ ہے کہ ایک محق اپنے گھر سے خالص ج کے ارادے سے نکلا ، راستے میں وہ بیار ہوااور اس نے اپنی طرف سے جج کرانا لازم ہے، لیکن حضرت امام سے جج کرائا لازم ہے، لیکن حضرت امام اعظم ولیٹھیڈ کے بہاں مرحوم کے شہر سے کسی کو بھیج کر جج کرایا جائے گا امام زفر ولیٹھیڈ بھی اس کے قائل ہیں جب کہ حضرات صاحبین میج استیانی فرماتے ہیں کہ جس جگہ اس محق کی وفات ہوئی ہے وہاں سے کسی کو اس کی طرف سے جج کے لیے بھیجا جائے گا اور حضرات صاحبین میج اسٹی کا میچ کے اس محقل کی وفات ہوئی ہے وہاں سے کسی کو اس کی طرف سے جج کے لیے بھیجا جائے گا اور حضرات صاحبین میج اسٹی کا میچول استحسان برمنی ہے۔

ایسے ہی اگر کوئی مخص کسی کی طرف سے حج بدل کے لیے جارہا تھا اورراستے میں اس کا انتقال ہوگیا تو حضرات صاحبین می اس کے انتقال ہوگیا تو حضرات صاحبین می اس کے انتقال ہوگیا تو حضرات کے عہاں مقام وفات سے دوسرے کو بھیجا جائے گا جب کہ حضرت امام اعظم رکھتے تھیا اور امام زفر رکھتے تھیا۔ بھیجا جائے گا۔

لهما الغ: حفرات صاحبین عَنِهُ الله کی دلیل یہ ہے کہ جب ایک شخص اپنے گھرے بنیب جج نکلا ہے تو جتنی مسافت طے کرے وہ مراہے وہ سب قربت شار ہوگی اور اس مسافت کے بقدراس کے ذمے سے مسافت کا فریضہ ساقط ہوجائے گا اور اسے اتن مسافت طے کرنے کا پورا ثواب طے گا، لہذا جہاں سے مسافت باتی ہے وہاں ہے کی کو بھیج کراس مرحوم کی طرف سے جج کرایا جائے گا کہ مرحوم اس جگہ کا باشندہ ہے اس لیے اس کی طرف سے اس جگہ سے جج کرایا جارہا ہے۔

اس کے برخلاف اگرکوئی شخص تجارت کی نیت سے مکہ مکرمہ جارہا تھا اور راستے میں اس کا انتقال ہونے لگا اسی دوران وہ ج کی وصیت کر کے مرگیا تو اس کی طرف سے اس کے شہر ہی سے جج کرایا جائے گا ، کیونکہ اس شخص نے جو مسافت طے کی ہے وہ قربت نہیں واقع ہوئی ہے اور نہ ہی اس مقدار میں اس کی طرف سے فریفنہ ساقط ہوا ہے اس لیے اس شخص کی طرف سے تو بالا تفاق اس کے شہر سے جج کرایا جائے گا۔

وله أن الوصية المنع: حضرت امام اعظم والشطة كى دليل يه به كه جب حاجى جج مكمل كرنے سے بہلے ہى جال بحق ہوگيا تو اس كاسفر جج كے لين بيں شاركيا جائے گا بل كه وہ اور تاجر دونوں برابر بول گے اور جس طرح تاجر كى وصيت بيں اس كے شہر سے جج كرايا جاتا ہے اس طرح اس مخص كى وصيت بيں بھى جج كى ابتداءاس كے شہر سے ہوگى ، كيونكه ماقبل بيں يه مسئلة آچكا ہے كه اگر كوئى شخص مجلى وصيت ميں بھى جج كى ابتداءاس كے شہر سے كرايا جاتا ہے تاكہ جج جن صفات كے ساتھ اصل پر واجب تھا اُتھى صفات كے ساتھ بدل اور نائب بھى اسے اداكر ہے۔

# باب الوصيّة لِلأقارِب وَغَيْرِهِمْ اللهُ عِلْمَ اللهُ وَعِيْرِهِمْ اللهُ وَعِيْرِهِمْ اللهُ وَعِيْرِهِمْ اللهُ وَعِيْرِهِمْ اللهُ عَيْرِهِمْ اللهُ عَيْرِهُمْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَيْرِهُمْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَيْرِهُمْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَيْرِهُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَ

اس سے پہلے عام لوگوں کے لیے وصیت کرنے کے مسائل بیان کئے گئے ہیں اور اب اس باب میں مخصوص لوگوں کے لیے وصیت کا بیان سے اور بید طے شدہ امر ہے کہ عام خاص سے مقدم ہوتا ہے، اس لیے صاحب ہدایہ نے عموم والے ابواب کو پہلے بیان کیا ہے اور اب یہاں سے مخصوص ابواب کا بیان ہے۔

قَالَ وَمَنْ أَوْصَى لِجِيْرَانِهِ فَهُمُ الْمُلَاصِقُونَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِيَّا اللهِ وَقَالَا هُمُ الْمُلَاصِقُونَ وَغَيْرُهُمْ مِمَّنُ يَسْكُنُ مَحَلَّةَ الْمُوْصِي وَيَجْمَعُهُمْ مَسْجِدُ الْمَحَلَّةِ، وَهَذَا السِّحْسَانُ، وَقَوْلُهُ قَيَاسٌ، لِأَنَّ الْجَارَ مِنَ الْمُجَاوَرَةِ وَهِيَ الْمُلَاصَقَةُ حَقِيْقَةً وَلِهِذَا يَسْتَحِقُ الْشُفْعَة بِهِذَا الْجَوَارِ، وَلَأَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ صَرْفُهُ إِلَى الْجَمِيْعِ يُصُرَفُ إِلَى أَخْصِ الْمُحَمِّوصِ وَهُوَ الْمُلاصِقُ. وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ هَوْلَاءِ كُلَّهُمْ يَسُمُّونَ جِيْرَانًا عَرْفًا، وَقَدْ تَأَيَّذَ بِقَوْلِهِ أَنْ الْمُعَلِيقِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ" وَفَسَرَهُ بِكُلِّ مَنْ سَمِعَ البِّذَاءَ، وَلَأَنَّ الْمَقْصَدَ بِرَّالْجِيْرَانِ وَاسْتِحْبَابُهُ يَنْتَظِمُ الْمُلَاصِقَ وَغَيْرَةً إِلَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْإِخْتِلَاطِ وَذَلِكَ عِنْدَ اتِبْحَادِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ" وَفَسَرَةً بِكُلِّ مَنْ سَمِعَ البِّذَاءَ، وَلَأَنَّ الْمَقْصَدَ بِرَّالْجِيْرَانِ وَاسْتِحْبَابُهُ يَنْتَظِمُ الْمُلَاصِقَ وَغَيْرَةً إِلَّا أَنَّهُ لَابُدً مِنَ الْإِخْتِلَاطِ وَذَلِكَ عِنْدَ اتِتَحَادِ الْمَسْجِدِ.

تروج کے: فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے پڑوسیوں کے لیے وصیت کی تو امام اعظم پرلیٹھیڈ کے یہاں موصی کہم ملاصقون ہیں۔
حضرات صاحبین ہوائیڈ فرماتے ہیں کہ ملاصقون بھی ہیں اور ان کے علاوہ وہ لوگ بھی ہیں جوموصی کے محلے میں سکونت پذیر ہیں اور
جضیں محلے کی مبحد جمع کرتی ہے اور بیاستحسان ہے اور امام اعظم پرلیٹھیڈ کا قول قیاس ہے۔اس لیے کہ جارمجاورۃ سے شتق ہے اور مجاورۃ
حقیقت میں ملاصقہ ہے،اسی لیے ملاصق اسی جوار کی وجہ ہے مستحقِ شفعہ ہوتا ہے۔اور اس لیے کہ جب تمام پڑوسیوں کی طرف وصیت
مجھیرنا معتقدر ہے تو اسے سب سے خاص کی طرف بھیرا جائے گا اور وہ ملاصق ہے۔

استحسان کی دلیل میہ ہے کہ بیتمام لوگ عرف میں جیران کہے جاتے ہیں اور حضرت نبی اکرم مُلَاثِیَّوْا کے فرمان سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ معجد کے پڑوی کی نماز مسجد ہی میں ہوتی ہے اور حضرت علی رٹائٹوند نے اس کی تفسیر ہر اس شخص کے ساتھ کی ہے جواذان نے۔اوراس لیے کہ وصیت کا مقصد پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے اور بڑکا استخباب ملاصق اور غیر ملاصق دونوں کوشامل ہے، تاہم

## ر آن ابرایہ بید اس کے مسید میں کا میں کا میں کا میں کے بیان یں کے

اختلاط ضروري بواوراختلاط اتحاد مبحدكي صورت ميس حاصل موجائ كا

#### اللّغاث:

﴿ جيران ﴾ واحد جار؛ پڙوي۔ ﴿ ملاصقون ﴾ ساتھ ملے ہوئ۔ ﴿ يسكن ﴾ رہائش پذير ہوتا ہے۔ ﴿ مجاورة ﴾ بمنتنى، ساتھ۔ ﴿ ملاصقة ﴾ ساتھ ملا ہوا ہونا۔ ﴿ يسمّون ﴾ بلائے جاتے ہیں۔ ﴿ تابّد ﴾ پکا ہوگیا۔ ﴿ نداء ﴾ پکار، مراواذان۔ ﴿ بَنْ مَا يَكُ كُرنا، بَعَلا كرنا۔ ﴿ لا بِدْ ﴾ ناگريے۔

#### تخريج:

◘ اخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة، حديث: ٢٢٥/٨٩٨.

#### "ریر وسیول" کے لیے وصیت:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص نے وصیت کی کہ میرے مال کا تہائی حصہ میرے پڑوسیوں کے لیے ہے تو اما ماعظم ہو تی ایک کا مقتضی ہے جب کہ حضرات صاحبین ہو تا ہوں ہوں اور ہوں عراد ہوں گے جن کے گھر موصی کے گھر سے متصل ہوں اور قیاس بھی اس کا مقتضی ہے جب کہ حضرات صاحبین ہو تا تی بہاں جبران سے وہ پڑوی مراد ہوں گے جن کے گھر موصی کے گھر سے ملے ہوں اور وہ پڑوی بھی مراد ہوں گے جوموسی کے گھر سے ملے ہوں اور یہ قول اسخسان پر بن ہوں گے جوموسی کے محلے میں رہتے ہوں اور وہ لوگ بھی مراد ہوں گے جومحلّہ کی مجد میں نماز پڑھتے ہوں اور یہ قول اسخسان پر بن ہوں گے ہوموسی کے محرت امام اعظم براتھ کے قول کی دلیل ہیہ کہ لفظ جارمجاورت سے مشتق ہے اور مجاورۃ کے حقیق اور اصلی معنی ہیں ملاصقت اور اتصال الہٰذا اس معنی کے پیش نظر جن پڑوسیوں کے گھر موصی کے گھر سے متصل ہوں گے وہی لوگ وصیت کے سخق ہوں گے یہی وجہ ہوئے کہ شفعہ کا مستحق شفعہ نہیں ہوتے ۔ لہٰذا جار ملاصق ہی جو کہ شفعہ کا مستحق شفعہ نہیں ہوتے ۔ لہٰذا جار ملاصق جس طرح دیگر پڑوسیوں کو شفعہ سے محروم کردیتا ہے اس طرح دیگر پڑوسیوں کو شفعہ سے محروم کردیتا ہے اس طرح دیگر پڑوسیوں کو شفعہ سے محروم کردیتا ہے اس طرح دیگر پڑوسیوں کو شفعہ سے محروم کردیتا ہے اس طرح دیگر پڑوسیوں کو شفعہ سے محروم کردیتا ہے اس طرح دیگر پڑوسیوں کو شفعہ کا مستحق شفعہ کا مستحق شفعہ بیں موتے ۔ لہٰذا جار ملاصق جس محروم کردیتا ہے اس طرح دیگر پڑوسیوں کو شفعہ کا مستحق شفعہ بیں موتے ۔ لہٰذا جارہ کا کو سیت سے بھی محروم کردیے گا۔

و لأنه لمّا تعذّر الغ: حضرت الامامٌ كى دوسرى دليل بيه به كهموضى في مطلق جيران كے ليے وصيت كى باوراس اطلاق ميں اس كة تمام يؤوى شامل ہيں، ليكن ان تمام كوثلث ميں سے حصد دينا ناممكن اور مععذر ہے، اس ليے اس وصيت كومطلق كے فرد كامل يعنى اخص الخاص جيران كى طرف چھيرا جائے گا اور اخص الخاص جيران وہى لوگ ہيں جن كے گھر موصى كے گھر ہے متصل اور ملاصق ہيں، لہذا اس حوالے سے بھى جيران سے ملاصقون مراد ہوں گے۔

## ر آن البداية جلدال ير المالي المالية علدال ير المالية علدال ير المالية علدال يرالية علدال يرالية علدال يرالية علدال يرالية على المالية على المالية على المالية على المالية على المالية المالية

و لأن المقصد النج: اسسلے كى دوسرى دليل يہ ہے كہ موسى كا مقصد يہ ہے كہ وہ اپنے پر وسيوں كے ساتھ بھلائى كرے اور بھلائى جار بھلائى جار بلاص اور جار غير ملاص دونوں كو شامل ہے اور غير ملاص ميں اختلاط مجد سے ہوگا، اسى ليے يجمعهم مسجد المحلة ہے اسى كو آشكارا كيا گيا ہے اور اسى ميل جول اور اختلاط كى نشان دى كى گئى ہے۔

وَمَاقَالَهُ الشَّافِعِيُّ رَحَيُّ عَلَيْهَ الْجَوَارُ إِلَى أَرْبَعِيْنَ دَارًا بَعِيْدٌ وَمَايُرُواى فَ فِيْهِ ضَعِيْفٌ، وَقَالُوا وَيَسْتَوِيُ فِيْهِ السَّاكِنُ وَالْمَالِكُ وَالذَّكُرُ وَالْأَنْفَى وَالْمَسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ، لِأَنَّ اَسْمَ الْجَارِيَّةِ يَتَنَاوُلُهُمْ، وَيَدْخُلُ فِيْهِ الْعَبْدُ السَّاكِنُ عِنْدَهُ لِإِطْلَاقِهِ، وَلَايَدْخُلُ عِنْدَهُمَا لِأَنَّ الْوَصِيَّةُ لَهُ وَصِيَّةُ لِمَوْلَاهُ وَهُوَ غَيْرُ سَاكِنٍ.

ترجمل: اورامام شافعی ولی این جوید فرمایا ہے کہ پڑوں چالیس گھروں تک ہے یہ بعید ہے اور اسلیلے میں جوحدیث روایت ک جاتی ہے وہ ضعیف ہے، حضرات مشائع بی این ایک اس میں ساکن، مالک، مرد، عورت، مسلمان ذمی سب برابر ہیں، کیونکہ لفظ جاران سب کوشامل ہے۔ اور امام ابو صنیفہ ولیشیل کے یہاں رہنے والا عُلام بھی اس میں داخل ہوگا اور حضرات صاحبین مرفی کیا ہیں وہ غلام داخل نہیں ہوگا، کیونکہ غلام کے لیے وصیت اس کے مولی کی وصیت ہے حالا نکہ مولی ساکن نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿جوار ﴾ پرُوس - ﴿اربعين ﴾ جإليس - ﴿ساكن ﴾ ربائش پذير - ﴿ذكر ﴾ ذكر ـ

#### تخريج

🕡 اخرجه البيهقي في السنن الكبري في كتاب الوصايا، حديث رقم: ١٢٦١٢.

#### "جوار" کے بارے میں امام شافعی واٹھیا کی رائے:

قالوا ویستوی النے: حضرات مشائع ویستوی النے: حضرات مشائع ویستی فرماتے ہیں کر لفظ جار میں مالک، کرایددار، مرد،عورت، مسلمان اور ذمی سب داخل ہیں، اس لیے کہ لفظ جاران سب کوشامل ہے اسی طرح اگر کوئی غلام موسی کے محلے میں کرایے پر رہتا ہوتو وہ بھی جار میں داخل ہیں، اس لیے کہ لفظ جار مطلق ہے اور حضرات صاحبین ویست ہے جو وصیت ہے وہ درحقیقت اس کے مولی کی وصیت ہے اور مولی اس محلے کا باشندہ نہیں ہے، اس لیے حضرات صاحبین ویستینا کے یہاں عبد ساکن وصیت میں داخل نہیں ہوگا۔

## 

قَالَ وَمَنُ أَوْصَى لِأَصْهَارِهِ فَالْوَصِيَّةُ لِكُلِّ ذِي رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِنْ اِمْرَأَتِهِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ الْطَلِيَّةُ إِلَى النَّالِيَّةِ الْكَالَةِ الْمَا تَزَوَّجَ صَفِيَّةَ عِلِيُّهُمَا أَعْتَقَ كُلَّ مَنْ مَلَكَ مِنْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهَا اِكْرَامًا لَهَا، وَكَانُوْا يُسَمُّوْنَ أَصْهَارَ النَّبِيِّ التَّلِيُّةُ الْمَا وَكَانُوْا يُسَمُّوْنَ أَصْهَارَ النَّبِيِّ التَّلِيُّةُ الْمَا النَّفُسِيْرُ اِخْتِيَارُ مُحَمَّدٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ عِلَيْهِا.

تروجی نظم نظم نظم کے بین کہ جس نے اپنے اصھار کے لیے وصیت کی تو اس کی بیوی کے ہر ذی رقم محرم کے لیے وصیت ہوگی اس واقعہ کی وجہ سے جو مروی ہے کہ آپ مُنگانِیَّا آئے نے جب حضرت صفیہ ٹاٹٹٹا سے نکاح فرمایا تو جو بھی ان کے ذی رقم محرم کا ما لک تھا اس نے حضرت صفیہ ٹراٹٹٹا کے اکرام میں اسے آزاد کر دیا تھا۔اور یہلوگ حضرت نبی کریم مَنگانِیَّا کے اصہار کے نام سے موسوم تھے اور یہ نفسیر حضرت امام محمد اور ابو عبیدہ کی اختیار کر دہ ہے۔

#### اللغات:

﴿أصهار ﴾ واحدصهر ؛ سسرالي رشته دار - ﴿تزوّج ﴾ شادي كي -

#### تخريج

اخرجه ابوداؤد في كتاب العتق باب بيع المكاتب اذا فسخت المكاتبة، حديث رقم: ٣٩٣١.

#### '' مسرالی رشته دارول'' کے لیے وصیت میں کون کون داخل ہوگا:

اصبار صبری جمع ہے جس کے معنی ہیں خسر۔عبارت کا حاصل بیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے اصبار کے لیے وصیت کی تو اس وصیت میں ہیں جس کے تمام ذی رحم محرم لوگ داخل ہوں گے اور ان تمام لوگوں کو وصیت ملے گی، اس کی دلیل بیہ ہے کہ آپ منافی اللہ اللہ علیہ مجب حضرت صفیہ منافی منافی اس وقت حضرت صفیہ منافی اللہ علیہ مجب حضرت صفیہ منافی اللہ منام الوگوں کو آزاد کردیا تھا اور بیلوگ حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اصبار سے مشہور ومعروف تھے۔

صاحب ہدایہ نے یہاں حضرت صفیہ والٹی کا تذکرہ کیا ہے، لیکن یا تو یہ کا تب کا سہو ہے یا پھر مصنف علیہ الرحمہ کا تسامح ہے، کیونکہ اصبار کا یہ واقعہ حضرت جو یہ یہ کا کہ یہ واقعہ حضرت جو یہ یہ کا گائے اگاح کا ہے۔ حضرت جو یہ یہ کا گھٹا غزوہ بنوالمصطلق میں قید یوں کے ساتھ قید ہوکر آئیں اور حضرت ثابت بن قیس شاہو کے حصے میں پڑیں، لیکن ان سے عقد کتابت کر کے آپ می گھٹا کی خدمت میں بدل کتابت کے متعلق سوال کرنے کی غرض سے حاضر ہو کیں اس پر آپ می گھٹا نے ان کا بدل کتابت کر کے آپ می گھٹا کے ان کے ان کے ذات کے ناح فرمالیا ہے تو جس صحابی کہ حضرت نے ان سے نکاح فرمالیا ہے تو جس صحابی کہ کتابت ادا کر کے ان سے نکاح فرمالیا ہے تو جس صحابی کے حضرت جو یہ یہ بوالمطلق کا کوئی قیدی تھی اس صحابی نے حضرت جو یہ یہ بوالمطلق کا کوئی قیدی تھی اس صحابی نے حضرت جو یہ یہ ہوگئا کی اعراز میں اسے آزاد کر دیا تھا اور علت یہ بیان کی گئی تھی کہ یہ کوگ اب حضرت جو یہ یہ اللام کے اصبار ہیں ۔ یہ ہاصل واقعہ الیکن تسام کے حضرت جو یہ یہ ٹائٹی کی جگہ حضرت مصطلق کا کا نام کلھ دیا گیا ہے۔

## ر ان البداية جلدال ي المالية المالية جلدال ي المالية ا

وَكَذَا يَدُخُلُ فِيْهِ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ زَوْجَةِ أَبِيْهِ وَزَوْجَةِ اِبْنِهِ وَزَوْجَةِ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ، لِأَنَّ الْكُلَّ أَصْهَارٌ .

ترجمل: اس طرح اس میں موصی کے باپ کی بیوی کا ہر ذی رحم محرم داخل ہے اور موصی کے بیٹے کی بیوی کا اور موصی کے ہر ذی رحم محرم کی بیوی کا بھی ہر ذی رحم محرم داخل ہے، اس لیے کہ بیسب اصہار ہیں۔

'' سسرالی رشته دارول''کے لیے وصیت میں کون کون داخل ہوگا:

مسئلہ یہ ہے کہ لفظ اصبہار عام ہے لہٰذااس میں جس طرح اپنی بیوی کے ذور حم محرم داخل ہیں، اسی طرح باپ کی بیوی کے ذو رحم محرم، بیٹے کی بیوی کے ذور حم محرم اور ہر ذور حم محرم کی بیوی کے ذور حم محرم داخل ہیں، کیونکہ بیسب اصبہار ہیں اور لفظ اُصبار کے تحت داخل اور شامل ہیں۔

وَلَوْ مَاتَ الْمُوْصِيُ وَالْمَرْأَةُ فِي نِكَاحِهِ أَوْ فِي عِدَّتِهِ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ فَالصِّهُرُ يَسْتَحِقُّ الْوَصِيَّةَ، وَإِنْ كَانَتُ فِي عِدَّةٍ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ لَايَسْتَحِقُّهَا، لِأَنَّ بَقَاءَ الْصَهْرِيَّةِ بِبَقَاءِ النِّكَاحِ وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَ الْمَوْتِ.

ترجمہ : اور اگرموص مرجائے اور بیوی اس کے نکاح میں ہو یا طلاق رجعی سے اس کی عدت میں ہوتو خسر وصیت کامتحق ہوگا۔ اور اگر بیوی طلاق بائن کی عدت میں ہوتو صبر متحقق وصیت نہیں ہوگا، کیونکہ صبریت کی بقاء بقائے نکاح سے ہوتی ہے اور موت کے وقت نکاح کی بقاء شرط ہے۔

#### اللغات

الموصى وصيت كرنے والا وصهر كسرالى رشته دار وصهرية كسرالى رشته دارى

#### ند کوره بالاصورت میں بیوی کی حیثیت کا مسکله پراثر:

صورت مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ اگر موضی کے انتقال کے وقت اس کی بیوی اس کے نکاح میں ہویا اس کی طلاق رجنی کی عدت میں ہوتو صبر ستحقِ وصیت ہوگا، کیونکہ بقائے نکاح ہے رشتہ زوجیت قائم ہے اور صبریت اس پر ببنی ہے، لبذا جب زوجیت قائم ہوتو صبریت بھی قائم ہوگی اور صبر ستحق وصیت نہیں ہوگا۔ کیونکہ ہوتو صبریت بھی قائم ہوگی اور صبر ستحق وصیت نہیں ہوگا۔ کیونکہ طلاق بائن کی عدت میں ہوتو صبر ستحق وصیت نہیں ہوگا۔ کیونکہ طلاق بائن کی وجہ سے موصی کی بیوی اس کے نکاح سے خارج ہوگئ ہے اور صبریت زوجیت کی بقاء پر موتوف تھی، اس لیے جب زوجیت معدوم ہوگی۔

قَالَ وَمَوْ أَوْطَى لِأَخْتَانِهِ فَالْوَصِيَّةُ لِزَوْجِ كُلِّ ذَاتِ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَكَذَا مَحَارِمُ الْأَزْوَاجِ، لِأَنَّ الْكُلَّ يْسَمَّى خَتَنَّا، قِيْلَ هَذَا فِي عُرْفِهِمْ، وَفِي عُرُفِنَا لَايَتَنَاوَلُ إِلَّا أَزْوَاجَ الْمَحَارِمِ، وَيَسْتَوِيُ فِيْهِ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْآفْرَتُ

وَالْأَبْعَدُ، لِلَّانَّ اللَّفُظ يَتَناَوُلُ الْكُلَّ.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے اختان کے لیے وصیت کی تو موسی کے ہر ذی رحم محرم کے شوہر کے لیے وصیت ہوگی نیز ازواج کے محارم بھی اس میں داخل ہوں گے اس لیے کہ سب کوختن کہا جاتا ہے، کہا گیا ہے کہ بیان کے عرف میں ہے اور ہمارے عرف میں بے اور ہمارے عرف میں بیصرف محارم کے ازواج کوشامل ہوگا۔اوراس میں آزاد،غلام،اقر باورابعد سب برابر ہیں، کیونکہ لفظ ختن سب کوشامل ہے۔ اللغائی۔

﴿أو صلى ﴾ وصيت كى - ﴿ اَحتان ﴾ واحد ختن؛ داماد وغيره - ﴿ زوج ﴾ شو بر - ﴿ لا يتناول ﴾ نبيل شامل بوگا - ﴿ حق ﴿ ا آزاد - ﴿اقرب ﴾ زياده قريم -

#### "دامادول" کے لیے وصیت میں کون کون شریک ہوگا:

صورت مسئلہ میہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے اختان اور دامادوں کے لیے وصیت کی تو اس وصیت میں موصی کی ہر ذی رحم محرم کے شو ہر داخل ہوں گے ، مثلاً بہن ، بیٹی اور پھو پھی وغیرہ کے شوہروں کے لیے بیہ وصیت ہوگی۔اور اگر وصیت عورت کی طرف ہے ہو تو اس کے شوہر کے ذکی رحم محرم اس میں داخل ہوں گے ، کیونکہ ان میں سے ہرایک ختن ہے۔

قیل ہذا الغ: صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ بیا ہل کوفہ کا عرف ہے اور ہمارے عرف میں اختان سے صرف محارم عورتوں کے اختان مراد ہیں۔اوران از واج میں عموم ہوگا اور آزاد، غُلام موصی کے قریبی رشتے دار اور دور کے رشتے دارسب داخل ہوں گے، کیونکہ لفظ ختن ان تمام کوشامل ہے۔

قَالَ وَمَنُ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ فَهِيَ لِلْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنْ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ، وَلَايَدْخُلُ فِيهِ الْوَالِدَانِ وَالْوَلَدُ وَيَكُونُ ذَٰلِكَ لِلْاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَجَائِنَا اللهِ وَقَالَ صَاحِبَاهُ الْوَصِيَّةُ لِكُلِّ مَنْ يُنْسَبُ إِلَى أَقُطَى أَبٍ لَهُ مَا يَسُلَمُ أَوْ أَوَّلَ أَبٍ أَدْرَكَ الْإِسْلامَ وَإِنْ لَمْ يُسُلِمُ عَلَى حَسْبِ مَا الْحَتَلَفَ فِي الْإِسْلامَ وَقَائِدَةُ الْإِحْتِلَافِ تَظْهَرُ فِي أَوْلَادٍ أَبِي طَالِبٍ فَإِنَّهُ أَدْرَكَ الْإِسْلامَ وَلَمْ يُسُلِمُ ، لَهُمَا أَنَّ الْحَيْلَفِ فِيهِ الْمَشَائِخُ. وَفَائِدَةُ الْإِحْتِلَافِ تَظْهَرُ فِي أَوْلَادٍ أَبِي طَالِبٍ فَإِنَّهُ أَدْرَكَ الْإِسْلامَ وَلَمْ يُسُلِمُ ، لَهُمَا أَنَّ الْحَيْلَافِ مَنْ الْفَرَائِةِ فَيكُنُ إِسْمًا لِمَنْ قَامَتْ بِهِ فَيَنْتَظِمُ بِحَقِيْقَتِهِ مَوَاضِعَ الْحِلَافِ، وَلَهُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ أَخْتُ الْمُنْ قَامَتْ بِهِ فَيَنْتَظِمُ بِحَقِيْقَتِهِ مَوَاضِعَ الْحِلَافِ، وَلَهُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ أَخْتُ الْمُنْ قَامَتْ بِهِ فَيَنْتَظِمُ بِحَقِيْقَتِهِ مَوَاضِعَ الْحِلَافِ، وَلَهُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ أَخْتُ الْمُنْ وَلِي الْمُؤْونِ فِيْهِ إِثْنَانِ فَكُذَا فِي الْوَصِيَّةِ أَنْ الْمُؤْمَادُ فِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَفِي الْمُؤْمُ وَفِي الْمُؤْمُ وَفِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُومِ الْمُؤْمُ وَ فِي الْمُؤْمُ وَ فِي الْمُؤْمُ وَالْمَا وَى الْمُومَ وَالْمِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ وَلِي الْمُؤْمُ وَالْمَالُومِ الْمُؤْمُ وَالْمُهُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَالْمَالُومِي الْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُولِ وَلَيْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُومُ الْفُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَهُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالُمُ الْمُؤْمُومُ

توجیعہ: فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے اقارب کے لیے وصیت کی تو وہ موصی کے ذی رخم محرم میں سے اقرب فالا قرب کے لیے ہوگ۔ اور اس میں والدین اور اولا دواخل نہیں ہول گے۔ اور یہ وصیت دویا دوسے زائد کے لیے ہوگی۔ یہ تھم حضرت امام ابو صنیفہ چھٹھانے کے یہاں ہے۔ حضرات صاحبین بچیسٹیا فرماتے ہیں کہ یہ وصیت ہراس شخص کے لیے ہوگی جو اسلام میں آخری باپ کی طرف منسوب ہوا وہ یہلا ہے جس نے اسلام کا زمانہ نہ پایا ہوا گرچہ وہ مسلمان نہ ہوا ہو جب بھوا ور اب آخر وہ پہلا باپ ہے جو مسلمان نہ ہوا ہو حب

اوراختلاف کا فائدہ اولا دابوطالب میں ظاہر ہوگا کہ ابوطالب نے اسلام کا زمانہ پایالیکن مسلمان نبیں ہوئے۔ حضرات صاحبین عِیسَیْنا کی دلیل میہ ہے کہ قریب قرابت سے مشتق ہے، لہٰذا ہراس شخص کا نام قریب ہوگا جس کے ساتھ قرابت قائم ہولہٰذاا پی حقیقت کے اعتبار سے قریب مواضع اختلاف کوشامل ہوگا۔

حضرت امام اعظم ولیٹیلٹ کی دلیل میہ ہے کہ وصیت میراث کی بہن ہے اور میراث میں اقرب فالاً قرب کا اعتبار کیا جاتا ہے اور میراث میں ذکر کرنے والی جمع سے دومراد ہوئے ہیں ،الہذا وصیت کی جمع سے بھی دومراد ہوں گے۔

#### اللغاث:

﴿أقارب ﴾ قريم رشة دار - ﴿فصاعدًا ﴾ اوراس سے زیادہ کے لیے - ﴿أقصٰی ﴾سب سے زیادہ دور۔

#### "ا قارب" ك ليه وصيت مين شامل مون وال:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر سی خص نے اپنے اقربا کے لیے وصیت کی تو امام ابوصنیفہ رکا پھیلا کے یہاں یہ وصیت موصی کے ذو رحم میں سے اقرب فالاقرب کے لیے ہوگی، اس میں کم از کم دولوگ داخل ہوں گے اور موصی کے والدین اور اس کی اولا داس میں داخل نہیں ہوگی۔ حضرات صاحبین بڑتا پی فرماتے ہیں کہ یہ وصیت ان تمام لوگوں کو شامل ہوگی جوموصی کے اس آخری باپ کی طرف منسوب ہیں جس نے پہلے اسلام قبول کیا ہو چیسے حضرت علی بڑتا تھے نے پہلے اسلام قبول کیا ہو چیسے حضرت علی بڑتا تھے نے پہلے اسلام قبول کیا ہے تو اگر ان کے خانواد ہے کا کوئی فرداس منسوب ہیں جس نے پہلے اسلام قبول کیا ہو چیسے حضرت علی بیان اولا داس وصیت کی مستحق ہوگی۔ یا اس کا مطلب سے ہے کہ موصی کا وہ باپ جس طرح کی وصیت کر ہو تو حضرت علی تک ان کی ساری اولا داس وصیت کی مستحق ہوگی۔ یا اس کا مطلب بیہ ہے کہ موصی کا وہ باپ جس نے پہلے پہل اسلام کا زمانہ پایا اور مسلمان نہ ہو اس میں حضرت علی گی اولا دبھی داخل ہوگی اور حضرت جعفر اور حضرت عقیل رضی اس قول کے اعتبار سے اگر کوئی علوی وصیت کرتا ہے تو اس میں حضرت علی گی اولا دبھی داخل ہوگی اور حضرت جعفر اور حضرت عقیل رضی اللہ عنہم کی اولا دبھی داخل ہوگی اولا دبھی داخل ہوگی اولا دبھی داخل ہوگی داول اور کھنے اولا واللہ کی اولا دبھی داخل سے تو اس میں کر ابوطالب کی اولا دبھی داخل یعنی اول آب اسلام کے تحت صرف اولا دعلی ہی وصیت کی مستحق ہوگی ، اس کو صاحب ہدا ہے نے و فائدہ الا حتلاف النے: سے بیان کیا ہے۔

لهما النے: صورت مسئلہ میں حضرات صاحبین بھی النیا کی دلیل ہے ہے کہ اقرباء قریب کی جمع ہے اور قریب قرابت سے مشتق ہے اور ہروہ مخص قریب ہے۔ حس کے ساتھ قرابت متعلق ہواگر چہوہ ذور جم محرم نہ ہو، اس لیے ہر قریبی مخض اس وصیت کا مستحق ہوگا اگر چہوہ محرم نہ ہواس کوصاحب کتاب فینتظم مواضع النحلاف سے بیان کیا ہے۔

وله المع: حضرت امام اعظم ولیتنا کی دلیل بیہ کہ دوسیت میراث کی بہن ہے اور میراث میں أقوب فالأقوب کے اعتبار سے استحقاق ثابت ہوگا، نیز میراث میں جمع ہے کم اعتبار سے استحقاق ثابت ہوگا، نیز میراث میں جمع ہے کم از کم دوفر دمراد ہوں گے، اسی لیے ہم نے اقرب فالاً قرب کے اعتبار سے صورتِ مسئلہ میں استقاق ثابت کیا ہے اور کم از کم دولوگوں کواس وصیت کاحق دار قرار دیا ہے۔

وَالْمَقْصَدُ مِنْ هَلِيهِ الْوَصِيَّةِ تَلَافِي مَافَرَطَ فِي إِقَامَةِ وَاجِبِ الصِّلَةِ وَهُوَ يَخْتَصُّ بِذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ مِنْهُ

## ر آن البداية جدل على المسال المساور ٢٠٩ على المساور وسيول كم بيان ميل

وَلَا يَدْخُلُ فِيْهِ قَرَابَةُ الْوَلَادِ فَإِنَّهُمْ لَا يُسَمُّوْنَ أَقْرِبَاءَ، وَمَنْ سَمَّى وَالَدَهُ قَرِيْبًا كَانَ مِنْهُ عَقُوقًا، وَهَذَا لِأَنَّ الْقَرِيْبَ فِي عُرُفِ اللِّسَانِ مَنْ يَتَقَرَّبُ إِلَى غَيْرِهِ بِوَسِيْلَةٍ غَيْرِهِ، وَتَقَرَّبُ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ بِنَفْسِهِ لَا بِغَيْرِهِ، الْقَرِيْبَ فِي عُرُفِ اللِّسَانِ مَنْ يَتَقَرَّبُ إِلَى غَيْرِهِ بِوَسِيْلَةٍ غَيْرِهِ، وَتَقَرَّبُ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ بِنَفْسِهِ لَا بِغَيْرِه، وَلَامُعْتَبَرَ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ بَعْدَ الْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَى تَرْكِهِ فَعِنْدَهُ يُقَيَّدُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَعِنْدَهُمَا بِأَقْطَى الْآبِ فِي الْإِسْ الْأَدْنَى.

ترفیجیلی: اوراس وصیت کا مقصداس کوتا ہی کی تلافی ہے جو واجہ صلہ کی ادائیگی میں موصی کی طرف ہے ہوئی ہے۔ اور بیصلہ رخی موصی کے ذکی رحم محرم کے ساتھ خاص ہے۔ اور اس میں ولا و کی قرابت داخل نہیں ہوگی، کیونکہ انھیں اقرباء سے نہیں موسوم کیا جا تا اور جو تحض اپنے والد کوقر بن کیے وہ اپنے والد کا نافر مان ہوگا۔ اور بیاس وجہ ہے کہ عرف عام میں قریب وہ ہے جو اپنے غیر کی جانب اپنے غیر کے ویلے سے قرابت بنائے اور والد اور اولا و کی قرابت بذات خود ہے نہ کہ غیر سے۔ اور ترک ظاہر پر اجماع منعقد ہونے کے بعد ظاہر لفظ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا لہٰذا امام اعظم پڑھی گئے ہے کہ ساتھ مقید ہوں گے جو ہم بیان کر چکے ہیں اور حضرات صاحبین عبیت کے بیال اسلام میں آخری باپ کے ساتھ مقید ہوں گے۔ اور امام شافعی چھٹیڈ کے نیزو کی قریبی باپ کے ساتھ مقید ہوں گے۔ اور امام شافعی چھٹیڈ کے نزو کی قریبی باپ کے ساتھ مقید ہوں گے۔ اور امام شافعی چھٹیڈ کے نزو کی قریبی باپ کے ساتھ مقید ہوں گے۔

#### اللغاث:

﴿تلافی ﴾ بدل دینا۔ ﴿فوط ﴾ کوتائی کی۔ ﴿ صلة ﴾ رشته داری کے عقوق۔ ﴿ يختص ﴾ خاص بولات ، عقوق ٥ والدين کي نافر مانی۔

#### امام صاحب راليُّمايُّ ك قول كى تعليل:

امام اعظم ولیٹھیڈ نے اقرباء سے ذورجم محرم مرادلیا ہے، اس کی ایک دلیل تو ماقبل میں بیان کی جا پچک ہے اور دوسری دلیل میں بیان کی جا پچک ہے اور دوسری دلیل میں ہیات کے کہ اس وصیت سے موسی کا مقصد میہ ہے کہ موسی وصیت کرکے صلد رحی میں واقع شدہ کوتا ہی کی تلافی کرلے اور صلد رحی ذورجم محرم مراد ہوں گے۔لیکن اس میں والدین اور اولا دواخل نہیں ہوں کے ساتھ خاص ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی اقرباء سے ذورجم محرم مراد ہوں گے۔لیکن اس میں والدین اور اولا دواخل نہیں ہوتا۔ نیز گے، کیونکہ اضیں اقرباء نہیں کہا جاتا اور جو بد بخت اپنے والد کوقریبی کہتا ہے اس سے بڑا احسان ناشنا ں اور نافر مان کوئی نہیں ہوتا۔ نیز عرف لسانی میں بھی وہی شخص قریبی کہلاتا ہے جو کسی غیر کی طرف بذریعہ غیر قربت حاصل کرے اور والد اور ولد بنفس خود موسی سے قربت رکھتے ہیں ، لہٰذا اس حوالے سے بھی والد اور ولد اقرباء کی فہرست سے خارج ہوں گے۔

قَالَ وَإِذَا أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ وَلَهُ عَمَّانِ وَحَالَانِ فَالُوَصِيَّةُ لِعَمَيْهِ عِنْدَهُ اِعْتِبَارًا لِلْأَقْرَبِ كَمَا فِي الْإِرْثِ وَعِنْدَهُمَا أَرْبَاعًا إِذْ هُمَا لَا يَعْتَبِرَانِ الْأَقْرَبَ. وَلَوْ تَرَكَ عَمًّا وَخَالَيْنِ فَلِلْعَمِّ نِصْفُ الْوَصِيَّةِ، وَالنِّصْفُ لِلْحَالَيْنِ، لِأَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ اِعْتِبَارِ مَعْنَى الْجَمْعِ وَهُوَ الْإِثْنَانِ فِي الْوَصِيَّةِ كَمَا فِي الْمِيْرَاثِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَوْصَى لِذِي قَرَابَتِهِ حَيْثُ مِنْ اعْتِبَارِ مَعْنَى الْجَمْعِ وَهُوَ الْإِثْنَانِ فِي الْوَصِيَّةِ كَمَا فِي الْمِيْرَاثِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَوْصَى لِذِي قَرَابَتِهِ حَيْثُ مِنْ اعْتِبَارِ مَعْنَى الْجَمْعِ وَهُو الْإِثْنَانِ فِي الْوَصِيَّةِ كَمَا فِي الْمِيْرَاثِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَوْصَى لِذِي قَرَابَتِهِ حَيْثُ مِنْ اعْتِبَارِ مَعْنَى الْجَمْعِ وَهُو الْإِثْنَانِ فِي الْوَصِيَّةِ كَمَا فِي الْمِيْرَاثِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَوْصَى لِذِي قَرَابَتِهِ حَيْثُ يَكُونُ لِلْعَمِّ كُلُّ الْوَصِيَّةِ، لِأَنَّ اللَّفُظُ لِلْفَرْدِ فَيَحُرُزُ الْوَاحِدُ كُلَّهَا إِذْ هُو الْأَقْرَبُ، وَلَرْ كَانَ لَهُ عَمُّ وَاحِدٌ فَلَهُ يَعْفَى الشَّلُثِ لِمَا بَيَنَّاهُ.

تروج کے: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے اقارب کے لیے وصیت کی اور اس کے دو پچپا اور دو ماموں ہیں تو امام ابوصنیفہ ولیٹھیڈ کے یہاں اقرب کا اعتبار کرتے ہوئے دونوں پچپاؤں کے لیے وصیت ہوگی جیسے میراث میں ہوتا ہے، اور حضرات صاحبین عمین اللہ علیاں چپار حصوں پر وصیت تقسیم ہوگی ، کیونکہ صاحبین عمین القرب کا اعتبار نہیں کرتے ، اور اگر موصی نے ایک پچپا اور دو ماموں چھوڑ بے تو بچپا کو فصف وصیت ملے گی اور نصف دونوں ماموں کے لیے ہے، کیونکہ معنی جمع کا اعتبار ضروری ہے اور معنی جمع وصیت میں دو ہیں جسے میراث میں۔ برخلاف اس صورت کے جب موصی نے اپنے قرابت دار کے لیے وصیت کی ہوتو پوری وصیت ہی چپا ہوتو کی کیونکہ یہ لفظ واحد کے لیے ہے، لہذا ایک ہی شخص پوری وصیت کو لے لے گا ، اس لیے کہ اقر ب یہی ہے۔ اور اگر اس کے ایک پچپا ہوتو اسے ثلث کا نصف ملے گا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر کھے ہیں۔

#### اللغات:

﴿عمّ ﴾ يجال ﴾ مامول - ﴿قرابت ﴾ رشتدداري - ﴿يعوز ﴾ جمع كركا، روك كا

#### ائمه میں اختلاف کاثمرہ:

اس عبارت میں وصیت معلق جارمسائل بیان کے گئے ہیں:

ا کیک شخص نے اپنے اقارب کے لیے وصیت کی اوراس کے اقرباء میں دو پچپا اور دو ماموں ہوں تو حضرت امام اعظم وطنتیائے یہاں پوری وصیت دونوں چپاؤں کو ملے گی ، کیونکہ ان کے یہاں اُقرب فالاً قرب کا اعتبار ہے اور چپپا ماموں سے اقر ب ہے،لہذا چپامقدم ہوگا اور دونوں مل کر پوری وصیت لے لیں گے اور ماموؤں کو پچھٹیس ملے گا۔

اور حفزات صاحبین عُوالیّ کے بہاں پوری وصیت کے چار جھے کئے جائیں گے اور سب کو برابر برابر حصد ، یا جائے گا ، کیونکہ بیا قارب کے لیے وصیت ہے اورا قارب میں ماموں بھی راخل ہیں ،اس لیے وہ بھی وصیت میں شریک ہوں گے۔

وسرا مسئلہ یہ ہے کہ موصی نے اقرباء کے لیے وصیت کی ہواوراس اقرباء میں صرف ایک بچپااور دو ماموں ہوں تو بچپا نصف وصیت کامستحق ہوگا اور دوسرا نصف دونوں ماموں کے لیے ہوگا ، کیونکہ اقرباء جمع کا صیغہ ہے اور جمع کے لیے کم از کم دوفر دہونا ضروری ہے، لہٰذا بچپااور ماموں سب مستحقِ وصیت ہوں گے جیسے میراث میں اسی طرح کی تقسیم جاری ہے۔

تیسرا مسئلہ سے کہ موصی نے واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے اپنے قرابت دار کے لیے وصیت کی اور أقرباء لیعنی جمع کا

صیغہ نہیں استعمال کیا اور اس کے ایک چچا ہواور دو ماموں ہوں تو اس صورت میں پوری وصیت چچا لے لے گا اور ماموں محروم ہوجا ئیں گے، کیوں کہ چچا موصی کا اقر ب ہے اور اقر ب کے ہوتے ہوئے ابعد کو کوئی حق نہیں ملتا۔ اس لیے اس صورت میں صرف چچا کو وصیت ملے گی اور ماموؤں کو پچھنہیں ملے گی۔

چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ موصی نے اپنے اقرباء کے لیے وصیت کی اور اس کے اقرباء میں صرف ایک ہی چچا ہوتو وہ چچا موصیٰ بہ یعنی ثلث کا شف کے لیے والے کا اور مابقی نصف ورثاء کا ہوگا، کیونکہ أقرباء جمع کا صیغہ ہے اور اقل جمع کی مقدار دو ہے لہذا ثلث کا نصف اُقرب لے گا اور نصف ورثاء کو ملے گا تا کہ جمع کے مقتضا پڑ عمل ہوجائے۔

تر جہلے: اوراگرموسی نے ایک چیا،ایک پھوپھی،ایک ماموں اورایک خالہ چھوڑا ہوتو وصیت چیااور پھوپھی کے مابین برابر برابر ہوگی، کیوں کہان کہ قرابت مساوی ہے اور بیاتو کی قرابت ہے اور پھوپھی اگر چہ وارث نہیں ہے لیکن وہ مستحق وصیت ہے جیسے اگر قریب رقیق یا کافر ہو۔

اورایسے، ی جب موصی نے اپنے قرابت داروں کے لیے یا اپنے اقرباء کے لیے یا اپنے نسب دالوں کے لیے دصیت کی ان تمام صورتوں میں جوہم بیان کر چکے ہیں، اس لیے کہ ہرایک لفظ جمع ہے اور اگر محرم معدوم ہوجائے تو وصیت باطل ہوجائے گی، کیونکہ وصیت اس وصف کے ساتھ مقید ہے۔

#### اللغاث:

ُ ﴿عم ﴾ بچا۔ ﴿عمة ﴾ پھوپھی۔ ﴿حال ﴾ ماموں۔ ﴿سویّة ﴾ برابری۔ ﴿استواء ﴾ برابری مونا۔ ﴿رقیق ﴾ غلام۔ ﴿مقیّدة ﴾مشروط ،معلق۔

#### ائمه میں اختلاف کا ثمرہ:

صورت مسئلہ میں ہے کہ اگر کسی نے اپنے اقرباء کے لیے وصیت کی اور اس کے اقرباء میں چپا، پھوپھی، ماموں اور خالہ موجود ہوں تو پچپا اور پھوپھی کو ثلث کا نصف نصف ملے گا اور خالہ ماموں محروم ہوجا کیں گے، کیونکہ چپپا اور پھوپھی کی قرابت ماموں اور خالہ کی قرابت سے اقویٰ ہے اور پھوپھی اگر چہ اپنے بھینچے کی وارث نہیں ہے، لیکن وہ اس کے اقرباء میں داخل ہے اور خالہ اور ماموں سے زیادہ قرابت والی ہے، اس لیے وہ چپا کے ساتھ وصیت کی مستحق ہوگی۔ جیسے اگر کسی نے اپنے اقرباء کے لیے وصیت کی اور اس کے اقرباء میں صرف غلام یا کافر موجود ہوں تو وہ وصیت کے ستحق ہوں گے اگر چہوہ مورث کی وراثت کے جن وار نہیں ہیں یہی حال اقرباء میں صرف غلام یا کافر موجود ہوں تو وہ وصیت کے ستحق ہوں گے اگر چہوہ مورث کی وراثت کے جن وار نہیں ہیں یہی حال

# ر آن البدایہ جلدال کے میں کہ اس کا میں کا بھی کے بیان میں کے پیان میں کے بیان کے

و کذا إذا أو صلى النج: اس کا حاصل مد ہے کہ اگر موضی نے ذوی قرابت کے لیے وصیت کی یا اقرباء کے لیے وصیت کی یا انسباء کے لیے وصیت کی تو ان صورتوں کے وہی احکام ہوں گے جو ماقبل میں اقرباء کے لیے وصیت کرنے کے تحت بیان کئے گئے ہیں، کیونکہ ذوی قرابت اورائسبا بھی اقرباء کی طرح جمع کے صیغے ہیں، للہذا جو تھم اُقرباء کا ہے وہ ان کا بھی ہوگا۔

اور اگر اقرباء کے لیے وصیت کی گئی اور موصی کا کوئی محرم نہیں ہے تو امام اعظم ولیٹھیڈ کے یہاں وصیت باطل ہوگی، کیونکہ یہ وصیت صلد رحمی ہوا تو موصوف بیعنی وصیت صلد رحمی ہوا تو موصوف بیعنی وصیت بھی باطل ہوجائے گی۔

قَالَ وَمَنْ أَوْطَى لِأَهْلِ فُكُانِ فَهِيَ عَلَى زَوْجَتِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَجَالِكُانَيْةِ وَقَالَا يَتَنَاوَلُ مَنْ يَعُوْلُهُمْ وَتَضَّمُهُمْ نَفَقَتُهُ اِعْتِبَارًا لِلْعُرُفِ وَهُو مُوَّيَّدٌ بِالنَّصِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى "وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِيْنَ" وَلَهُ أَنَّ اِسْمَ الْأَهْلِ حَقِيْقَةٌ فَيْ الْزَوْجَةِ يَشْهَدُ بِذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى "وَسَارَ بِأَهْلِهِ" وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ تَأَهَّلَ بِبَلَدَةِ كَذَا وَالْمُطْلَقُ يَنْصَرِفُ إِلَى الْحَدْقَةَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ لَا يَنْصَرِفُ إِلَى اللَّهُ ال

ترجمه: فرمات میں کہ جس شخص نے فلال کے اہل کے لیے وصیت کی تو امام ابوطنیفہ رطقیڈ کے بہاں فلال کی زوجہ کے لیے وصیت ہوگی، حضرات صاحبین جی افرماتے ہیں یہ وصیت ان لوگوں کوشامل ہوگی جواس کی زیر پرورش ہیں اور جنسیں اس کا نفقہ شامل نے موف کا مقبار رتے ہوئے اور یفص سے مؤید ہے۔اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اپنا اہل وعیال کے ساتھ میرے پاس آجاؤ۔

حضہ ت اہم اعظم طفیحیڈ کی دلیل یہ ہے کہ لفظ اُصل زوجہ کے لیے حقیقت ہے جس کی شہادت یہ ارشاد باری ہے ''کہ اپنی یون کو لے اس جی اور اس سے اہل عرب کا قول تا مقل ببلدة کفدا ہے اور مطلق حقیقت کی طرف راجع ہوتا ہے۔

#### اللغات:

۔ واو صلی کا وصلی کا وصیت کی۔ وزوجہ کا بیوی۔ ﴿ بتناول ﴾ شامل ہوگ۔ ﴿ من یعولہم ﴾ جوان سے خرچ وصول کرتے بیں۔ ﴿ سار ﴾ چلا۔ ﴿ تأقل ﴾ شادی کرلی۔ ﴿ بنصرف ﴾ پھرےگا، راجع ہوگا۔

#### ''اہل فلال'' کے لیے وصیت:

صورت یہ ہے کہ اگر کمی تخص نے فلاں کے اہل کے لیے وصیت کی تو امام اعظم ولٹی نے کیہاں فلاں کی بیوی مستق وصیت ہوگی جب کہ حضرات صاحبین عبیت علیاں فلاں کی بیوی بیچے اور نوکر چاکر سب اس میں داخل ہوں گے، کیوں کہ عرف عام میں اھل کے تجت یہ سب لوگ شامل اور داخل ہیں۔ اور پھر قرآن کریم سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے چنانچہ اللہ جل شانہ نے حضرت میں سف علیہ السلام کے واقعہ میں و أتو نے باهلکم أجمعین فرمایا ہے اور یہاں اُھل سے صرف زوج نہیں مراد ہے، بلکہ بیچ اور خادم سب مراد ہیں، للہٰذا اھل کے لے جو وصیت سے اس میں بھی بیوی نیچ سب داخل ہوں گے۔

حضرت امام ابوصنیفہ رطیقیائہ کی دلیل ہے ہے کہ لفظ اُھل کا حقیقی معنی صرف زوجہ ہے جیسا کہ خود قر آن کریم اس پرشاہد عدل ہے۔ حضرت موی عَلِینِّا کی متعلق ارشاد رہائی ہے وسار باھلہ اور یہاں اُھل سے ان کی زوجہ مراد ہیں اسی طرح اہل عرب کے محاورے میں بھی اُھل سے زوجہ بی مراد ہوتی ہے چنا نچہ اگر اہل عرب تاھل ببلدہ کذا کہتے ہیں تو اس کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ فلااں خوات میں اہلیہ بنایا یعنی شادی کی معلوم ہوا کہ اہل حقیقت میں زوجہ کے لیے وضع کیا گیا ہے اور کسی قرید کی بنیاد پر اس میں عموم ہوتا ہے جیسا کے حضرت یوسف عَلِینِّلاً کے واقعہ میں اُجمعین کا اضافہ یہ بتارہا ہے کہ اھل سے زوجہ کے علاوہ دیگر لوگ بھی مراد ہیں اور اگر اہل مطلق ہوتو اس سے صرف زوجہ مراد ہوتی ہے اور بلا وجاس میں عموم پیدا کرنا مناسب نہیں ہے۔

وَلَوْ أَوْصٰى لِأَلِ فُلَانٍ فَهُوَ لِأَهْلِ بَيْتِهِ، لِأَنَّ الْأَلَ الْقَبِيْلَةُ الَّتِي يُنْسَبُ إِلَيْهَا، وَلَوْ أَوْصٰى لِأَهْلِ بَيْتِ فُلَانٍ يَدْخُلُ فِيْهِ أَبُوهُ وَجَدَّهُ، لِأَنَّ الْأَبَ أَصْلُ الْبَيْتِ.

تر جملے: اورا گر کسی نے آل فلاں کے لیے وصیت کی تو وہ فلاں کے اہل بیت کے لیے ہوگی، کیونکہ آل وہ قبیلہ ہے جس کی طرف فلاں کومنسوب کیا جاتا ہے۔اورا گر کسی نے فلاں کے اہل بیت کے لیے وصیت کی تو اس میں فلاں کا باپ اور اس کا دادا دونوں داخل ہوں گے، کیونکہ اب بیت کی اصل ہے۔

#### اللغاث:

﴿أو صلى ﴾ وصيت كي ﴿ جدّ ﴾ واوا ـ

"آل فلال" كے ليے وصيت كرنا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی شخص کے آل کے لیے وصیت کی تو اس وصیت میں موصیٰ لہ کے خاندان اور پور بے قبیلے والے شامل ہوں گے، کیونکہ آل سے مراد قبیلہ اور خاندان ہے لہٰذا موصیٰ لہ کا خاندان اس میں شامل ہوگا۔ اور اگر موصی نے کسی کے اہل بیت کے لیے وصیت کی تو اس کے اہل خانہ اور اس کے باپ دادا اس میں شامل ہوں گے، کیونکہ باپ دادا ہی بیت کے اصل اور سربراہ بیں اور اضحی کے ذریعے بیت کا وجود قائم ہے۔

وَلُوْ أَوْصَى لِأَهْلِ نَسَبِهِ أَوْ لِجِنْسِهِ فَالنَّسَبُ عِبَارَةٌ عَمَّنْ يُنْسَبُ إِلَيْهِ، وَالنَّسَبُ يَكُونُ مِنْ جِهَةِ الْابَاءِ، وَجِنْسُهُ أَوْصَى لِلْهُلِ نَسَبِهِ أَوْ لِجِنْسِهِ فَالنَّسَانَ يَتَجَنَّسُ بِأَبِيْهِ، بِخِلَافِ قَرَابَتِهِ حَيْثُ يَكُونُ مِنْ جَانِبِ الْأَمِّ وَالْأَبِ. أَهُلُ بَيْتِ أَبِيهِ مُونَ أَيْمِهِ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَتَجَنَّسُ بِأَبِيْهِ، بِخِلَافِ قَرَابَتِهِ حَيْثُ يَكُونُ مِنْ جَانِبِ اللَّهِ وَالْأَبِ.

ترجمل: اوراگرموص نے اپنے اہل نب یا اپنی جنس کے لیے وصیت کی تو نب ان لوگوں سے عبارت ہوگا جن کی طرف وصی منسوب کیا جاتا ہے اورنسب آباء کی طرف سے ہوتا ہے اوراس کی جنس اس کے باپ کے اہل بیت ہیں نہ کہ اس کی مال کے ، کیونکہ انسان اپنے باپ کی جنس سے شار ہوتا ہے۔ برخلاف اس کی قرابت کے اس لیے کہ قرابت ماں باپ دونوں کی طرف سے ہوتی ہے۔

## 

#### اللغات:

﴿ جهة ﴾ ست، طرف \_ ﴿ آباء ﴾ والد، باپ دادا وغيره \_

#### اہل نسب اور اہل جنت کے لیے وصیت:

صورت مسئدیہ ہے کہ آگر موضی نے آپ اہل نسب کے لیے وصیت کی یا پنی جنس کے لیے وصیت کی تو نسب اور جنس دونوں صورتوں میں اس کے باپ کا خاندان اور اس کی برادری کے لوگ مستحق وصیت ہوں سے، اس لیے کہ انسان کا نسب اور جنس دونوں چیزیں باپ کی طرف سے معتبر ہوتی ہیں، چنا نچہ آگر کسی کا باپ خان اور چودھری ہے تو اس کا لڑکا بھی خان ہی ہوگا آگر چہ ماں شخ اور چنریں باپ کی طالت اور پوزیش معتبر ہوگی۔ ہاں آگر کوئی اپنے قرابت داروں کے لیے انساری ہواس لیے نسب حسب اور جنس سب میں باپ کی حالت اور پوزیش معتبر ہوگی۔ ہاں آگر کوئی اپنے قرابت داروں کے طرف سے وصیت کرے تو اس میں ماں اور باپ دونوں کی طرف سے مستحق ہوتی ہے۔

وَلَوْ أَوْصَى لِأَيْتَامِ بَنِي فَكَانِ أَوْ لِعُمْيَانِهِمْ أَوْ لِزَمْنَاهُمْ أَوْ لِأَرَامِلِهِمْ إِنْ كَانُوا قَوْمًا يُحْصَوْنَ دَحَلَ فِي الْوَصِيَّةِ فَقَرَاوُهُمْ وَأَغْنِيَاوُهُمْ وَأُنَائُهُمْ لِلَاّنَّةُ أَمْكُنَ تَحْقِيْقُ الْتَمْلِيْكِ فِي حَقِّهِمْ، وَالْوَصِيَّةُ تَمْلِيْكُ وَإِنْ كَانُوا لَا يُحْوَعَةِ لَا يُحْوَيْقُ الْتَمْلِيْكِ فِي حَقِّهِمْ، وَالْوَصِيَّةُ وَرَدِّ الْحُوْعَةِ لَا يُحْصَوْنَ فَالْوَصِيَّةُ فِي الْفُقَرَاءِ مِنْهُمْ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْوَصِيَّةِ الْقُرْبَةُ وَهِيَ فِي سَدِّ الْحُلَّةِ وَرَدِّ الْحُوْعَةِ وَهِي فِي سَدِّ الْحُلَّةِ وَرَدِّ الْحُوْعَةِ وَهِي اللهَ اللهِ اللهِ مَا يَعْمَلُونَ عَلَى الْفُقَرَاءِ .

ترجمل: اوراگرموصی نے بنوفلاں کے پتیموں کے لیے یاان کے اندھوں کے لیے یاان کے اپا ہجوں کے لیے یاان کی بیواؤں کے لیے وصیت میں ان کے فقراء، ان کے مالدار اور ان کے مرد وصیت میں ان کے فقراء، ان کے مالدار اور ان کے مرد وعور تیں سب شامل ہوں محے، کیونکدان کے حق میں تملیک کو ثابت کرناممکن ہے اور وصیت تملیک ہے۔

اورا گرانھیں شار کرناممکن نہ ہوتو وصیت ان کے فقراء کے لیے ہوگی ، کیونکہ وصیت کا مقصد عبادت ہے اور عبادت حاجت دور کرنے اور بھوک مٹانے میں ہے اور بیاسا تحقق حاجت کی خبر دے رہے ہیں لہٰذا اسے فقراء پرمحمول کرنا جائز ہے۔

#### اللغاث:

﴿ ایتام ﴾ واحدیتیم \_ ﴿ عمیان ﴾ واحد أعمی ؛ اندھے \_ ﴿ ارامل ﴾ واحد أرملة ؛ بیواکی \_ ﴿ يحصون ﴾ قابل شار \_ ﴿ تملیك ﴾ مالك بنانا \_ ﴿ قربة ﴾ نیکی ،عباوت \_ ﴿ سد النحلة ﴾ حاجت روائی \_ ﴿ جوعة ﴾ بجوك \_ ﴿ اسامى ﴾ واحد اسم ؛ نام \_ ﴿ تُشْعِر ﴾ سجمات بین \_

سی قبیلے کے اندھوں بتیموں یا ایا ہجوں کے لیے وصیت:

<u>صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محض نے کسی قوم کے بتیموں</u> کے لیے دصیت کی پاکسی قوم کے اندھوں یا اپا ہجوں یا بیوا ؤں کے

## ر جن البداية جلدال ي مسير المالي المسير المالي المسير المالي المسير المالي المسير المالي المسير المالي الم

لیے وصیت کی تو یہ دیکھا جائے گا کہ موصیٰ کہم کو گنا اور شار کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ اگر پہلی صورت ہو یعنی انھیں گنا اور شار کیا جاسکتا ہو تو اس صورت میں موصیٰ کہم کا ہر ہر فرد وصیت میں داخل اور شامل ہوگا خواہ وہ محتاج اور فقیر ہو یا مالدار ہو بہر صورت سب مستحق وصیت ہوں گے، کیونکہ جب موصیٰ کہم کا احصاء ممکن ہے تو انھیں مالک بنانا بھی ممکن ہے اس لیے سب سے سب ستحق وصیت ہوں گے اگر چہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔

اوراگرموصی کہم کا احصاءاور شارممکن نہ ہوتو اس صورت میں صرف فقراءاور محتاج لوگ ہی مستحق وصیت ہوں گے اور موصی کہم میں سے جولوگ مالدار ہوں گے وہ وصیت سے محروم رہیں گے، کیونکہ اس صورت میں موصی کا مقصد حاجت دور کرنا اور موصیٰ کہم کی بھوک ختم کرنا ہے اور اندھے اپا بچے اور فقراء کے نام ہی سے محتاج اور مفلسی عیاں ہے، اس لیے آخی کو مستحق وصیت قرار دینے میں موصی کا مقصد حاصل ہوگا لہٰذا وصیت کو فقراء پر محمول کیا جائے گا۔

بِحِلَافِ مَا إِذَا أُوْطَى لِشُبَّانٍ بَنِي فَلَانٍ وَهُمَ لَايُحْصَوْنَ أَوْ لِأَيَامَى بَنِي فَلَانٍ وَهُمُ لَايُحْصَوْنَ حَيْثُ تَبُطُلُ الْوَصِيَّةُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اللَّفُظِ مَايُنِي عَنِ الْحَاجَةِ فَلَايُمْكِنُ صَرْفَةً إِلَى الْفُقَرَاءِ وَلَايُمْكِنُ تَصْحِيْحُةً تَمْلِيْكًا فِي الْوَصِيَّةِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ يَجِبُ الصَّرْفُ إِلَيْهِمْ، وَفِي الْوَصِيَّةِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ يَجِبُ الصَّرْفُ إِلَيْهِمْ، وَفِي الْوَصِيَّةِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ يَجِبُ الصَّرْفُ إِلَى إِنْنَانٍ فِي الْوَصَايَا عَلَى مَامَرً.

تروجہ ان اس صورت کے جب موسی نے بنوفلاں کے جوانوں کے لیے وصیت کی اور وہ شارنہیں کئے جاسکتے یا بنوفلاں کے ایائی کے لیے وصیت کی اور وہ شارنہیں کئے جاسکتے یا بنوفلاں کے ایائی کے لیے وصیت کی اور وہ بھی گئے نہیں ہے جو حاجت کی خبر دے لہذا اسے فقراء کی طرف چھیرناممکن نہیں ہے اور سب کو مالک بنا کر وصیت کی تھیج ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ جہالت شدید ہے اور وصیت کوسب کی طرف چھیرنا معتذر ہے۔

اور فقراء ومساکین کے لیے وصیت کرنے میں معنی جمع کا اعتبار کرتے ہوئے ان میں سے دو کی طرف پھیرنا ضروری ہے اور وصایا میں جمع کا اقل فرد دو ہے جیسا کہ گذر چکا ہے۔

#### اللغاث:

﴿شبّان ﴾ واحدشاب؛ جوان \_ ﴿أياملى ﴾ واحدأيم؛ بن بيابى لرئيال اورلز ك\_ ـ ﴿صوف ﴾ خرج كرنا\_

#### سی قبیلے کے نوجوانوں کے لیے وصیت کرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر مسی محض نے بنوفلاں کے جوانوں کے لیے وصیت کی یا بنوفلاں کے ایامیٰ کے لیے وصیت کی اور ان کی تعداد کو شار نہیں کیا جاسکتا تو وصیت باطل ہوجائے گی، کیونکہ شبان اور ایامیٰ دونوں میں سے کوئی لفظ ایبانہیں ہے جس سے حاجت اور ضرورت کا پہتے چل سکے اور وصیت کو فقراء کے لیے متعین کردیا جائے اور اس وصیت کو تمام شبان اور ایامیٰ کی طرف پھیرنا اور ان تمام میں تقدیم کرکے انھیں اس کا مالک بنانا بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ موصیٰ کہم کی تعداد بے شار ہے اور ان میں جہالت فاحشہ ہے اور

## ر آن البداير جلدال على المحالة الماسي المحالة الماسي المحالة الماسي المحالة الماسي المحالة الماسي المحالة الماسي المحالة الماسية المحالة المحا

جبالت فاحشد نفاذ وصیت سے مانع ہے۔ اس لیے صورت مئلہ میں ہم نے وصیت کو باطل قرار دے دیا ہے۔

وفی الوصیة النے: اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر موسی نے نقراء اور مساکین کے لیے وصیت کی تو تم از کم دوفقیر اور دومسکین تک وصیت پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ فقراء اور مساکین دونوں جمع کے صیغے ہیں اور جمع کا اقل فرد دو ہے، ابندا دونوں فریق کے دو دو آ دمیوں کو وصیت دینا ضروری ہے۔

فائك: أيامىٰ أيم كى جمع ہے جس كے معنى ميں نوجوان لؤكياں اورلۇك اور يہاں اس سے شادى شدہ لزك بحى مراد موسكتے ميں، بہر حال يہاں اس سے مذكر ہى مراد ہے، كونكداس كے بعدو هم لايحصون مذكر ہى كاصيغہ ہے۔

وَلُوْ أَوْصَى لِبَنِي فُلَانِ يَدُحُلُ فِيهِ الْإِنَاتُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُمَا اللهُ وَهُو قَوْلُهُمَا، لِأَنَّ جَمْعَ الْدُكُورِ يَتَنَاوَلُ الْإِنَاتُ ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ يَتَنَاوَلُ الذَّكُورَ خَاصَةً، لِأَنَّ حَقِيْقَةَ الْإِسْمِ لِلذُكُورِ وَإِنْتِظَامُهُ لِلْانَاتِ اللهُ كُورِ يَتَنَاوَلُ الذَّكُورِ وَالْإِنَاتِ تَجَوُّزُ وَالْكَلامُ لِحَقِيْقَتِهِ، بِحِلَافِ مَا إِذَا كَانَ بَنُو فُلَانٍ اسْمَ قَبِيْلَةٍ أَوْ فَخِذٍ حَيْثُ يَتَنَاوَلُ الذُّكُورَ وَالْإِنَاتَ، تَجَوُّزُ وَالْكَلامُ لِحَقِيْقَتِهِ، بِحِلَافِ مَا إِذَا كَانَ بَنُو فُلَانٍ اسْمَ قَبِيْلَةٍ أَوْ فَخِذٍ حَيْثُ يَتَنَاوَلُ الذُّكُورَ وَالْإِنَاتَ، لَا تَعْدَلُونَ مَا إِذَا كَانَ بَنُو فُلَانٍ اسْمَ قَبِيْلَةٍ أَوْ فَخِذٍ حَيْثُ يَتَنَاوَلُ الذُّكُورَ وَالْإِنَاتَ، لَا مُعَوِّدُهُ الْإِنْتِسَابِ كَبَنِي ادَمَ وَلِهٰذَا يَدُخُلُ فِيْهِ مَوْلَى الْعِتَاقَةِ وَالْمَوَالَاتِ وَحُلَقَاؤُهُمْ.

تروج کے: اوراً رموص نے بنوفلاں کے لیے وصیت کی تو امام اعظم جھٹھڈ کے قول اول کے مطابق اس میں عورتیں داخل ہوں گی، اور

یم حضرات صاحبین بیسٹ کا قول ہے اس لیے کہ جمع مذکر عورتوں کو شامل ہوتی ہے۔ پھرامام اعظم جھٹھڈ نے اس سے رجو ٹ کرلیا اور

یوں فرمایا کہ یہ جمع صرف مردوں کو ہی شامل ہوگی ، کیونکہ لفظ کی حقیقت مردوں کے لیے ہے اور اس کا عورتوں کو شامل ہونا مجازا ہے۔

اور کا ام ابنی حقیقت پرمحمول ہوتا ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب بنوفلاں قبیلہ یا فحذ کا نام ہو چنانچہ یہ مردوں اور عورتوں کو شامل ہوگا ، کیونکہ اس سے ان کے اعیان نہیں مراد لیے جاتے اس لیے کہ بیصرف انتساب ہے جیسے بنوآ دم ، اس لیے اس میں مولی العماقد ،

مولی الموالات اور ان کے حلفاء داخل ہیں۔

#### اللغاث

﴿إِنَاتُ ﴾ خواتين \_ ﴿ فحذ ﴾ براقبيله \_ ﴿ أعيان ﴾ متعين افراد \_ ﴿ حلفاء ﴾ واحد حليف ؛ اتحادى \_

#### '' بنوفلاں'' کے لیے وصیت میں کون داخل ہوگا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے بنوفلال کے لیے وصیت کی تو حفرات صاحبین عِید ایک یہاں اس وصیت میں بنو فلاں کے مرد اورعورتیں سب داخل ہوں گی اور یہی امام اعظم ولیٹھیڈ کا پہلا قول ہے، کیونکہ جمع مذکر مؤنث کو بھی شامل ہوتی ہے، لیکن امام اعظم ولیٹھیڈ نے بعد میں اپنے اس قول سے رجوع کر لیا اور فر مانے لگے کہ بنوفلاں میں صرف مرد ہی مرد شامل ہوں گے اورعورتیں اس میں شامل نہیں ہوں گی ، کیونکہ بنوکا لفظ مردوں کے لیے خاص ہے اور پیلفظ بطور مجاز عورتوں کو شامل ہوتا ہے اور لفظ کو اس کے حقیقی معنی پرمحول کرنا مجازی معنی پرمحول کرنے سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے یہاں بنو سے صرف مردلوگ ہی مراد ہوں گے۔

## ر آن البداية جلدال عرص ١١٤ المحال ١١٤ المحال المحال على المحال ال

بخلاف ما إذا كان الغ: اس كا حاصل بير بي كه بنوفلال كسى فخذ كا نام بهوتو بهراس مين مرداورعورتيل سب شامل بول گي، كيونكداس صورت مين بنوسة مرادصرف مردنيين بول گي، كيونكد بيرتو محض انتساب بي جيسة بنوآ دم سے حضرت آدم علائلة كى طرف نسبت بهوتى بياور بنو مين مولى النتاقه ،مولى الموالات اوران كي حليف سب داخل بهول گيدني اس صورت مين حضرت امام اعظم مرفة ميد مين عورتول كوشامل اورداخل قرارد بيت بين -

فاعُل: مولى العتاقه: جس قوم نے سی غلام کوآ زاد کیا توان کا آزاد کردہ ناام آخی میں سے شار ہوگا۔

مولی الموالات: جو خص کی خاندان اور قبیارے ہاتھ پر مسلمان جواده ان کا مولی الموالات کہلاتا ہے۔ حُلفًاء: حلیف کی جمع ہے شم اور میمین کے ساتھ آئیس تعاون میں جمع ہونے والوں وحلیف کہا جاتا ہے۔ فحد: عرب کے چھے قبائل میں سے ایک قبیلے کا نام جس کے تک کی فصیل واضل ہوتی ہیں۔

قَالَ وَمَنْ أَوْصَى لِوَلَدِ فَكَانِ فَالُوَصِيَّةُ بَيْنَهُمْ وَالذَّكَرْ وَالْأَنْفَى فِيْدِ سَوَاءٌ، لِآنَ اِسُمَ الْوَلَدِ بَنْسَظِمُ الْكُلَّ اِنْتِظَامًا وَاحِدًا، وَمَنْ أَوْصَى لِوَرَثَةٍ فَكَانٍ فَالْوَصِيَّةُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْشَيْنِ. لِآنَهُ لَمَّا نَصَ عَلَى لِفُظِ الْوَرَثَةِ اذَنَ ذلك بأنَّ قَصْدَهُ التَّفْضِيْلُ كَمَا فِي الْمِيْرَاثِ.

تروجی نے: فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ولد فلاں کے لیے وسیت کی تو وسیت ن کے مہین مشترک ہوگی اور اس میں مرد وعورت برابر کے شریک ہوں گے، کیونکہ لفظ ولدا نظام واحد کے ساتھ سب کوشامل ہے۔

جَسْخُص نے فلاں کے ورثاء کے لیے وصیت کی تو وصیت ان کے مابین للد کو مثل حظ الانشین ئے مطابق ہوئی، کیونکہ جب موصی نے لفظ ویٹاء کی تصریح کردی تواس نے اس بات کی خبر دے دی کداس کا ارادہ فضیل کا سے بیسے میراث میں ہوتا ہے۔ اللَّعَاتُ :

﴿ سواء ﴾ برابرى سے۔ ﴿ ينتظم ﴾ شامل ہوتا ہے۔ ﴿ ورثة ﴾ واحد وارث۔ ﴿ حظ ﴿ حصد ﴿ نص ﴿ واللَّحُ الْفَاظَ میں بیان کردیا۔ ﴿ قصد ﴾ اراده۔ ﴿ تفضیل ﴾ ترجیح دینا۔

## "ولدفلال" یا" ورث فلال" کے لیے وصیت کے شرکاء:

عبارت میں دومسئلے بیان کئے گئے ہیں:

- اگر کسی نے ولد فلان کے لیے وصیت کی تو اس میں فلاں کے بیٹے اور بیٹی سب شامل ہوں گے اور دونوں کو برابر وصیت ملے گی، اس لیے کہ لفظ ولد مطلق اولا دکوشامل ہے اور اولا دمیں بیٹے بیٹی سب داخل ہیں، لہٰذا وصیت میں سب لوگ شریک ہوں گے۔
- و دسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر موصی نے فلال کے ورثاء کے لیے وصیت کی تو یہ وصیت ورثاء میں للذکر مثل حظ الأنشین ک مطابق تقسیم ہوگی، یعنی ورثاء میں سے عورتوں کو جتنا مال ملے گا اس کا دو گنا مردوں کو ملے گا، کیونکہ جب موصی نے ورثاء کی تصریح کردی تو یہ بات واضح ہوگئی کہ وہ لڑکوں کولڑ کیوں پرتر جیح دینا چا ہتا ہے اور ترجیح کا طریقہ یہی ہے کہ ورثاء میں للذکو مثل حظ الأنشيين کے مطابق تقسیم کی جائے۔ جیسے میراث میں یہی طریقہ جاری ہے۔

وَمَنْ أَوْصَلَى لِمَوَالِيْهِ وَلَهُ مَوَالٍ أَعْنَقَهُمْ وَمَوَالٍ أَعْنَقُوهُ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالِلْقَايَةُ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَهُمْ جَمِيْعًا وَذَكَرَ فِي مَوْضِعِ اخَرَ أَنَّهُ يُوْقَفُ حَتَّى تَصَالَحُوا، لَهُ أَنَّ الْإِسْمَ يَتَنَاوَلُهُمْ لِأَنَّ كُلَّ مِنْهُمْ يُسَمَّى مَوْلَى فَصَارَ كَالْإِخُوةِ، وَلَنَا أَنَّ الْجِهَةَ مُخْتَلِفَةٌ، لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يُسَمَّى مَوْلَى النِّعْمَةِ وَالْإِخْرُ مُنْعَمْ عَلَيْهِ فَصَارَ كَالْإِخُوقِ، وَلَنَا أَنَّ الْجِهَةَ مُخْتَلِفَةٌ، لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يُسَمَّى مَوْلَى النِّعْمَةِ وَالْإِخْرُ مُنْعَمْ عَلَيْهِ فَصَارَ كَالْإِخُوقِ، وَلَنَا أَنَّ الْجِهَةَ مُخْتَلِفَةٌ، لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يُسَمَّى مَوْلَى النِّعْمَةِ وَالْإِخْرُ مُنْعَمْ عَلَيْهِ فَصَارَ مُشْتَرَكًا فَلَايَنْتَظِمُهُمَا لَفُظُ وَاحِدٌ فِي مَوْضِعِ الْإِثْبَاتِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا حَلَفَ لَايُكَلِّمُ مَوَالِي فَلَانٍ حَيْثُ وَلَا لَنَّفَى، وَلَاتُنَافِى فِيْهِ.

توجیل : جس نے اپنے موالی کے لیے وصیت کی اور موصی کے پچھ موالی ایسے ہیں جنھیں موصی نے آزاد کیا ہے اور پچھ موالی ایسے ہیں جنہوں نے موصی کو آزاد کیا ہے تو وصیت ان تمام لوگوں ہیں جنہوں نے موصی کو آزاد کیا ہے تو وصیت باطل ہے۔ امام شافعی ویٹیلٹ نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا ہے کہ وصیت ان تمام لوگوں کے لیے ہوگی اور دوسری جگہ فرمایا کہ زکا جائے گا یہاں تک کہ موالی مصالحت کرلیں۔

حضرت امام شافعی ولیشینهٔ کی دلیل بیہ ہے کہ لفظ موالی ان تمام کوشامل ہے، کیونکہ ان میں سے ہرایک کومولیٰ کہا جاتا ہے تو بیہ اِخوۃ کی طرح ہوگیا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ جہت مختلف ہے، کیونکہ ان میں سے ایک کومولی انعمہ کہا جاتا ہے اور دوسرے کومولی مُنعم علیہ کہا جاتا ہے تو بیلفظمشترک ہوگیا، لہٰذا موضعِ اثبات میں لفظِ واحد دونوں کوشامل نہیں ہوگا۔

برخلاف اس صورت کے جب کسی نے قتم کھائی کہ فلاں کے موالی سے بات نہیں کرے گا تو یہ اعلیٰ اور اسفل سب کو شامل ہوگا، کیونکہ یہ مقام نفی ہے اور اس میں کوئی منافات نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿موالٰی﴾ آزاد کرنے والے اور آزاد کردہ۔ ﴿اعتقوہ﴾ اس کو آزاد کیا ہے۔ ﴿تصالحوا﴾ آپس میں مصالحت کر لیں۔ ﴿یتناولهم﴾ ان سب کوشامل ہے۔ ﴿اسفل ﴾ نجلا، پَست۔

#### "موالی" کے لیے وصیت:

صورت مسئلہ میہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے موالی کے لیے وصیت کی اور اس کے دوطرح کے موالی ہیں پچھ تو وہ ہیں جنھیں خودموصی نے آزاد کیا ہے اور پچھوہ ہیں جن لوگوں نے موصی کوآزاد کیا ہے اورموصی نے موالی معتق یا موالی معتق میں سے کسی کی تصریح نہیں کی تو ہمار ہے یہاں موصی کہم کے مجہول ہونے کی وجہ سے وصیت باطل ہوجائے گی۔

حضرت امام شافعی والیمان سے اس سلسلے میں دوتول منقول میں:

- (۱) ان کی بعض کتابوں میں ہے کہ وصیت صحیح ہے اور دونوں طرح کے موالی کوشامل ہے۔
- (۲) دوسرا قول میہ ہے کہ وصیت کے متعلق توقف کیا جائے گا اور جب دونوں موالیٰ آپس میں نصف نصف وصیت تقسیم کرنے پرراضی ہوجا ئیں ملے تب اس کو صحح اور نا فذکیا جائے گا۔

## ر آن البدایہ جلدال کے محال کر سور ۲۱۹ کی سی کی ان میں کے

امام شافعی چلیٹینے کی دلیل یہ ہے کہ لفظ موالی ہرقتم کے موالی کوشامل ہے جیسے لفظ اِخوۃ ہرطرح کے بھائیوں کوشامل ہے للبذا اس میں معتِق اور معتَق دونوں طرح کے موالی شامل اور داخل ہوں گے اور سب وصیت کے حق دار ہوں گے۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ اگر چہ لفظ موالی دونوں طرح کے موالیوں کولفظ شامل ہے لیکن معنا بیسب کوشامل نہیں ہے، کیونکہ اس
کی جہت مختلف ہے اس لیے کہ موالی معتق من حیث النعمہ ہے اور موالی معتق من حیث المنعم علیہ ہے للبذا لفظ موالی من حیث المجھۃ مشترک ہے اور مشترک مواضع اثبات میں سب کوشامل نہیں ہوتا اور ایک قتم اور ایک نوع کوشامل کرنے میں ترجیح بلا مرج ہے جب کہ دونوں کوشامل کرنے میں جہالت ہے اور موضی کے مقصد کا اظہار نہیں ہے، اس لیے بطلانِ وصیت کے علاوہ یہاں کوئی اور راست نہیں ہے۔
دونوں کوشامل کرنے میں جہالت ہے اور موضع نفی میں ہوتو و ہاں عموم ہوتا ہے جیسے اگر کسی نے قتم کھائی کہ میں فلاں کے موالی سے بات نہیں کروں گا تو اس میں ہرطرح کے موالی شامل ہوں گے، کیونکہ لفظ مشترک مقام نفی میں عموم کا فائدہ دیتا ہے اور برسبیل عموم اعلیٰ اور اسفل سب کوشامل ہوتا ہے۔

وَيَدُخُلُ فِي هَذِهِ الْوَصِيَّةِ مَنُ أَعْتَقُهُ فِي الصِّحَةِ وَالْمَرَضِ، وَلَايُدُخُلُ مُدَبَّرُوْهُ وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ، لِأَنَّ عِتْقَ هَوُلَاءِ يَفْبُتُ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْوَصِيَّةُ تُضَافُ إِلَى حَالَةِ الْمَوْتِ فَلَابُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ الْإِسْمِ قَبْلَهُ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَالِتُقَايَةُ أَنَّهُمْ يَدُخُلُوْنَ، لِأَنَّ سَبَبَ الْإِسْتِحْقَاقِ لَازِمٌ، وَيَدُخُلُ فِيْهِ عَبْدٌ قَالَ لَهُ مَوْلَاهُ إِنْ لَمُ أَصْرِبُكَ فَأَنْتَ حُرَّ، رِكُنَّ الْعِتْقَ يَغْبُتُ قَبَيْلَ الْمَوْتِ عِنْدَ تَحَقَّقِ عِجْزِهِ.

تر جملہ: اوراس وصیت میں وہ موالی داخل ہوں سے ،جنہیں موصی نے بحالتِ صحت اور بحالتِ مرض آزاد کیا ہواورموصی کے مد بر اوراس کی امہات اولا د داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کاعتق موت کے بعد ثابت ہوگا اور وصیت حالتِ موت کی طرف مضاف ہوتی ہے، لہذا تحقق ضروری ہے۔ امام ابو بوسف رہ تا تا ہے مروی ہے کہ بیلوگ بھی (وصیت میں) داخل ہوں گے، کیونکہ سبب استحقاق لا زم ہے۔ اوراس میں وہ غلام بھی داخل ہوگا جے اس کے مولی نے کہد یا ہو کہ اگر میں تجھے نہ ماروں تو تو ترزاد ہے، کیونکہ موت سے پچھے کہد یا جب مولی ضرب سے عاجز ہوجائے گا تو اس کے عتق ثابت ہوجائے گا۔

#### اللغاث:

﴿مدبر ﴾ مالك كمرنے كے بعد خود بخود آزاد مونے والا غلام۔ ﴿حرّ ﴾ آزاد بے۔ ﴿عجز ﴾ لا چارى۔

#### "موالی" کے لیے وصیت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخف نے اپنے موالی کے لیے وصیت کی تو اس وصیت میں اس کے وہ تمام موالی شامل اور داخل ہوں گے، جن کوموصی نے صحت اور مرض دونوں حالتوں میں آزاد کیا ہے، کیونکہ وہ سب موالی ہیں اور موالی کے تحت واخل ہیں، اس کیے سب مستقی وصیت ہوں گے، ہاں موصی کے مد براور اس کی امہات اولا داس وصیت سے مشتیٰ ہیں اور یہ سب اس میں شامل اور داخل نہیں ہوں گے، ہونکہ مد براور امہات اولا دکاعتی موصی کی موت کے بعد ثابت ہوگا جب کہ وصیت حالت موت کی طرف

## و آن از بدای برس کے سی کھی کرس کا میں کا میں کا میں کا میں کے بیان میں کے اس کا دوران کے بیان میں کے دوران کے بیان میں کے دوران کی سی کے دوران کے بیان میں کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے بیان میں کے دوران کے دورا

مضاف ہوتی ہے،اس لیے ستحق وصیت ہونے کے لیے ان کا حالب موت کے وقت آزاد ہونا ضروری ہے حالانکہ موصی کی موت کے وقت آزاد ہونا ضروری ہے حالانکہ موصی کی موت کے وقت یہ آزاد نہیں ہیں لہٰذا بیستحق وصیت بھی نہیں ہوں گے۔

وعن أبهی یوسف ولینمیل المنع: فرماتے ہیں کہ مدبرول ہ کے متعلق حضرت امام ابو یوسف ولینمیل سے ایک روایت بیر منقول ہے کہ بیلوگ وصیت میں داخل ہوں گے، کیونکہ اگر چہ فی الوقت بیآ زادنہیں ہیں لیکن ان کی آزادی کا سبب اتنا پختہ اورقوی ہے کہ موسی کی موت کے بعد انھیں آزاد ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روستی۔

وید حل فیہ النج: اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کس شخص نے اپنے غلام سے کہا اگر میں نے تجھے نہ مارا تو تو آزاد ہے اور مار نے سے پہلے موسی مرگیا تو یہ غلام آزاد ہوجائے گا، کیونکہ جب موسی موت کے وقت تک اسے نہیں مار سکا تو موت کے وقت ضرب سے اس کا بحر محقق ہوگیا اس لیے موت سے پہلے وہ آزاد ہوگیا، لہذا وہ موسی کی وصیت کا مستحق ہوگا، اس لیے استحقاق وصیت کے لیے جو چیز شرط شی وہ یائی گئی۔

ترفیجہ کے: اور اگر موصی کے موالی ہوں اور موالی کی اولاد ہوں اور موالی موالات ہوتو موصی کے معتقین اور ان کی اولاد وصیت میں داخل ہوں گے داخل ہوں گے۔ داخل ہوں گے، حضرت امام ابو یوسف والله کے سے مروی ہے کہ موالی موالات بھی داخل ہوں گے اور سب شریک ہوں گے کیونکہ لفظ موالی سب کو یکسال طور پر شامل ہے۔ اور امام محمد والله الله فرماتے ہیں کہ جہت محتق میں اور سب شریک ہوں گے کیونکہ لفظ موالی سب کو یکسال طور پر شامل ہے۔ اور امام کی جہت ہوں گے کیونکہ النزام کی جہت ہوا ور اعتاق لازم ہے، البذا پہلفظ معتق کے لیے زیادہ مناسب ہوگا۔ اور ان میں موالی کے موالی داخل نہیں ہوں گے کیونکہ بیر حقیقتا موصی کے علاوہ کے موالی ہیں۔ برخلاف موصی کے موالی اور ان کی اولا د کے، کیونکہ بیر موصی کی طرف سے پایا گیا ہے۔

برخلاف اس صورت کے جب موصی کے نہ تو موالی ہوں اور نہ ہی موالی کی اولا د ہوں، کیونکہ ان کے لیے موالی کا لفظ مجاز ے لہذا حقیقت کا اعتبار مععد رہونے کی صورت میں مجاز کی طرف پھیرا جائے گا۔

#### اللغات

## ر ان البداية جدال ير المالي جدال المالي الما

''موالی'' کے لیے وصیت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی خفس نے موالی کے لیے وصیت کی اور موضی کے موالی بھی ہیں، موالی کی اولا دبھی ہیں اور موالی موال ہوں ہے، نیکن موالی موالات بعنی جن موالات بھی ہیں تو قولِ جمہور کے مطابق موضی کے موالی اور ان کی اولا و وصیت میں داخل ہوں گے، نیکن موالی موالات بعنی جن لوگوں نے موضی کے باتھ پر اسلام قبول کیا ہے وہ مستحق وصیت نہیں ہوں گے۔ حضرت امام ابو یوسف والی ہوئی ہو گئے کے موالی الموالات بھی وصیت میں داخل ہوں گے اور موالی اور ان کی اولا د کے ساتھ لگٹ میں شریک ہوں گے، کیونکہ موالی کا لفظ ان سب و کیسال طور پر شامل ہوں گے ہرطرح میں کہ موضی نے مطلق موالی کا لفظ استعال کیا ہے، اس لیے ہرطرح میں فاس میں شامل اور داخل ہوں گے۔

لیکن جمہور کی طرف سے امام محمہ علیہ الرحمہ حضرت امام ابو یوسف والٹھانہ کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لفظ موال اگر چہ عام ہے، لیکن اس کی جہات مختلف ہیں چنا نچہ ایک قوم معتَّق اور مُنعَم علیہم ہونے کی وجہ موالی ہے اور دو سری قوم عقد موالات کا الترام کرنے کی وجہ سے موالی ہے اور اختلاف جہات کے باوجود یہاں ترجیح ممکن ہے یعنی منعم علیہم کے جن میں چوں کہ اعتاق الازم ہے اور فنح نہیں ہوسکتا، اس لیے وہی لوگ موالی بنے اور وصیت کے لائق ہونے کے زیادہ لائق ہیں، البذاہم نے آخی کو مستحق وصیت قرار: یا ہے اور فرح نہیں ہوسکتا، اس لیے وہی لوگ موالی بنے اور وصیت کے لائق ہونے کے زیادہ لائق ہیں، البذاہم نے آخی کو محالی ہے، البذا ہی لوگ موصی کی وصیت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور نہ ہی موالی کے موالی یعنی موصی کے معالی نہیں ہیں، بل کہ اس کے غیر کے موالی ہیں۔

اس کے برخلاف موصی کے موالی اور ان کی اولا دسب مستحق وصیت ہوں گے، کیونکہ یہلوگ موصی کی طرف ہے استاق کی وجہ سے موصی کی طرف ہے استاق کی وجہ سے موصی کی طرف منسوب ہیں اور بلا واسطہ تو نہیں کیکن بالواسطہ یقینا موصی کے موالی ہیں، اس لیے جو بادوا۔طہموصی کے موالی ہیں ان کا دامن پکڑ کریہلوگ بھی موصی کے موالیوں کی فہرست میں شامل ہوکر مستحق وصیت ہوں گے۔

اوراگرموصی کے نہ تو موالی ہوں اور نہ بی موالی کی اولا دہوں اور موالی الموالات ہوں تو اس صورت میں یہ لوگ مستق ہو وہ ہوں گے ، کیونکہ لفظ موالی موالی کے لیے حقیقت ہے اور موالی الموالات کے لیے مجازے اور چوں کہ یہاں اس کے حقیق معنی موجود نہیں ہیں اور اس پڑمل کرنا مععذر ہوں گے کیونک فقہ کا یہ مشہور قاعدہ ہے: إذا تعذّر العمل علی الحقیقة یصار إلی الد جاز کہ جب حقیقت پڑمل برنا مععذر ہوتو مجازی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور یہاں چوں کہ لفظ موالی کے حقیق معنی پڑمل کرنا معندر ہوں کے ایک طرف رجوع کیا جاتا ہے اور یہاں چوں کہ لفظ موالی کے حقیق معنی پڑمل کرنا معندر ہوں کے اس کے مجازی معنی پڑمل ہور ہا ہے۔

وَلَهُ كَانَ لَهُ مُعْتَقُ وَاحِدٌ وَمَوَالِي الْمَوَالِي فَالنِّصُفُ لِمُعْتَقِة وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ لِتَعَدُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ.

ترجمه : اورا گرموس كا ايك معتق بواورموالى الموالات بول تو ثلث كانصف اس ك معتق كا ب اور باقى ورثاء كا ب،اس ليك حقيقت اورعاز مين جع معتذر ب ...

اللغات:

﴿معس ﴾ آ زاد كرنے والا - ﴿تعذّر ﴾ نامكن ہونا ـ

# ر آن البدایہ جدرا کے اس کا سی کا البدایہ جددا کی کا البدایہ کی کا

#### ''موالی'' کے لیے وصیت:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر موصی نے موالی کے لیے وصیت کی اور اس کے موالی میں صرف ایک ہی شخص ہے اور باقی موالی الموالی میں تواس صورت میں موصیٰ بہ یعنی ثلث کا نصف معتق لے گا اور مابقی ورثاء کود ہے دیا جائے گا ، کیونکہ اگر ہم مابقی مال موالی الموالی کودیں تو ایک ہی چیز میں حقیقت اور مجاز کیا جتماع دشوار ہے۔ تو ایک ہی چیز میں حقیقت اور مجاز کا اجتماع دشوار ہے۔ اس لیے اس صورت میں حقیقت پر عمل کرنے کے بعد بچا ہوا مال ورثاء کودے دیا جائے گا تا کہ حقیقت اور مجاز کے اجتماع ہے بچا جا سکے۔

وَلَايَدُخُلُ فِيْهِ مَوَالٍ أَعْتَقَهُمْ اِبْنَهُ أَوْ أَبُوهُ، لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِمَوَالِيْهِ لَاحَقِيْقَةَ وَلَامَجَازًا، وَإِنَّمَا يَحَرُزُ مِيْرَاثَهُمْ بِالْعُصُوبَةِ، بِخِلَافِ مُعْتَقِ الْمُعْتَقِ لِأَنَّهُ يُنْسَبُ إِلَيْهِ بِالْوَلَاءِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

تروجی اوراس میں وہ موالی داخل نہیں ہوں گے جنھیں موصی کے بیٹے یا باپ نے آزاد کیا ہو، کیونکہ وہ نہ تو حقیقتاً موصی کے موالی ہوں اور نہ ہی مجاز أاور موصی عصوبت کی وجہ سے ان کی میراث لیتا ہے۔ برخلاف معتق کے معتق کے ، کیونکہ وہ ولاء کے ذریعے موصی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

#### اللغاث:

﴿اعتقهم ﴾ آزادكيا ٢- ﴿يحوز ﴾ ليتا ٢- ﴿عصوبة ﴾ عصبهونا-

#### "موالی" کے لیے وصیت:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے موالی کے لیے وصیت کی تو اس وصیت میں وہ موالی داخل نہیں ہوں گے جنھیں موصی کے باپ نے یا اس کے بیٹے نے موالی نہ تو حقیقتاً موصی کے مبالی ہیں اور نہ ہی مجازاً تو آخر کس بنیاو پر ہم انھیں مستحقِ وصیت قرار دے دیں۔ ہم انھیں مستحقِ وصیت قرار دے دیں۔

و إنها يحوز المن: اس كا عاصل يہ ہے كه اگر موصى كے باپ يااس كے بيٹے ميں ہے كسى كے مولى كا انقال ہوجاتا ہے اور موصى كاباپ يا بيٹا موجود نه ہوتو خود موصى اس كے تركه كامستحق ہوگا اور يہ استحقاق سبى عصوبت كى بنياد پر ہوگا يعنى موصى اس صورت ميں ان كا وارث ہوگا ،كيكن يہ لوگ كسى بھى صورت ميں موصى كى وصيت كے حق دارنہيں ہوں گے۔

بخلاف معتق المعتق الخ: لیعنی موصی کے معتق کا معتق موصی کی وصیت کا مستحق ہوگا، کیونکہ موصی اس کے ولاء کا مستحق ہاور ولاء کے ذریعے وہ معتق موصی کی طرف منسوب ہوتا ہے۔

نوٹ: ہرایہ کے شنوں میں بخلاف معتق البعض کی عبارت ہے جو غالباً کا تب کا سہو ہے اور اصل عبارت بخلاف معتق المعتق ہے۔ (کناب، بنابہ)



# تاب الوَصِيّة بِالسُّكُنْى وَالْخِلُ مَة وَالثَّمَرَةِ الْخِلُ مَة وَالثَّمَرَةِ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللللللللّ

اس سے پہلے ان :صایا کا بیان تھا جواعیان سے متعلق تھے اور اب ان وصایا کا بیان ہے جو منافع سے متعلق ہیں اور منافع ہیں جیسے باغ کے پھل، خدمت اور رہائش کی وصیت اور منافع اعیان سے موخر ہوتے ہیں ، اسی لیے اس باب کواعیان کے بعد بیان کیا جار ہاہے۔

قَالَ وَتَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ وَسُكُنَى دَارِهِ سِنِيْنَ مَعْلُوْمَةً وَتَجُوزُ بِلْلِكَ أَبْدًا، لِأَنَّ الْمَنَافِعَ يَصِحُّ تَمْلِيْكُهَا فِي الْأَعْيَانِ وَيَكُونُ مَحْبُوْسًا عَلَى تَمْلِيْكُهَا فِي الْآعْيَانِ وَيَكُونُ مَحْبُوْسًا عَلَى مِلْكِهِ فِي حَقِّ الْمَنْفَعَةِ حَتَّى يَتَمَلَّكُهَا الْمُوْطَى لَهُ عَلَى مِلْكِهِ كَمَا يَسْتَوْفِي الْمَوْقُوْفُ عَلَيْهِ مَنَافِعَ الْوَقْفِ عَلَى مَلْكِهِ فِي حَقِّ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مَنَافِعَ الْوَقْفِ عَلَى مَلْكِهِ فَي حَقِّ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مَنَافِعَ الْوَقْفِ عَلَى مَلْكِهِ مَنْكُ الْوَاقِفِ.

ترجیحه: فرماتے ہیں کداپنے غلام کی خدمت اور اپنے گھر کی رہائش کی چندمتعین سالوں کے لیے وصیت جائز ہے اور ہمیشہ کے لیے بھی تھے جہ النزاموت کے بعد بھی تھے اپنے بھی ان کی وصیت جائز ہے، کیونکہ بحالتِ حیات بدل اور غیر بدل کے ساتھ منافع کی تملیک تھے ہے، لہذا موت کے بعد بھی تھے ہوگی، کیونکہ موصی کواس کی حاجت ہے جیسے اعیان میں ہے۔ اور موصیٰ بدمنفعت کے حق میں موصی کی ملکیت پرمجبوں ہوگا حتی کہ موصیٰ لدموصی کی ملکیت پرمفعت کا مالک ہوگا جیسے موقوف علیہ وقف کے منافع کو واقف کی ملکیت کے حکم پر حاصل کرتا ہے۔

#### اللغات:

﴿عبد﴾ غلام۔ ﴿سكنى ﴾ رہائش۔ ﴿سنين ﴾ كل سال۔ ﴿تمليك ﴾ مالك بنانا۔ ﴿محبوس ﴾ روكا كيا۔ ﴿يتملّك ﴾ مالك بن جاتا ہے۔ ﴿يستوفى ﴾ پوراوصول كرليتا ہے۔

#### منافع کی وصیت کرنا:

صورت مسکہ بیہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے منافع کی وصیت کرے مثلاً کسی کے لیے اپنے غلام کی خدمت کی وصیت کرے یا اپنے گھر میں کسی کی رہائش کی وصیت کرے یا کسی کے لیے اپنے باغ کے کھل کی وصیت کرے تو ان تمام صورتوں میں وصیت درست

## 

ور جائز ہے بشرطیکہ منافع حاصل کرنے کی مدت معلوم اور متعین ہویا ہمیشہ ہمیش کے لیے وصیت کی گئی ہو،اس لیے کہ جس طرت انسان بی زندگی میں اجرت لیے کہ جس کو منافع کا ما لگ بنا سکتا ہے اس طرح اپنی موت کے بعد بھی وہ س کو ما لک بنا سکتا ہے اس طرح اپنی موت کے بعد بھی وہ س کو ما لک بنا سکتا ہے اس کی حاجت ہے اور پھر جب انسان مین یعنی نفس عبداور نفس دار وغیرہ کی وصیت کرسکتا ہے تو ان کے منافع کی ہدرجہ اولی وصیت کرسکتا ہے البت موصیٰ لہ صرف منافع کا مالک ہوگا ، اعیان کا مالک نہیں ہوگا اور اعیان موصی کی ملکیت پر برقر ادر جی گ بھیے موقوف ملیہ وقت کی رہتی ہے اس طرح بہاں بھی موصی لہ مرف منافع کو وصول کرتا ہے اور اصل کی ملکیت واقف کی رہتی ہے اس طرح بہاں بھی موصی لہ مرف منافع کو وصول کرے بہاں بھی

وَتَجُوْزُ مَوَقَّتًا وَمُؤَبَّدًا كَمَا فِي الْعَارِيَةِ فَإِنَّهَا تَمْلِيْكٌ عَلَى أَصْلِنَا، بِخِلَافِ الْمِيْرَاثِ، لِأَنَّهُ خِلَافَةٌ فِيْمَا يَتَمَلَّكُهُ الْمُوْرِثُ وَذَٰلِكَ فِي عَيْنٍ تَبْقِي، وَالْمَنْفَعَةُ عَرْضٌ لَايَبْقى، وَكَذَا الْوَصِيَّةُ بِغَلَّةِ الْعَبْدِ وَالدَّارِ، لِأَنَّهُ بَدَلُ الْمَنْفَعَةِ فَأَخَذَ حُكْمَهَا وَالْمَعْنَى يَشْمِلُهُمَا.

ترجیلہ: اور یہ وسیت موقت اور مؤید دونوں طرح جائز ہے جیسے عاریت میں ہے، کیونکہ عاریت ہماری اصل پرتملیک ہے۔ برخلاف میراث کے، کیونکہ میراث خلافت ہے اس چیز میں جس کا مورث مالک ہے اور خلافت الی عین میں ہوتی ہے جو باتی رہتی ہے اور منفعت عرض ہوتی جو باتی نہیں رہتی۔ایسے ہی غلام اور گھر کی آمدنی کی وصیت کرنا اس لیے کہ یہ منفعت کا بدل ہے لہذا آمدنی منفعت کا تکم لے لے گی اور معنی ان دونوں کوشامل ہے۔

#### اللغاث

﴿ مؤقت ﴾ ایک خاص وقت کے لیے۔ ﴿ مؤتد ﴾ بمیشہ کے لیے۔ ﴿ عاریة ﴾ ادھار۔ ﴿ تملیك ﴾ مالك بنانا۔ ﴿ عُرض ﴾ بذأت قائم نه بوكنے والى شے۔ ﴿ عُلمة ﴾ كمائى، آ مدنى۔

#### منافع کی وصیت کرنا:

۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ منافع کی وصیت جائز ہے اور یہ جواز موقت اور مؤید دونوں طرح سے ہے بعنی ہمیشہ کے لیے بھی منافع کی وصیت جائز ہے، کیونکہ منافع عاریت کی طرح ہیں اور ہمارے یہا ہے۔ برت تملیک سے منافع کی وصیت جائز ہے اور کھایام کے لیے بھی جائز ہے، کیونکہ منافع بھی از قبیل تمالیک ہوں گے، اس کے برخلاف میراث کا معاملہ ہے تو میراث تملیک نہیں بلکہ خلافت ہے اور خلافت باقی رہنے والے اعیان میں جاری بوتی ہے منافع میں خلافت یعنی میراث جاری منافع میں خلافت یعنی میراث جاری منابع ہوگی۔

و كذا الوصية النع: فرماتے ہیں كہ جس طرح غلام اور دار كی وصیت جائز ہے اس طرح غلام اور دار سے عاصل ہونے والے كرايے اور آمدنى كى وصیت بھى جائز ہے، كيونكہ به آمدنى ان كى منفعت كابدل ہے، للمذا جوتھم مبدل كا ہے وہى بدل كا بھى ہوگا اور چوں كہ مبدل كى وصیت جائز ہے لنذا بدل كى وصیت بھى جائز ہوگى۔ قَالَ فَإِنْ خَرَجَتُ رَقَبَةُ الْعَبْدِ مِنَ النَّلُثِ يُسَلَّمُ إِلَيْهِ لِيَخْدِمَةُ، لِأَنَّ حَقَّ الْمُوْطَى لَهُ فِي النَّلُثِ لَآتُرَاحِمُهُ الْوَرَثَةُ وَإِنْ كَانَ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ خَدِمَ الْوَرَثَةَ يَوْمَيْنِ وَالْمُوْطَى لَهُ يَوْمًا، لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الثَّلُثِ وَحَقَّهُمْ فِي الثَّلُثِ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ فِي الْقُلْثِ وَحَقَّهُمْ فِي الثَّلُثِ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ فِي الْعَيْنِ وَلَا تُمْكِنُ قِسْمَةُ الْعَبْدِ أَجْزَاءً لِأَنَّهُ لَا يَتَجَزَّى فَصِرْنَا إِلَى الْمُهَايَاةِ إِيْفَاءً لِلْحَقَيْنِ، بِخِلَافِ فِي الْوَصِيَّةِ فِي الْعَيْنِ وَلَا تُمْكِنُ قِسْمَةُ الْعَبْدِ أَجْزَاءً لِأَنْهَ لَا يَتَجَزَّى فَصِرْنَا إِلَى الْمُهَايَاةِ إِيْفَاءً لِلْحَقَيْنِ، بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ بِسُكُنَى الدَّارِ إِذَا كَانَتُ لَا تَخُورُجُ مِنَ الثَّلْثِ حَيْثُ تُقْسَمُ عَيْنُ الدَّارِ أَثْلَاثًا لِلْإِنْقِفَاعِ، لِلْآنَهُ يُمُكِنُ الْقَسْمَةُ بِالْأَجْزَاءِ وَهُو أَعُدَلُ لِلتَسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا زَمَانًا وَذَاتًا، وَفِي الْمُهَايَاتِ تَقْدِيْمُ أَحَدِهُمَا.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ پھر اگر غلام کا رقبہ ثلث سے نکل جائے تو غلام موسیٰ لہ کے سپر دکر دیا جائے گا تا کہ غلام اس کی خدمت کرے، کیونکہ موسیٰ لہ کاحق ثلث میں ہے اور اس میں ورثاء اس کے مزاحم نہیں ہیں۔ اور اگر غلام کے علاؤہ موسی کے پاس مال نہ ہوتو غلام دو دن ورثاء کی خدمت کرے اور ایک دن موسیٰ لہ کی خدمت کرے، کیونکہ موسیٰ لہ کاحق ثلث میں ہے اور ورثاء کاحق دوثلث میں ہے جیسے میں کی وصیت میں اور اجزاء کرکے غلام کی تقسیم ممکن نہیں ہے، کیونکہ غلام مجزی نہیں ہے لہذا دونوں حق ثابت کرنے کے میں ہے ہم نے مہایات کی طرف رجوع کیا۔

برخلاف گھر کی رہائش کی وصیت کے جب دار ثلث سے نہ نکاتا ہوا وانفاع کے لیے دار کاعین تین حصول پرتقسیم کیا جائے گا، کیونکہ اجزاء کے ساتھ تقسیم ممکن ہے اور ان کے مابین زمان اور ذات کے اعتبار سے برابری کی وجہ سے بھی اعدل ہے اور مہایات میں ان میں سے ایک کی تقدیم ہے۔

#### اللغاث:

﴿ رقبة ﴾ غلام کی ذات۔ ﴿ يسلّم ﴾ سپردکيا جائے گا۔ ﴿ موصلى له ﴾ جس کے حق ميں وصيت کی گئ ہے۔ ﴿ لا تزاحم ﴾ مقابله نہيں کريں گے۔ ﴿ حدم ﴾ خدمت کرے گا۔ ﴿ ايفاء ﴾ مقابله نہيں کريں گے۔ ﴿ حدم ﴾ خدمت کرے گا۔ ﴿ ايفاء ﴾ بوری ادائیگی کے لیے۔ ﴿ مهايات ﴾ باری باری منافع حاصل کرنا۔

#### خدمت کی وصیت اور غلام خادم کی تر کے میں حیثیت:

صورت مئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی خف کے لیے اپنے غلام کی خدمت کی وسیت کی اور موصی کے پاس اس غلام کے علاوہ اتنا مال ہے جو رو ثلث سے زیادہ ہے اور موصیٰ بہ غلام ثلث سے نگل جاتا ہے تو وہ غلام موصیٰ لہ کے سپر دکر دیا جائے گاتا کہ وہ موصیٰ لہ کی خدمت کرتا رہے، کیونکہ موصیٰ لہ کے مزاحم نہیں موصیٰ لہ کے مزاحم نہیں ہیں ماسے وہ غلام موصیٰ لہ کی خدمت کرے گا۔

اوراگراس غلام کے علاوہ موصی کے پاس دوسرا مال نہ ہوتو اب اس غلام میں تقسیم اس طرح ہوگی کہ وہ غلام ایک دن موسی لہ کی خدمت کرے گا اور دو دن ورثاء کی ، اس لیے کہ ورثاء دو ثلث کے مستحق بیں اور موصیٰ لہ ایک ثلث کا ، لہذا اس حساب سے غلام کی خدمت بھی ان کے مابین تقسیم ہوگی۔ جیسے اعیان کی وصیت میں اسی طرح ایک اور دوجھے کر کے تقسیم ہوتی ہے اور چول کہ غلام کو کا ث

## ر آن البداية جلدال ير المالي ا

کر اوراس کے اجزاء بنا کرتقتیم ممکن نہیں ہے ،اس لیے دونوں فریقوں کوان کاحق دینے کے لیے مہایات کی طرف رجوع کیا گیا ہے تا کہ دونوں فریقوں کوان کے حقوق مل جائیں۔

اس کے برخلاف اگر کسی نے کسی شخص کے لیے رہائش دار کی وصیت کی اور موصی کے پاس اس گھر کے ملاوہ کوئی دوسرامال نہ بوتو اس صورت میں ورثاء اور موصیٰ لہ کے مابین گھر کے تین جھے کر کے اسے تقسیم کردیا جائے گا، تا کہ دونوں فریق کو ان کا حصال جائے اور وہ لوگ اس سے نفع حاصل کرسکیں۔ اور ایبا کرناممکن بھی ہے کہ اس میں اجزاء کے حساب سے گھر کی تقسیم بھی ممکن ہو اس میں اجزاء کے حساب سے گھر کی تقسیم بھی ممکن ہو اس مصورت میں زمان اور ذات دونوں اعتبار سے دونوں فریق نفع اندوز ہوسکیں گے، یعنی ایک ہی وقت میں مکان دونوں حصد داروں کو مل جائے۔ ذات سے مراد مکان ہے۔

وَلَوِ اقْتَسَمُوْا الدَّارَ مُهَايَاةً مِنْ حَيْثُ الزَّمَانِ تَجُوْزُ أَيْضًا، لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ إِلَّا أَنَّ الْأُوَّلَ وَهُوَ الْأَعْدَلُ أَوْلَىٰ وَلَيْسَ لِلُورَثَةِ أَنْ يَبِيْعُوْا مَا فِي أَيْدِيْهِمْ مِنْ ثُلْفِي الدَّارِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَمِي الْأَيْنَةِ أَنَّ لَهُمْ ذَلِكَ، لِأَنَّذَ خَالِصُ مِلْكِهِمْ، وَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّ حَقَّ الْمُوْصلى لَهُ ثَابِتٌ فِي سُكُنلى جَمِيْعِ الدَّارِ بِأَنْ ظَهَرَ لِلْمَيْتِ مَالٌ احَرُ وَتَخُرُجُ مِلْكِهِمْ، وَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّ حَقَّ الْمُوْصلى لَهُ ثَابِتٌ فِي سُكُنلى جَمِيْعِ الدَّارِ بِأَنْ ظَهَرَ لِلْمَيْتِ مَالٌ احَرُ وَتَخُرُجُ الشَّاوِ مِنَ الثَّلُفِ وَكَذَا لَهُ حَقُّ الْمُوْرَاحَمَةِ فِيْمَا فِي أَيْدِيْهِمْ إِذَا خَرَبَ مَافِي أَيْدِيْهِمْ وَالْبَيْعُ يَتَضَمَّنُ إِبْطَالَ ذَلِكَ لَكُنَا كَذَا لَهُ حَقُّ الْمُؤَاحَمَةِ فِيْمَا فِي أَيْدِيْهِمْ إِذَا خَرَبَ مَافِي أَيْدِيْهِمْ وَالْبَيْعُ يَتَضَمَّنُ إِبْطَالَ ذَلِكَ لَكُونُ عَنْهُمْ وَالْبَيْعُ يَتَضَمَّنَ إِبْطَالَ ذَلِكَ فَمُنعُوا عَنْهُ .

تروجہ : اوراگرانھوں نے زمانہ کے اعتبار سے بطور مہایات گھر کوتشیم کیا تو بھی جائز ہے، اس لیے کدی آئی کا ہے لیکن اول اولی ہے اور یہ اعدل ہے اور در تاء کو بیدی نہیں ہے کہ ان کے قبضے میں جو گھر کے دوثلث بین انھیں فروخت کردیں۔حضرت امام ابو پوسف چائٹیڈ سے مروی ہے کہ ورثاء کوفروخت کرنے کاحق ہے، اس لیے کہ بیخالص ان کی ملکیت ہے۔

ظاہر الروابید کی دلیل ہیہ ہے کہ موصیٰ لہ کاحق پورے گھر کے سکنی میں ثابت سے بایں طور کہ میت کے لیے دوسرا مال ظاہر ہوجائے اور گھر ثلث سے نکل جائے ، نیز موصیٰ لہ کواس گھر میں جو ورثاء کے قبضے میں ہے حقِ مزاحمت حاصل ہے جب وہ گھر خراب ہوجائے جوموصیٰ لہ کے قبضے میں ہے اور بیچ اس حق کے ابطال کو تضمن ہے لبذا ورثاء کواس سے روکا جائے گا۔

#### اللغاث:

#### بطورمها يات تقسيم كاجواز:

صورت مسئلہ ہیہ ہے کہ دار کے جھے کر کے اس کی تقسیم بہتر اور اولی ہے، لیکن اگر موسیٰ لہ اور ورثا وہل کر آپس میں گھر کو بطور مہایات تقسیم کرلیس تو میر بھی جائز ہے، اور ورثا ء کے پاس جو دوثلث دار ہے اگر ورثاءا سے فروخت کرنا چاہیں تو ظاہر الروایہ میں انھیں

## ر آن البدایہ جلد ال کے میں کہ سور ۲۲۷ کی کی کی اور کے بیان میں کے

اس کاحق نہیں ہے۔البنۃ امام ابو پوسف ولیٹھلڈ سے ایک روایت میں ہے کہ ورثاءا پنا حصہ فروخت کر سکتے ہیں ، کیونکہ بیان ہی کاحق ہے اور انھیں اپنے حق میں تصرف کا اختیار ہے۔

ظاہر الروایدی دلیل بیہ ہے کہ اگرمیت کے پاس اس مکان کے علاوہ دوسرا مال ذکل جائے اور موسی ہمکان ثلث سے خارج ہوجائے تو موسیٰ لہ کو پورے مکان میں سکنی کا حق حاصل ہوگا اور اگر موسیٰ لہ کا حصہ خراب ہوجائے تو جو حصہ ورثاء کے قبضے میں ہے اس میں موسیٰ لہ کوحیِّ مزاحمت بھی حاصل ہوگا اور موسیٰ لہ اپنے جھے کے برابر ورثاء سے مطالبہ کرے گا اب ظاہر ہے کہ اگر ہم ورثاء کو ان کا حق فروخت کرنے کی اجازت دے دیں تو موسیٰ لہ کا بہتی باطل ہوجائے گا، ای لیے ہم نے ورثاء کو بیج سے منع کردیا ہے۔

قَالَ فَإِنْ كَانَ مَاتَ الْمُوْطَى لَهُ عَادَ إِلَى الْوَرَئَةِ، لِأَنَّ الْمُوْصِيُ أَوْجَبَ الْحَقَّ لِلْمُوطى لَهُ يَـ ْ تَوْفِي الْمَنَافِعَ عَلَى حُكْمِ مِلْكِهِ فَلَوِ انْتَقَلَ إِلَى وَارَفِ الْمُوطى لَهُ اِسْتَحَقَّهَا اِبْتِدَاءً مِنْ ذَلِكَ الْمُوْصِيُ مِنْ غَيْرِ مَرَضَاتِهِ وَذَلِكَ عَلَى حُكْمِ مِلْكِهِ فَلَوِ انْتَقَلَ إِلَى وَارَفِ الْمُوصى لَهُ اِسْتَحَقَّهَا اِبْتِدَاءً مِنْ ذَلِكَ الْمُوْصِي مِنْ غَيْرِ مَرَضَاتِهِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ، وَلَوْ مَاتَ الْمُوْصَى لَهُ فِي حَيَاةِ الْمُوصى بَطَلَتْ، لِأَنَّ إِيْجَابَهَا تَعَلَقَ بِالْمَوْتِ عَلَى مَابَيَّنَاهُ مِنْ قَبْلُ.

تروج کھلے: فرماتے ہیں کہ اگرموصیٰ لہ مرجائے تو موصیٰ بہ ور ٹاء کی طرف عود کر آئے گا، کیونکہ موصی نے موصیٰ لہ کے لیے حق ثابت کردیا ہے تاکہ وہ اس کی ملکیت کے حکم پرمنافع وصول کرسکے۔اور اگرموصیٰ بہ موصیٰ لہ کے وارث کی طرف نشقل ہوجائے تو وارث موصیٰ کی طرف ہے۔اس کی مرضی کے بغیر ابتداء منافع کا مستحق ہوگا اور بیجائز نہیں ہے۔

اوراگرموصیٰ لہموصی کی زندگی میں مرجائے تو وصیت باطل ہوجائے گی ، کیوں کہ وصیت کا ایجاب موصی کی موت پرمعلق ہےجیسا کہ ہم پہلے اسے بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغاث:

﴿عاد ﴾ لوث آئے گا۔ ﴿ يستوفى ﴾ وصول كرے۔ ﴿ موعسى ﴾ وصيت كرنے والا۔

#### ر بائش كى وصيت والا مكان كس كى ملك بهوگا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محض نے کسی کوکوئی مکان رہائش کے لیے بطور وصیت دیا ہواور موصی نے موسی لہ کواس مکان
کا مالک نہ بنایا ہوتو جب تک موصیٰ لہ بقید حیات ہے اس وقت تک وہ اس سے نقع اندوز ہوگا اور جب موصیٰ لہ کا انتقال ہوجائے گا تو
وہ مکان موصی کے ورثاء کی طرف منتقل ہوجائے گا اور موصیٰ لہ کے ورثاء کونہیں ملے گا، کیونکہ موصی نے موصیٰ لہ کواپی ملکیت کی بقاء
پراس مکان سے فائدہ حاصل کرنے کی اجازت دی تھی۔اب اگر ہم اسے موصیٰ لہ کے ورثاء کو دے دیں تو موصی کی مرضی کے بغیر ابتداءٔ
ورثاء کا اس مکان میں استحقاق ما ننا پڑے گا حالا نکہ دوسرے کے مکان میں مالکِ مکان کے بغیر استحقاق ثابت کرنا ناجائز ہے، ار لیے
موصیٰ لہ کی موت کے بعد وہ مکان موصی کے ورثاء کو ملے گا۔

و لو مات المع: اس كا حاصل مد به كه اگرموسى كى زندگى ميس موسى لدكا انقال موجائے تو وصيت باطل موجائے گى ، كونكه موسى كا وصيت كرنا ايجاب ب اورموسى لدكا قبول كرنا " قبول" ب اورموسى لدكى طرف سے قبوليت كا اثر موسى كى موت كے بعد ظاہر

## ر آن البداية بيدال ي المحال المحال ١٢٨ المحال المحا

ہوتا ہے لیکن یہاں قبول کرنے والاموسی کی موت سے پہلے ہی مرچکا ہے اس لیے قبول کا راسته مسدود ہوگیا للہذا موسی کا ایجاب یعنی وصیت کرنا باطس ہوگیا، صاحب مداید فرماتے ہیں کہ ماقبل میں فصل فی اعتبار حالة الوصیة کے عنوان میں ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔

وَلَوْ أَوْصَى بِغَلَّةِ عَبْدِهِ أَوْ دَارِهِ فَاسْتَخْدَمَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ سَكَنَهَا بِنَفْسِهِ قِيْلَ يَجُوْزُ ذَٰلِكَ، لِأَنَّ قِيْمَةَ الْمَنَافِعِ كَعَيْنِهَا فِيْ تَخْصِيْلِ الْمَقْصُوْدِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ، لِأَنَّ الْغَلَّةَ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيْرُ وَقَدْ وَجَبَتِ الْوَصِيَّةُ بِهَا، وَهَذَا اِسْتِيْفَاءُ الْمَنَافِعِ وَهُمَا مُتَعَايَرَانٍ وَمُتَفَاوَتَانٍ فِي حَقِّ الْوَرَثَةِ، فَإِنَّهُ لَوْ ظَهَرَ دَيْنٌ يُمْكِنُهُمْ أَدَاؤُهُ مِنَ الْعَلَّةِ بِالْإِسْتِرْدَادِ مِنْهُ بَعْدَ اِسْتِغْلَالِهَا وَلَا يُمْكِنُهُمْ مِنَ الْمَنَافِعِ بَعْدَ اِسْتِيْفَائِهَا بِعَيْنِهَا.

ترجمہ اگر موصی نے اپنے غلام یا اپنے گھری آمدنی کی وصیت کی پھرموصیٰ لدنے خود غُلام سے خدمت لے لی یا خود ہی گھر میں رہنے لگا تو ایک قول ہے کہ یہ جا رہ ہے، کیوں کہ منافع کی قیمت مقصود حاصل کرنے میں عین منافع کی طرح ہے۔ اور اصح یہ ہے کہ یہ جا کر نہیں ہے، کیونکہ آمدن درا ہم یا دنا نیر ہیں اور اضیں کی وصیت ہوئی ہے اور یہ منافع کی وصولیا بی ہے حالا تکہ یہ دونوں متغائر ہیں اور ورثاء کے حق میں متفاوت ہیں چنا نچہ اگر میت پر قرض نکل آئے تو ورثاء کے لیے موصیٰ لہ کے منافع سے آمدنی حاصل کرنے کے بعد اس سے آمدنی واپس لے کر قرض ادا کرناممکن نہیں ہے۔

#### اللغات:

## كسى ذرايجه آمدن كى كمائى كى وصيت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی خص نے مثلاً نعمان کے لیے یہ وصیت کی کہ نعمان میرے غلام کی مزدوری لیا کرے یا میرے فلاں مکان کا کرایہ وصول کر کے اپنا کام چلا یا کر ہے، لیکن بھائی نعمان خود ہی اس مکان میں رہنے لگے اور اس غلام سے ٹانگیں و بوانے لگے تو بھائی نعمان کے اس عمل کے جواز اور عدم جواز میں حضرات مشائخ بُنَّةِ اللَّیٰ کے دوقول ہیں (۱) بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ نعمان کا بیفل درست اور جائز ہے اور اس کی دلیل ہے کہ جب موصی نے نعمان کو غلام اور مکان کی آمد نی لینے کا حق اور اختیار دے دیا ہے تو اس کے لیے عین منافع کو حاصل کرنے کا بھی حق ہوگا ، اس لیے مقصود کی تحصیل میں غلہ اور منافع دونوں برابر ہیں ، لہذا موصیٰ لہٰ خامہ وصول کرے یا منافع دونوں اس کے لیے درست ہیں۔

(۲) والاصح النج: فرماتے ہیں کہ دوسرے اور اصح قول کے مطابق موصیٰ لہ کوصرف آمدنی وصول کرنے کا حق ہے اور منافع حاصل کرنے کا حق نہیں ہیں اور آمدنی اور منافع میں کھلا ہوا تضاداور تغایر ہے اور اور منافع حاصل کرنے کا حق نہیں ہیں اور آمدنی اور منافع میں کھلا ہوا تضاداور تغایر ہے اور یہ چیزیں ورثاء کے حق میں بھی متفاوت ہیں،اس لیے کہ اگر وصیت کے بعد میت پردین محیط نکل آئے تو ورثاء کو حق ہے کہ موصیٰ لہنے منافع سے جو آمدنی حاصل کرلے گا تو ظاہر ہے کہ اس سے منافع سے جو آمدنی حاصل کرلے گا تو ظاہر ہے کہ اس سے ترمن کی اوائی بیس ہوسکے گی،اس لیے اس حوالے سے بھی موصیٰ لہ کے لیے موصیٰ بہ کے علاوہ یعنی منافع کو حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔

## ر من البداية جدل على المحال ١٢٩ المحال ١٢٩ المحال على المحال وسيون كان بير

وَلَيْسَ لِلْمُوْصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ وَالسُّكُنَى أَنْ يُّوَاجِرَ الْعَبْدَ وَالدَّارَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ الْكَايَةُ لَهُ ذَٰلِكَ لِأَنَّهُ بِالْوَصِيَّةِ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ فَيَمْلِكُ تَمْلِيْكُهَا مِنْ غَيْرِهِ بِبَدَلٍ أَوْ غَيْرِ بَدَلٍ، لِأَنَّهَا كَالْأَعْيَانِ عِنْدَهُ. بِخِلَافِ الْعَادِيَةِ، لِأَنَّهَا إِبَاحَةٌ عَلَى أَصْلِهِ وَلَيْسَ بِتَمْلِيْكِ.

ترجمه : اورموصی له بالحدمت واسکنی کوید حق نہیں ہے کہ وہ غلام اور گھر اجرت پردیں۔امام شافعی چانیجید فرماتے ہیں کہ اسے بید ق ہے، کیونکہ وصیت کی وجہ سے موصی لدمنفعت کا مالک ہو چکا ہے البندا موصی لدا ہے علاوہ ؛ منفعت کا مالک بنانے کا مالک ہوگا،خواہ بدل کے عوض ہو یا بدون بدل ہو، کیونکہ امام شافعی چانیجید کے یہاں منفعت اعیان کی طرح ہے۔ برخلاف عاریت کے، اس لیے کہ ان کی اصل کے مطابق عاریت اباحت ہے تملیک نہیں ہے۔

#### اللغات

﴿ موصلی لذَّ جس کے حق میں وصیت کی گئی ہے۔ ﴿ يواجو ﴾ اجارہ پردے، کرائے پردے۔ ﴿ سکنلی ﴿ رَا اَنْشِ۔ ﴿ وَالْحَدِينَ ﴾ وَالْمُنْفَى ﴿ رَا اُنْشِ۔ ﴿ وَالْمُوالِدَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

#### خدمت اورر ہائش کا موصی لدان چیزوں کوکرائے برنہیں دےسکتا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کے لیے اپنے غلام کی خدمت یا اپنے گھر میں رہائش کی وصیت کی تو ہمارے یہاں بیہ وصیت خدمت اور رہائش ہی کی ہوگی اور موصیٰ لہ کو بیر تن نہیں ہوگا کہ وہ مذکورہ غلام یا گھر کرایے پر دے کران کی آمدنی حاصل کرے، جب کدامام شافعی طشی گئے کے یہاں موصیٰ لہ کو نصیں کرایے پر دینے کاحق حاصل ہے۔

امام شافعی رایشائی کی دلیل میہ ہے کہ موصل لہ وصیت کی وجہ سے عبد اور دارکی منفعت کا مالک ہو چکا ہے لہذاوہ دوسرے کوان کی منفعت کا مالک ہو چکا ہے لہذاوہ دوسرے کوان کی منفعت کا مالک بناسکتا ہے، خواہ عوض لے کر بنائے یا بدون عوض بنائے ، بہر صورت اسے بیتن حاصل ہے۔ کیونکہ امام شافعی رائتھیائے کے بہاں منفعت اعیان کی طرح ہے اور موصیٰ لہ بالاً عیان دوسرے کو مالک بنانے کا حق دار ہے، لہذا موصیٰ لہ بالمنفعۃ بھی دوسرے کو منفعت کی تملیک کا مالک اور مستحق ہوگا۔

بخلاف العاریة النے: فرماتے ہیں کہ عاریت کا معاملہ اور سئلہ وصیت کے برخلاف ہے، چنانچہ اگرکوئی شخص کسی سے عاریت پرکوئی چیز لے تو مستعیر دوسرے کو وہ چیز عاریت پرنہیں وے سکتا، کیونکہ امام شافعی چیز ہے یہاں عاریت اباحت ہے تمالیک نہیں ہے، لہذا جب مستعیر خود ہی اس چیز کا مالک نہیں ہے تو دوسرے کو کیا خاک وہ اس کا مالک بنائے گا، فقد کا ضابط یہ ہے کہ من لائملک شیا لائم آلکہ غیرہ لین جو خص کسی چیز کا مالک نہیں ہے وہ دوسرے کواس چیز کا مالک نہیں بنا سکتا۔

وَلَنَا أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمْلِيْكُ بِغَيْرِ بَدَلٍ مُضَافٌ إِلَى مَابَعْدَ الْمَوْتِ فَلَايَمْلِكُ تَمْلِيْكَهُ بِبَدَلٍ اِغْتِبَارًا بِالْإِعَارَةِ فَإِنَّهَا تَمْلِيْكُ بِغَيْرِ بَدَلٍ وَغَتِبَارًا بِالْإِعَارَةِ فَإِنَّهَا تَمْلِيْكُ بِغَيْرِ بَدَلٍ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ عَلَى أَصْلِنَا وَلَايَمْلِكُ الْمُسْتَعِيْرُ الْإِجَارَةَ لِأَنَّهَا تَمْلِيْكُ بِبَدَلٍ كَذَا هذَا.

## ر من الهداية جلدال ي الملك المسلم الم

وَتَحْقِيْقُهُ أَنَّ التَّمْلِيُكَ بِبَدَلٍ لَازِمٌ وَبِغَيْرِ بَدَلٍ غَيْرٌ لَازِمٍ، وَلَايُمَلَّكُ الْأَقُولَى بِالْأَضْعَفِ وَالْأَكْفَرُ بِالْأَقَلِ، وَالْوَصِيَّةُ تَبَرَّعُ غَيْرٌ لَازِمٍ، إِلَّا أَنَّ الرَّجُوعَ لِلْمُتَبَرِّعِ لَا لِغَيْرٍهِ، وَالْمُتَبَرِّعُ بَغْدَ الْمَوْتِ لَايُمْكِنُهُ الرُّجُوعُ فَلِهاذَا الْفَصِيَّةُ تَبَرَّعُ غَيْرٌ لَازِمٍ، إِلَّا أَنَّ الرَّجُوعُ فَلِهاذَا اللهُ ال

تروج ملی: ہماری دلیل ہے ہے کہ وصیت بدون بدل تملیک ہے جو مابعد الموت کی طرف مضاف ہے لہذا عاریت پر قیاس کرتے ہوئے موصیٰ لہ بدل کے ذریعے اس کی تملیک کا ما لک نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہماری اصل کے مطابق عاریت حالتِ حیات میں تملیک بغیر البدل ہے اور مستعیر اجارے کا ما لک نہیں ہے، اس لیے کہ اجارہ بدل کے عوض تملیک ہے، ایسے ہی ہی ہے۔ اور اس کی تحقیق ہے ہے کہ تملیک بالبدل لازم ہے اور بغیر البدل لازم نہیں ہوتا اور وصیت ایک غیر لازم تبرع ہے، لیکن متبرع ہی کوئی رجوع حاصل ہے نہ کہ اس کے غیر کو، اور موت کے بعد متبرع کے لیے بھی رجوع ممکن نہیں ہے، لہذار جوع منقطع ہوگیا۔ رہا وصیت کرنا تو وہ اپنی وضع کے اعتبار سے لازم نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿ تمليك ﴾ مالك بنانا ـ ﴿إعارة ﴾ اد مار كيطور بروينا ـ ﴿ تبرّع ﴾ غيرواجب نفل عمل ـ

#### جارى دليل:

یہاں سے ہماری دلیل بیان کی گئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ عاریت کی طرح وصیت بھی بغیر بدل کی تملیک ہے جو مابعد الموت کی طرف مضاف ہے، لہذا جب موصی نے موصیٰ لہ کو بغیر بدل اور بغیر عوض ہے موصیٰ ہے گا مالک بنایے جیسا کہ مستقیر دوسرے کو عاریت پر لی ہوئی چیز کا مالک نہیں بنا سکتا نہیں ہے کہ وہ عوض اور بدل لے کر دوسرے کو اس کا مالک نہیں بنا سکتا اور نہ بی اسے اجارہ اور کرایہ پر دے سکتا ہور نہیں اے اجارہ اور کرایہ پر دے سکتا ہے۔ اسی طرح موصیٰ لہ بھی کسی کو موصیٰ بہ کا مالک نہیں بنا سکتا اور نہ بی اسے اجارہ اور کرایہ پر دے سکتا ہے۔ اس کی مزید حقیق ہے اور ضابط یہ ہے کہ اقل سے ہے۔ اس کی مزید حقیق یہ ہے کہ اقل سے اکثر کا اور اضعف سے آقوی کا نہ تو مالک بنا جا سکتا ہے اور نہ بی کسی کو بنایا جا سکتا ہے اور چوں کہ وصیت غیر لازم ہے جو اجارہ سے اضعف ہے کہ وقتی ہے اس لیے وصیت سے موصیٰ لہ اجارہ کی تملیک کا مالک نہیں ہوگا اور اس کے لیے موصیٰ ہوگا اور اس کے لیے موصیٰ ہوگا اجارہ پر دینا صحیح نہیں ہوگا ، اور وصیت آگر چہ عقد غیر لازم ہے اور تیرع غیر لازم ہے ، لیکن تیرع عیں صرف متبرع ہی کوحت رجوع حاصل اجارہ پر دینا صحیح نہیں ہوگا ، اور وصیت آگر چہ عقد غیر لازم ہے اور تیرع عیں صرف متبرع ہی کوحت رجوع حاصل ہے ، لہذا موصی کی موت کے بعد میحت نہیں ہوگا ، اور وصیت آگر چہ عقد غیر لازم ہوتی کے بعد کسی کو بیحت نہیں ہوگا ۔ کو بعد میحت نہیں ہوگا ۔ کا مالک نہیں ہوگا ۔ کا مالک نہیں ہوگا ۔ کو بعد میحت نہیں ہوگا ۔ کا مالک نہیں ہوگا ۔ کو بعد میحت نہیں ہوگا ۔ کو بعد میکن نہیں ہوگا ۔ کو بعد میحت نہیں ہوگا ۔ کو بعد میکن نہوگا ۔ کو بعد میکن نہوں کو بعد نہیں کو بعد کو بعد کو بعد کو بعد کو بعد کو بعد نہ کو بھوں کو بعد کو بھوں کی کو بعد کی کو بعد کو بعد کی کو بعد کو بعد کو بھوں کو بھو

وَ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَيْسَتُ بِمَالٍ عَلَى أَصْلِنَا وَفِي تَمْلِيُكِهَا بِمَالٍ إِحْدَاثُ صِفَةِ الْمَالِيَةِ فِيْهَا تَحْقِيْقًا لِلْمُسَاوَاةِ فِي عَفْدِ الْمُعَاوَضَةِ حَتَّى عَفْدِ الْمُعَاوَضَةِ حَتَّى عَفْدِ الْمُعَاوَضَةِ الْمُعَاوَضَةِ حَتَّى عَفْدِ الْمُعَاوَضَةِ الْمُعَاوَضَةِ حَتَّى يَكُونَ مُمَلِكًا لَهَا بِالصِّفَةِ الَّتِي تَمَلَّكُهَا، أَمَّا إِذَا تَمَلَّكُهَا مَقْصُودَةً بِغَيْرِ عِوَضٍ ثُمَّ مَلَّكُهَا بِعِوضٍ كَانَ مُمَلِكًا يَكُونَ مُمَلِكًا

أَكْثَرَ مِمَّا تَمَلَّكَهُ مَعْنًى وَهَلَا لَايَجُوزُ.

ترجیمہ: اوراس لیے کہ ہماری اصل کے مطابق منفعت مال نہیں ہے اور مال کے ذریعہ اسے مالک بنانے میں عقد معاوضہ میں مساوات ثابت کرنے کے لیے منفعت میں مالیت کی صفت پیدا کرنا ہے، لہذا بیولایت ای شخص کے لیے ثابت ہوگی جو ملک رقبہ کی سماوات ثابت کرنے کے لیے منفعت میں مالیت کی صفت سمبعیت سے اس کا مالک ہوا ہو یہاں تک کہ بیشخص کو حاصل ہوگی جوعقد معاوضہ کی وجہ سے منفعت کا مالک ہوا ہو یہاں تک کہ بیشخص جس صفت کے ساتھ منفعت کا مالک ہوا ہے اس صفت کے ساتھ اس کی تملیک کا بھی مالک ہوگا ۔لیکن اگر وہ شخص مقصود بنا کر بغیرعوض منفعت کا مالک ہوا ہو ہوا ہو گا جس کا وہ مالک ہوا ہے اور بیہ جائز مالک ہوا ہو گا جس کا وہ مالک ہوا ہے اور بیہ جائز سے نیادہ کا مالک بنانے والا ہوگا جس کا وہ مالک ہوا ہے اور بیہ جائز بہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿منفعة ﴾ فائده وأصلنا ﴾ بهارا ضابط وإحداث ﴾ پيداكرنا ومساواة ﴾ برا: ن ومملك ﴾ ما لك بناني والا و تملك و تملك

#### جارى دليل:

یے ہماری دوسری دلیل ہے اور اس کا حاصل ہے ہے کہ ہماری اصل کے مطابق منفعت مال نہیں ہے، اب اگر ہم موصیٰ لہ بالخدمت واسکنیٰ کوموصیٰ بہ اجارہ پر دینے کی اجازت دے دیں تو منفعت جو مال نہیں ہے اسے مال قرار دینا پڑے گا، کیونکہ اجارہ عقد معاوضہ ہے اور اس میں جانبین سے مال ضروری ہے اس لیے عقد معاوضہ میں ساوات پیدا کرنے کے لیے غیر مال کو مال بنا نا پڑے گا حالا نکہ موصیٰ لہ کو بیدتی نہیں ہے کہ حالا نکہ موصیٰ لہ کو بیدتی نہیں ہے کہ وہ غیر مال میں مال کی صفت پیدا کردے، اس لیے اس حوالے سے بھی موصیٰ لہ کو بیدتی نہیں ہے کہ وہ موصیٰ براجرت پردے۔

فإنها تثبت النج: اس كا حاصل يہ ہے كہ منافع ميں صرف دولوگ ہى مال كى صفت پيدا كر سكتے ہيں (1) وہ محف جو ملك رقبہ كے طور پر منفعت كا مالك ہوا ہو جيسے مشترى اور وارث (۲) اور وہ محف جو عقد معاوضه كى وجہ سے منعفت كا مالك ہوا ہو جيسے متاجر تو اخص بيت ہيں ہين عوض اور اجرت دے كراسى صفت پر يعنى عوض اور اجرت لے كر دوسروں كو بياس منفعت كا مالك ہوا ہے اسے ہر گز دوسروں كو بياس منفعت كا مالك ہوا ہے اسے ہر گز بيد قتي نہيں ہے كہ وہ عوض لے كركسى كو اس منفعت كا مالك بنائے ورند تو جس چيز كا وہ مالك ہے اس سے زاكد كا وہ مالك بنائے والا ہوگا حالانكہ بيد درست اور جائز نہيں ہے ، اسى ليے ہمارا فيصلہ بيہ ہے كہ موصىٰ له موصىٰ ہى اجرت اور عوض لے كركسى كو اس كا مالك نہيں بنا سكتا۔

وَلَيْسَ لِلْمُوْصِٰى لَهُ أَنْ يُخْرِجُ الْعَبْدَ مِنَ الْكُوْفَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ الْمُوْصِٰى لَهُ وَأَهْلُهُ فِي غَيْرِ الْكُوْفَةِ فَيُخْرِجُهُ إِلَى أَهُلُو لِلْعِدْمَةِ هُنَالِكَ إِذَا كَانَ يَخُرُجُ مِنَ الثَّلُفِ، لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ إِنَّمَا تَنْفُذُ عَلَى مَا يُغْرَفُ مِنْ مَقْصُوْدِ الْمُوْصِيُ

## ر ان البدايه جلدال ي المسلك ال

فَإِذَا كَانُوْ ا فِي مِصْرِهِ فَمَقُصُوْدُهُ أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْ حِدْمَتِهِ فِيْهِ بِدُوْنِ أَنْ يُلْزِمَهُ مَشَقَّةَ السَّفَرِ، وَإِذَا كَانُوْ ا فِي غَيْرِهِ فَمَقُصُوْدُهُ أَنْ يَحْمِلَ الْعَبُدَ إِلَى أَهْلِهِ لِيَخُدِمَهُمْ.

توجمله: اورموصی لدکو بیحق نہیں ہے کہ وہ (موصی به) غاام کوکوفہ ہے باہر نکا لے اللہ یہ کہ موصی لہ اور اس کے ابل خانہ کہیں اور رہائش پذیر ہوں تو وہ غلام کو وہاں اپنے اہل کی خدمت کے لیے نکال سکتا ہے بشرطیکہ غلام ثلث سے خارج ہوجاتا ہو۔ کیونکہ وصیت اسی طریقے پر نافذ ہوتی ہے جوموصی کے مقصد سے معلوم ہے پھر جب موصی لہ کے اہل موصی کے شہر میں ہوں تو موصی کا مقصد سے کہ وہ غلام پر سفر کی مشقت لازم کئے بغیراس شہر میں موصی لہ کوغلام سے خدمت لینے کی قدرت و بنا چاہتا ہے۔ اورا اً مرموسی لہ کے اہل شہر موصی کے علاوہ میں ہوں تو موصی کا مقصد میہ ہے کہ موصی لہ غلام کو اپنے گھر لیجائے تا کہ غلام اس کے گھر والوں کی خدمت کر سکے۔

#### اللغات:

﴿موصٰی له ﴾ جس کے تق میں وصیت کی گئی ہو۔ ﴿ يخرج ﴾ نکالے۔ ﴿ تنفذ ﴾ پوری ہوگی۔ ﴿مصر ﴾ شہر۔ خدمت کی وصیت والے غلام کواس کے شہر سے نکالنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کے لیے اپنے غلام کی خدمت کی وصیت کی تو موصیٰ لہ کا اس غلام کوشہر سے باہر لے جانا موصی کی چاہت اور اس کے اراد ہے پر موتوف ہوگا اور یہ ارادہ قر ائن سے معلوم ہوگا چنا نچہ اگر موصی اور موصیٰ لہ دونوں کو فہ کے باشند ہوں کی نہوں موصیٰ لہ کے اہل کوفہ میں نہ رہتے ہوں اور غلام ثلث سے خارج ہولیتی موصی کے پاس اس کے علاوہ دو تلث مال ہوتو اس صورت میں موصیٰ لہ غلام کو کوفہ سے باہر لے جاسکتا ہے تاکہ جہاں اس کے اہل ہوں وہاں وہ غلام ان کی خدمت کرے، کیونکہ موصی کا مقصد یہی ہے کہ موصیٰ ہی ہی نہ کے اس صورت میں موصیٰ لہ کے اہل ہوں گے وہیں خدمت کی ضرورت بھی ہوگی ، اس لیے اس صورت میں موصیٰ لہ غلام کوشہر موصی سے باہر لیجاسکتا ہے، لیکن اگر موصیٰ لہ کے اہل خانہ موصیٰ ہی کے شہر میں مقبر ہوں تو اس صورت میں موصیٰ لہ غلام کو اس شخصہ ہے کہ خانہ موصیٰ کا مقصد ہے کہ خانہ موصیٰ نہ کے اہل خانہ کی خدمت کرے لہٰذا اس صورت میں موصیٰ لہ کو افراج عبد کا خوت نہیں ہوگا۔

وَلَوْ أَوْصَى بِغَلَّةِ عَبْدِهِ أَوْ بِغَلَّةِ دَارِهِ يَجُوزُ أَيْضًا، لِأَنَّهُ بَدَلُ الْمَنْفَعَةِ فَأَخَذَ حُكْمَ الْمَنْفَعَةِ فِي جَوَازِ الْوَصِيَّةِ بِهِ كَيْفَ وَأَنَّهُ عَيْنٌ حَقِيْقَةً، لِأَنَّهُ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيْرُ فَكَانَ بِالْجَوَازِ أَوْلَى، وَلَوْلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهِ كَانَ لَهُ ثُلُثُ غَلَّةٍ تِلْكَ الْسَنَةِ، لِأَنَّهُ مَالُ عَيْنٍ يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ بِالْأَجْزَاءِ.

ترجمله: اورا گراپنے غلام یا اپنے دار کی آمدنی کی وصیت کی تو یہ وصیت بھی جائز ہے، کیونکہ یہ منفعت کا بدل ہے للبذا جواز وصیت

## ر آن البداية جدرا على المسلك ا

میں منعت کا حتم لے لے گی اور کیوں نہ لے جب کہ بیدر حقیقت مین ہے، کیونکہ آمدنی یا تو دراہم ہیں یا دنانیر ہیں، لبندااس کی وسیت تو بدرجۂ اولی جائز ہوگی۔اوراگرموصی کے پاس اس کے علاوہ کوئی مال نہ ہوتو موصیٰ لہکواس کی آمدنی کا ثلث ملے گا، کیونکہ آمدنی مال عین ہے اوراس میں تقسیم بالاً جزاء کا اختمال ہے۔

#### اللغاث:

﴿ عَلَّهُ ﴾ آمدن ، كما كي - ﴿ عبد ﴾ غلام - ﴿ منفعة ﴾ فائده - ﴿ عين ﴾ متعين بوجاني واليشه

#### ا پے غلام یا اپنے گھر کی آ مدن کی وصیت کرنا:

یہ سکدائ سے پہلے بیان کیا جاچکا ہے لیکن صاحب کتاب آئندہ مسکلے کے لیے بطور تمہیدا سے دوبارہ بیان کررہے ہیں، بہر
حال صورت مسکلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام یا گھر کی آمدنی کی دوسرے کے لیے وصیت کرے تو یہ وصیت درست اور جائز ہے،
کیونکہ یہ منافع کا بدل ہا اور جب منافع کی وصیت جائز ہے تو بدل کی وصیت بدرجۂ اولی جائز بوگی اور جواز وصیت کے حوالے سے
بدل مبدل یعنی منفعت کا تھم لے لے گا اور پھر بدل اور آمدنی تو دراہم ودنا نیر ہیں اور یہ حقیقتا میں ہیں، اس لیے ان کی وصیت کے
جواز کا راستہ تو بالکل کھلا اور کلیئر ہے۔

ولو لم یکن النج: اس کا حاصل میہ ہے کہ اگر موصی کے پاس موصیٰ بدیعنی غلام یا گھر کے علاوہ دوسرا مال نہ ہواور اس کے ورثاء اس بات پرراضی نہ ہول کہ موصیٰ بہ کی پوری آمدنی موصیٰ لہ کو ملے تو اس صورت میں موصیٰ لہ کو آمدنی کا ثلث ملے گا، کیونکہ آمدنی عین ہے اور اجزاء اور حصہ کے ذریعے اس کی تقسیم ممکن ہے اس لیے تقسیم بالا بڑاء ہی ہوگی اور تقسیم بالمہایات نہیں ہوگی۔

فَلُو أَرَادَ الْمُوْطِى لَهُ قِسْمَةَ الدَّارِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَرَثَةِ لِيَكُونَ هُوَ الَّذِي يَشْتَغِلُ ثُلُثَهَا لَمْ يَكُنُ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا فِي فَلُو أَرَادَ الْمُوْطَى لَهُ شَرِيْكُ الْوَارِثِ وَلِلشَّرِيْكِ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ لِلْمُوْطَى لَهُ شَرِيْكُ الْوَارِثِ وَلِلشَّرِيْكِ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ لِلْمُوطَى لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَى لَهُ اللَّهُ وَلَى لَهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ترجیمه: پھراگرموسی لداپے اور ور ثاء کے مابین گھرتقسیم کرنا چاہے تا کہ وہی گھر کا ثلث کرایہ پردے دے تو اسے بید تن نہیں ہوگا۔ گھرامام ابو یوسف والٹیل کی ایک روایت میں (حق ہوگا) چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ موسی لہ وارث کا تر یک ہے اور شریک کو یہ حق ہوگا۔ گرامام ابو یوسف والٹیل کی ایک روایت میں (حق ہوگا) چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ موسی کو بھی ہوگا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ تقسیم کا مطالبہ موسی لد کے لیے اس چیز میں شوت حق پربنی ہے جو تقسیم وارک مطالبہ کا حق کو تا کہ کوئی حق نہیں ہے، اس کا حق تو آمدنی میں ہے، البذا وہ تقسیم وارک مطالبہ کا حق دار کے مطالبہ کا حق دار نہیں ہوگا۔

#### اللغات:

موصلی له کجس کے حق میں وصیت کی گئی ہے۔ ﴿تبتنی ﴾ بنی ہوتا ہے۔

## ر آن البدایہ جلدال کے اس کا میں کا میں کا میں کے بیان میں کے

#### موصی بالغلّة گھر کی ترکے میں حیثیت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ موصیٰ لہ کے لیے گھر کی آمدنی کی وصیت درست اور جائز ہے اور اس گھر کے عااوہ موصی کے پاس
کوئی دوسرا مال نہ ہونے کی صورت میں اے آمدنی کا ثلث ملے گا۔ اب اگر موصیٰ لہ بیہ چاہے کہ اس گھر کا ہؤارہ کر کے ثلث لے لئے
اور خود ہی کرایہ پر دے کر اس کی آمدنی لیا کرے تو تولی محقق اور قول جمہور کے مطابق اسے بیر ق نہیں ہے ، البتہ امام ابو یوسف والٹھیلہ کی دلیل ہے ہے کہ موصی کے تر کہ میں موصیٰ لہ دارث کا
سے مردی ایک روایت کے مطابق موصیٰ لہ کو بیر تق ہے۔ امام ابو یوسف والٹھیلہ کی دلیل ہے ہے کہ موصی کے تر کہ میں موصیٰ لہ دارث کا
شریک ہے اور شریک کو گھر کی تقسیم کے مطالبے کاحق ہے، لہذا موصیٰ لہ کو بھی بیر ق ہوگا کہ وہ گھر کی تقسیم کا مطالبہ کرے۔

قول جمہور کی دلیل ہے ہے کہ موصیٰ لد کے لیے تقسیم دار کے مطالبے کا حق اس وقت ہوتا جب دار میں اس کا حصہ ہوتا اور حالت سے ہے کہ یہاں دار میں موصیٰ لدکاحق نہیں ہے، بل کہ اس کا حق فقط آمدنی میں ہے، لہذا وہ آمدنی کو تو ہر طرح سے تقسیم کرسکتا ہے، لیکن دار کی تقسیم کا نام بھی نہیں لے سکتا۔

وَلُوْ أَوْصَى لَهُ بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ وَ لِلْخَرَ بِرَقَبَتِهِ وَهُوَ يَخُرُجُ مِنَ الثَّلْثِ فَالرَّقَبَةُ لِصَاحِبِ الرَّقَبَةِ، وَالْخِدْمَةُ عَلَيْهَا لِصَاحِبِ الْخِدْمَةِ، لِلْآنَةُ أَوْجَبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَيَّأً مَعْلُوْمًا عَطَفًا مِنْهُ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْلَخِرِ فَتُعْتَبَرُ هَذِهِ الْحَالَةُ بَحَالَةِ الْإِنْفِرَادِ.

ترجیم اور دوسرے کے لیے اپنے غلام کی خدمت کی وصیت کی اور دوسرے کے لیے غلام کے رقبہ کی اوروہ غلام تہائی سے ہرایک سے نگل جاتا ہے تو رقبہ صاحب رقبہ کے لیے ہوگا اور صاحب خدمت کے لیے اس پر خدمت ہوگی ، کیونکہ موصی نے ان میں سے ہرایک کے لیے شک معلوم کا ایجاب کیا ہے اپنی طرف سے ان میں ایک کا دوسرے پر عطف کرتے ہوئے ، لہذا حالت عطف کو حالت انفراد پر قیاس کیا جائے گا۔

#### اللغاث:

﴿ وقبة ﴾ غلام كى ذات ﴿ أو جب ﴾ ثابت كرديا ہے۔ ﴿ انفراد ﴾ اكيلے مونے كى صورت ميں ۔

#### خدمت اوررقبه كي مصل وصيت كرنا:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے نعمان کے لیے اپنے غلام کی خدمت کی وصیت کی اور سلمان کے لیے اس کے رقبہ کی وصیت کی اور ایک کو دوسرے پرعطف کیا اور یوں کہا کہ میں نے نعمان کے لیے خدمت کی وصیت کی اور سلمان کے لیے رقبہ ہوگا ، اس لیے کہ کی اور غلام ثلث سے خارج ہوجا تا ہے تو موصیٰ لہ بالخدمت کے لیے خدمت ہوگی اور موصیٰ لہ بالرقبہ کے لیے رقبہ ہوگا ، اس لیے کہ موصی نے ان میں سے ہرایک کے لیے الگ الگ طور پر علا حدہ علا حدہ شی لیعنی خدمت اور رقبہ کا ایجاب بیا ہے، لہذا ان میں سے ہر ایک کا حصہ اس سے ہرایک کے لیے الگ الگ اور انفر ادی طور پر دونوں کے لیے وصیت کرتا تو بھی آخیں اس حساب سے دیا جائے گا ، جیسے اگر موصی الگ الگ اور انفر ادی طور پر دونوں کے لیے وصیت کرتا تو بھی آخیں اس حساب سے حصہ دیا جائے گا ، یعنی عطف والی حالت کو انفر ادی حالت پر قیاس کیا جائے گا۔

ثُمَّ لَمَّا صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ لِصَاحِبِ الْحِدْمَةِ فَلَوْ لَمْ يُوْصِ فِي الرَّقَبَةِ بِشَيْءٍ لِصَارَتِ الرَّقْبَةُ مِيْرَثَّا لِلْوَرَثَةِ مَعَ كُوْنِ الْخَدْمَةِ لِلْمُوْطَى لَهُ فَكُذَا إِذَا أَوْصَى بِالرَّقَبَةِ لِإِنْسَانِ اخَرَ وَهِيَ تَخُرُجُ مِنَ الثَّلُثِ أَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِحَاتَمٍ وَ الْخَدْمَةِ لِلْمُوْطَى لَهُ فَكُذَا إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِحَاتَمٍ وَ لِلْحَرَ بَقَصِّهِ أَوْ قَالَ هَذِهِ الْقَوْصَرَةُ لِفُلَانِ وَمَافِيْهَا مِنَ التَّمَرَةِ لِفُلَانٍ كَانَ كَمَا أَوْصَى، وَلَاشَىءَ لِصَاحِبِ الْخَرْفِ فِي الْمَظُرُوفِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ كُلِّهَا.

الْطُرُفِ فِي الْمَظُرُوفِ فِي هَا لِهِ الْمُسَائِلِ كُلِّهَا.

تر جملہ: پھر جب صاحبِ خدمت کے لیے وصیت سیح ہے تو اگر رقبہ کے متعلق کوئی وصیت نہ کرتا تو رقبہ ورثاء کی میراث ہوجا تا اس حال میں کہ خدمت موصل کے لیے ہوتی ، تو اسی طرح جب موصی نے دوسرے شخص کے لیے رقبہ کی وصیت کی ہو ( یہی تھم ہوگا ) کیول کہ وصیت میراث کی بہن ہے اس حیثیت سے کہ دونوں میں موت کے بعد ملکیت ثابت ہوتی ہے۔

اوراس کی بہت سے نظیریں ہیں مثلا میہ کہ جب موصی نے کسی شخص کے لیے باندی کی وصیت کی اور جو باندی کے پیٹ میں ہے اس کی وصیت دوسرے کے لیے کی اور باندی ثلث سے نکل جاتی ہے۔ یا کسی شخص کے لیے انگوٹھی کی وصیت کی اور دوسرے کے لیے اس کی وصیت کی یا یوں کہا میڈو کری فلال کے لیے ہے اور اس میں جو تھجوریں ہیں وہ دوسرے فلال کے لیے ہیں تو میات کی طرح ہوگا جیسے اس نے وصیت کی ہے اور ان تمام مسائل میں صاحب ظرف کے لیے مظروف میں کچھنہیں ہوگا۔

#### اللَّغَاتُ:

#### مذكوره بالامسكدكي توجيه:

صورت مسئلہ میہ ہے کہ جب غلام کے رقبہ کی وصیت دوسرے کے لیے ہواور خدمت کی وصیت دوسرے کے لیے ہوتو میں جے ہوتو میں ہے، کیونکہ اگر موصی کسی کے لیے ہوتا اور خدمت کی وصیت کرتا تو ظاہر ہے کہ رقبہ ورثاء کے لیے ہوتا اور خدمت موصیٰ لہ کے لیے اور اس صورت میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہئے، کیونکہ وصیت میراث کی بہن ہے اس لیے کہ جس طرح میراث میں موصیٰ لہ کے لیے اور اس صورت میں کوئی اشکال نہیں ہوتا ہے ، اسی طرح وصیت میں بھی موصی کی موت کے بعد ہی موصیٰ لہ کے لیے مکیت ثابت ہوتی ہے ، اسی طرح وصیت میں بھی موصی کی موت کے بعد ہی موصیٰ لہ بدرجہ اولیٰ مکیت ثابت ہوتی ہے۔ الحاصل جب ایک غلام میں موصیٰ لہ اور ورثاء مشترک ہو سکتے ہیں تو پھر اس میں دوموصیٰ لہ بدرجہ اولیٰ مشترک ہو سکتے ہیں تو پھر اس میں دوموصیٰ لہ بدرجہ ورثا ہوسکتے ہیں تو پھر اس میں دوموصیٰ لہ بدرجہ ورثا ہوسکتے ہیں تو پھر اس میں دوموصیٰ لہ بدرجہ ورثا ہوسکتے ہیں تو پھر اس میں دوموصیٰ لہ بدرجہ ورثا ہوسکتے ہیں تو پھر اس میں دوموصیٰ لہ بدرجہ ورثا ہوسکتے ہیں تو پھر اس میں دوموصیٰ لہ بدرجہ ورثا ہوسکتے ہیں تو پھر اس میں دوموصیٰ لہ بدرجہ ورثا ہوسکتے ہیں تو پھر اس میں دوموصیٰ لہ بدرجہ ورثا ہوسکتے ہیں تو پھر اس میں دوموصیٰ لہ بدرجہ ورثا ہوسکتے ہوگی۔

ولھا نظائر النے: صاحب کتابؒ فرماتے ہیں کہ ایک چیز میں دولوگوں کا اشتراک اور اجتماع صرف صورت مسّلہ ہی میں نہیں ہے، بلکہ اس کی اور بھی بہت ہے مثالیں اورنظیریں ہیں جن میں سے تین کو یہاں بیان کیا جارہا ہے۔

(۱) ایک شخص نے وصیت کی کہ میری فلاں باندی نعمان کی ہے اور اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ سلمان کے لیے ہے اور وہ باندی موصی کے ثلث سے خارج ہوجاتی ہے تو یہ وصیت درست ہے۔

## ر آن البداية جلدال ي المالية جلدال على المالية المالية

ر ۲) کسی نے اپنی انگوٹھی کی وصیت ایک شخص کے لیے کی اور اس کے تگینے کی وصیت دوسرے کے لیے کی تو یہاں بھی وصیت مشترک ہے اور درست ہے۔

(۳) سلیم نے وصیت کی کہ بیٹو کری نعمان کی ہے اور اس میں جو پھل ہیں وہ سلمان کے ہیں تو حسب وصیت ٹو کری نعمان کی ہوگی اور پھل نعمان کے ہوں گے۔اب دیکھئے ان تینوں نظیروں میں موصیٰ بدایک ہی چیز ہے اور وہ الگ الگ حوالوں سے دولوگوں کے درمیان مشترک ہے اس طرح ان نظائر میں مشترک وصیت صحیح ہے اس طرح صورت مسئلہ میں بھی غلام واحد کی وصیت خدمت اور رقبہ کے حوالے سے دولوگوں کے حق میں صحیح ہوگی۔

و لاشی النے: فرماتے ہیں کہ بیہ جو تین نظیریں پیش کی گئی ہیں ان میں باندی، انگوشی اورٹو کری ظرف ہیں اورحمل ، گلینداور پھل مظروف ہیں لہذانہ تو صاحب ظرف کومظروف میں حصہ ملے گا اور نہ ہی مظروف والے کوظرف میں حصہ ملے گا۔

أَمَّا إِذَا فَصَّلَ أَحَدَ الْإِيْجَابَيْنِ عَنِ الْاَحْرِ فِيْهَا فَكَذَٰلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَ أَبِي يُوسُف وَحَلَّكُمْ وَعَلَى قُولِ مُحَمَّدِ وَكَالِكَ فِي أَخَوَاتِهَا لِأَبِي يُوسُف وَحَلَّكُمْ أَنَّ بِإِيْجَابِهِ فِي الْكَلَامِ النَّانِيُ تَبَيَّنَ أَنَّ مُرَادَةً مِنَ الْكَلامِ الْأَوَّلِ إِيْجَابُ الْأَمَةِ لِلْمُوصِي لَةً بِهَا دُوْنَ الْوَلِد، وَهَذَا الْبَيَانُ مِنْهُ فِي الْكَلامِ النَّانِي تَبَيَّنَ أَنَّ مُوادَةً مِنَ الْكَلامِ الْأَوَّلِ إِيْجَابُ الْأَمَةِ لِلْمُوصِي لَةً بِهَا دُوْنَ الْوَلِد، وَهَذَا الْبَيَانُ مِنْهُ صَحِيْحٌ وَإِنْ كَانَ مَفْصُولًا، لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَاتُلْزِمُ شَيْأً فِي حَالٍ حَيَاةِ الْمُوصِي فَكَانَ الْبَيَانُ الْمَفْصُولُ فِيْهِ وَالْمَوْمِ وَعَنَّ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ الْمَوْمِ وَعَيْقَ اللَّهُ وَمِنْ الْمُوسِي فَكَانَ الْبَيَانُ الْمَفْصُولُ فِيْهِ وَالْمَوْمِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ الْمُوسِي فَكَانَ الْبَيَانُ الْمُفْصُولُ فِيْهِ وَالْمَوْمِ وَاللّهُ وَمُولُ اللّهُ وَمِنْ الْمَوْمِ وَاللّهُ وَمِنْ أَصُلِنَا أَنْ الْعَامَ اللّهِ يَعْفِيهُ وَاللّهُ وَمِنْ أَلْوَلِكُ وَمِنْ أَصُلِنَا أَنْ الْعَامَ الّذِي مَوْجِبُهُ وَكُذَلِكَ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَمَا فِي بَعْلِيهَا، وَإِلْسُمَ الْقُوصَ وَقَ كَذَلِكَ وَمِنْ أَصُلِنَا أَنْ الْعَامَ الّذِي مَوْجِبُهُ وَاللّهُ وَمَا فِي بَعْلِيهَا، وَإِلْمَ الْقُوصَورَةِ كَذَلِكَ وَمِنْ أَصْلِنَا أَنْ الْعَامَ اللّذِي مَوْجِبُهُ اللّهُ وَمِنْ أَصُلْكِ اللّهُ الْمُوسِلِلُولُ الْمُوسِ الْمُعَلِقِي الْمُؤْلِلَةِ الْمُحَامِقِ.

آئن جمل : لیکن اگر موصی نے دوا یجابوں میں سے ایک کو دوسرے سے الگ کردیا ہوتو امام ابوبوسف والٹولئ کے یہاں یہی تھم ہے اور امام محمد والٹولئ کے مابین نصف نصف ہوگا اور ایسا ہی اور امام محمد والٹولئ کے قول پر باندی اس کی ہوگ جس کے لیے باندی کی وصیت کی گئی ہواور بچہان کے مابین نصف نصف ہوگا اور ایسا ہی انوات میں بھی ہوگا۔

حفرت اہام ابو یوسف والنظیلہ کی دلیل ہے ہے کہ کلام ٹانی میں موصی کے ایجاب سے بیدواضح ہوگیا کہ کلام اول سے موصی کی مراداس شخص کے لیے باندی کا ایجاب مقصود نہیں ہے مراداس شخص کے لیے باندی کا ایجاب مقصود نہیں ہے اور موصی کا یہ بیان ڈی ہے اگر چہ مفصول ہے، اس لیے کہ موصی کی زندگی میں وصیت کوئی چیز واجب نہیں کرتی ، لہٰذا اس میں مفصول اور موصی کا بیان برابر ہے جیسے رقبہ اور خدمت کی وصیت میں ہے۔

ا مام محمد ولیشید کی دلیل بیہ ہے کہ لفظ خاتم حلقہ اور تکییہ دونوں کوشامل ہے ایسے ہی لفظ جاریہ جاریہ اوراس کے پیٹ کے مل کو شامل ہے اور ہماری اصل بیہ ہے کہ وہ عام جس کا موجب برسیل احاطہ تکم کا شہوت ہووہ خاص کے شامل ہے اور ہماری اصل بیہ ہے کہ وہ عام جس کا موجب برسیل احاطہ تکم کا شہوت ہووہ خاص کے

درج میں ہوتا ہے۔

#### اللّغاث:

﴿ فصل ﴾ عليحده عليحده ذكركيا۔ ﴿ أمة ﴾ باندى۔ ﴿ تبيين ﴾ واضح ہوگيا۔ ﴿لا تُلزِم ﴾ لازم نبيل كرتى۔ ﴿ موصى ﴾ وصيت كرنے والا۔ ﴿ خاتم ﴾ انگوشى۔ ﴿ فص ﴾ تكيند۔

## مذكوره بالامسكه ميں دونوں وصيتوں كے مابين فصل كرنے كا حكم:

مسئلہ بیہ ہے کہ اگر موصی باندی اور حمل کی وصیت ایک ساتھ نہ کرے بلکہ اس میں فصل کردے اور پہلے نعمان کے لیے باندی کی وصیت کرے اور پھر درمیان میں فصل کردے یعنی کوئی دسری بات یا کوئی دسرا کام کرنے کے بعد سلمان کے لیے اس کے حمل ک وصیت کرے تو اس میں حضرات صاحبین میڑ آتھا کا اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف براٹٹیلڈ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ماقبل والے مسئلے کی طرح ہے یعنی اس صورت میں بھی باندی نعمان کی ہوگی اور بچے سلمان کا ہوگا اور وصل ہی کی طرح فصل کا بھی تھکم ہوگا۔

جب کہ امام محمد والشخلائے یہاں وصل آور کھن کا تھم الگ الگ ہے، لہذا فصل والی اس صورت میں امام محمد ویلتا لیے یہاں باندی نعمان کی ہوگی اور بچے میں نعمان سلمان دونوں شریک ہوں گے۔اور دونوں کو نصف ضف ملے گا۔ان حضرات کا یہی اختاب انگوشی اور گلینہ میں اور ٹو کری اور پھل کی وصیت میں بھی ہے یعنی امام ابو یوسف ویلتا کے یہاں دونوں موصیٰ لہ کوالگ الگ کرے دونوں چیزیں دی جائیں گی اور امام محمد ویلتا کی یہاں انگوشی اور ٹو کری موصیٰ لہ اول کے لیے ہوگی اور نگیبنداور پھل دونوں کے درمیان نہف نصف تقسیم ہوگا۔

حفرت اما ابو بوسف والعلی کی دلیل ہے ہے کہ صورتِ مسئلہ میں موصی کا کلام خانی یعنی دوسر ہے خص کے لیے حمل اور ولد کی وصت کرنا بیانِ تغییر نہیں ہے، بل کہ وہ تغییر محض ہے اور جب اس کا کلام خانی تغییر نہیں ہے تو اس میں وصل ضروری نہیں ہوگا، وصل تغییر کے لیے ضروری ہے۔ اور جب موصی نے کلام خانی سے ولد کی وصیت کی تو ہے بات واضح ہوگئ کہ کلام اول سے جواس نے باندی کے لیے وصیت کی ہے وہ وصیت صرف باندی ہی کے لیے ہاور اس کی ذات تک محدود ہے اور اس وصیت، میں بچ داخل نہیں ہے، بلکہ دوسری وصیت دوسر ہے خص کے لیے ہے اور موصی کا یہ بیان سے جا اور اس کی ذات تک محدود ہے اور اس وصیت، میں بچ داخل نہیں ہی کوئی چیز لازم نہیں ہوتی اور موصی کے بلے ہے اور موصی کا یہ بیان سے جا اگر چفسل کے بعد ہے، کیونکہ وصیت سے موصی کی زندگی میر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی اور موصی کی موت کے بعد لازم اور خابت ہوتا ہے اور چوں کہ لاوم سے پہلے یہ وضاحت مفصول ہے لیکن پھر بھی صحیح ہے جیسے اگر موصی رقبہ غلام کی وصیت ایک شخص کے لیے بدور سرے سے الگ برگا خواہ موصولا یہ وصیت ہو کہ کے کہ دوسرے سے الگ برگا خواہ موصولا یہ وصیت ہو کہ دونوں موصی لہ کاحق ایک دوسرے سے الگ برگا خواہ موصولا یہ وصیت ہو یہ دونوں کے لیے بوں گی ای طرح صورت رشاور خدمت علا حدہ علی شرح ہوں گی اس طرح صورت مورت میں ہی باندی اور بچہ دونوں کے لیے علا صدہ علا حدہ علی اس کے اور کی میں بھی اشتر اک نہیں ہوگا۔

ولمحمد أن اسم الحاتم الغ: يهال سے حضرت امام محمد والنيمائ كى دليل بيان كى تى ہے جس كا حاصل يد ب كه خاتم، جاريداور قوصرة يد تينوں الفاظ عام بيں چنانچ خاتم الكوشى اور تكييندسب كوشائل ہے اس طرح جاريد باندى اور مافى بطنها كوشائل سے نا

قوصرہ ٹوکرہ اور مافیبا کوشامل ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ جوعام برسبیلِ احاطہ شمول رکھتا ہے وہ خاص کے حکم میں ہوتا ہے۔ اب جب موصی نے نعمان کے لیے خاتم یا جاریہ یا قوصرہ کی وصیت کی تو عام کے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے موصی لہ کے لیے خاتم کے ساتھ گلینہ، جاریہ کے ساتھ دلد اور قوصرۃ کے ساتھ پھل بھی وصیت بن گیا، لیکن جب اس نے گلینہ یا ولد یا پھل کی وسیت دوسرے کے لیے کردی تو اب اس میں تعارض ہوگیا اور چول کہ خاتم ، جاریہ یا قوصرہ کی وصیت نہیں گی ہے، اس لیے یہ چیزیں تو موصیٰ لہ اول کے لیے الم رہیں گی تعارض تو گلینہ، ولد اور پھل میں ہ اور صورت مسلم میں عام اور خاص دونوں قطعی ہیں ، عام خاتم وغیرہ کے گلینہ وغیرہ کو برسبیل عوم شامل ہونے کی وجہ سے قطعی ہے اور گلینہ وغیرہ علا حدہ سے خاص ہیں ہی لہذا جب دونوں قطعی ہیں اور دونوں کا اشتراک ٹابت کردیا جائے اور پھر تعارض ثابت ہے اور اس تعارض کوختم کرنے کا واحد راستہ بھی ہے کہ گلینہ یا ولد یا پھل میں دونوں کا اشتراک ٹابت کردیا جائے اور دونوں کو فصف نصف دے دیا جائے۔

فَقَدُ اِجْتَمَعَ فِي الْفَصِّ وَصِيَّتَانِ وَكُلُّ مِنْهُمَا وَصِيَّةٌ بِإِيْجَابٍ عَلَى حِدَةٍ فَيُجْعَلُ الْفَصُّ بَيْنَهُمَا يَصْفَيْنِ، وَلَا يَكُونُ إِيْجَابُ الْوَصِيَّةِ فِيهِ لِلِّفَانِي رُجُوعًا عَنِ الْأَوَّلِ كَمَا إِذَا أَوْطَى لِلشَّانِي بِالْخَاتِمِ، بِخِلَافِ الْخِدْمَةِ مَعَ الرَّقَبَةِ، لِلنَّانِي بِالْخَاتِمِ، بِخِلَافِ الْخِدْمَةِ مَعَ الرَّقَبَةِ، لِلنَّانِي بِالْخَاتِمِ، بِخِلَافِ الْخِدْمَةِ مَع الرَّقَبَةِ لَا يَتَنَاوَلُ الْخِدْمَةَ وَإِنَّمَا يَخُدُّمُهُ الْمُوطَى لَهُ بِحُكْمٍ أَنَّ الْمَنْفَعَة حَصَلَتُ عَلَى مِلْكِهِ الرَّقَبَةِ لَا يَتَنَاوَلُ الْخِدْمَةَ وَإِنَّمَا يَخُدُّمُهُ الْمُوطَى لَهُ فِيهِ حَتَّى، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْكَلَامُ مَوْصُولًا، لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلُ الْتَخْصِيْصِ وَالْإِسْتِنْفَاءِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ أَوْجَبَ لِصَاحِبِ الْخَاتِمِ الْحَلَقَةَ خَاصَّةً دُوْنَ الْفَصِّ.

تروجہا : چنا نچہ تگینہ میں دو وصیتیں جمع ہو گئیں اور ان میں سے ہرا یک علاحدہ ایجاب کے ساتھ وصیت ہے، لبذا تگینہ ان کے مابین دو نصف کردیا جائے گا اور اس میں دو سرے کے لیے وصیت کا ایجاب پہلے سے رجوع نہیں ہوگا جیسے اس صورت میں جب موصی نے دوسرے کے لیے خاتم کی وصیت کی۔ کیونکہ لفظ رقبہ خدمت کو شامل نہیں ہے اور موصیٰ لہ دوسرے کے لیے خاتم کی وصیت کے، کیونکہ لفظ رقبہ خدمت کو شامل نہیں ہے اور موصیٰ لہ اس وجہ سے خدمت کا ایجاب کیا تو اس میں موصیٰ لہ بالرقبہ کے علاوہ کے لیے خدمت کا ایجاب کیا تو اس میں موصیٰ لہ کا کوئی حق باتی نہیں رہا۔

برخلاف اس صورت کے جب کلام موصول ہو، کیونکہ بیٹخصیص اوراشٹناء کی دلیل ہے، توبیہ واضح ہوگیا کہ موصی نے صاحب خاتم کے لیے خاص کر حلقہ کا بیجاب کیا ہے نہ کہ مگینہ کا۔

#### اللغات:

﴿ فَصَ ﴾ تَكينه ﴿ خاتم ﴾ انگوشی ۔ ﴿ موصلی له ﴾ جس کے لیے وصیت کی گئی ہے۔ ﴿ موصول ﴾ متصل ہے، ملا ہوا نے۔ ﴿ تحصیص ﴾ فاس کرنا۔

منگینداورانگوشی کی دوآ دمیول کے لیے وصیت:

صورت مسلہ یہ ہے کہ ماقبل والی تفصیل ہے یہ بات سامنے آگئی کہ انگوشی کا حلقہ تو موصیٰ لہ اول کے لیے ہے اور اس کے

## ر آن البداية جلدال عن المسلك ا

سی دو وسیتیں جمع میں اور دونوں الگ الگ ایجاب سے میں اس لیے نگینہ کو دونوں موصیٰ لہ کے مامین آ دھا آ دھاتھیم کردیں گے اور دوسرے کے لیے جو وصیت ہے اسے اول سے رجو پنہیں قرار دیں گے، کیونکہ اول اور ٹانی کے حق میں وسیت الگ الگ ہے، لہٰذا دونوں اس کے مستحق ہوں گے اور ایک کی وجہ سے دو سرے کا حق نہیں کئے گا۔

بخلاف المحدمة النج: الم ابو يوسف طِتَّيدَ في الن مسائل ورقبه اور خدمت كى وصيت پرقياس كيا تقا، المام محمد طِتَّيدُ الى كا جواب وسية بوئ فرمات بين كدان مسائل ثلاث ورقبه اور خدمت كى وصيت والے مسئلے پرقياس كرنا ورست نہيں ہے، كيونكہ لفظ رقبہ ميں خدمت كى وصيت والے مسئلے پرقياس كرنا ورست نہيں ہے، كيونكہ لفظ رقبہ ميں اس خدمت كى طرح سے بھى واضل اور شامل نہيں ہے جب كہ خاتم ميں فص واضل اور شامل ہے تو جب مقيس عليه اور مقيس ميں اس قدر تفاوت ہے تو جملا آخر كيمے قياس درست ہے۔

ر ہاسوال موصیٰ لہ بالرقبہ کے غلام سے خدمت لینے کا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ موصیٰ لہ بالرقبہ اس لیے غلام سے خدمت نہیں لیتا کہ رقبہ خدمت کوشامل ہے بل کہ وہ تو اس لیے خدمت لیتا ہے کہ خدمت کے منافع موصیٰ لہ بی کی ملکیت پر حاصل ہوتے ہیں وجہ ہے کہ اگر موصی موصیٰ لہ بالرقبہ کا حق خدمت کی وصیت کرد ہے تو پھراس موصیٰ لہ بالرقبہ کا حق خدمت کی وصیت کرد ہے تو پھراس موصیٰ لہ بالرقبہ کا حق خدمت کے لیے خدمت کی وصیت کرد ہے تو پھراس موصیٰ لہ بالرقبہ کا حق خدمت کے لیے خدمت کی وصیت کرد ہے تو پھراس موصیٰ لہ بالرقبہ کا حق خدمت لیناضیح نہیں ہوگا۔

بخلاف ما إذا كان الكلام الغ: فرماتے بین كه اگر موصى نے دوسرے كے ليے متصلاً تكينه كى وصيت كردى تو اس صورت میں كلام ثانی لینی دوسری وصیت استثناء اور تخصیص كی دلیل ہوگی اور میسمجھا جائے گا كه موصى موصى له اول كوصرف حلقه دينا چاہتا ہے اور تكينه وہ دوسرے كودے رہاہے، للبذا اس صورت میں تكینه موصى له ذنی كا ہوگا اور اس میں صاحب خاتم كی دال نہیں گلے گل۔

قَالَ وَمَنْ أَوْصَى لِأَخَرَ بِهَمَرَةِ بُسْتَانِهِ ثُمَّ مَاتَ وَفِيْهِ ثَمَرَةٌ فَلَهُ هَذِهِ الشَّمَرَةُ وَخُدَهَا، وَإِنْ قَالَ لَهُ ثَمَرَةٌ فَيْمَا يَسْتَقْبِلُ مَاعَاشَ، وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِغَلَّةِ بُسْتَانِهِ فَلَهُ الْغَلَّةُ الْقَائِمَةُ وَغَلَّتُهُ فِيْمَا يَسْتَقْبِلُ مَاعَاشَ، وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِغَلَّةِ بُسْتَانِهِ فَلَهُ الْغَلَّةُ الْقَائِمَةُ وَغَلَّتُهُ فِيْمَا يَسْتَقْبِلُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الثَّمَرَةُ اِسْمٌ لِلْمَوْجُوْدِ عُرْفًا فَلاَيَتَنَاوَلُ الْمَعْدُومَ إِلاَّ بِدَلاَلَةٍ زَائِدَةٍ مِثْلُ التَّنْصِيصِ عَلَى الْأَبَدِ، لِلَّانَّةُ لَايَتَأَولُ الْمَعْدُومُ، وَالْمَعْدُومُ مَذْكُورٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْأً، أَمَّا الْغَلَّةُ تَنْتَظِمُ الْمَوْجُودِ وَمَا يَكُونُ بَعْرُضِ الْوُجُودِ مَرَّةً بَعْدَ أُخُولَى.

توجملہ: جس نے دوسرے کے لیے اپنے باغ کے پھل کی وصیت کی پھر موضی مرگیا اور باغ میں پھل ہیں تو موضیٰ لہ کے لیے صرف یہی پھل ہوں گے۔ اور اگر موضی نے یوں کہا کہ اس کے لیے ہمیشہ میرے باغ کے پھل ہیں تو اسے یہ پھل بھی ملیس گے اور آئندہ جب تک وہ زندہ رہے گا اسے پھل ملتے رہیں گے۔ اور اگر موضی نے موضیٰ لہ کے لیے اپنے باغ کی آمدنی کی وصیت کی تو اسے موجودہ آمدنی اور آئندہ حاصل ہونے والی آمدنی ملے گی۔ اور فرق یہ ہے کہ پھل عرفا موجود کا نام ہے، لہذا دلالتِ زائدہ کے بغیر وہ ابدی نہیں ہوگا اور معدوم قابل ذکر ہوتا ہے اگر چہ وہ شکی نہ ہو۔ رہی آمدنی تو وہ موجود کو بھی شامل ہوتی ہے اور جو کیے بعد دیگر سے معرض وجود میں آئے اسے بھی شامل ہوتی ہے۔

## ر آن البداية بدل يهم المستركة والمراب المستركة المراب المراب المستركة المراب المرا

#### اللّغات:

﴿ أو صلى ﴿ وصيت كَى ﴿ فصوة ﴾ پيمل ﴿ وستان ﴾ باغ ۔ ﴿ ماعاش ﴾ جب تك زنده رہا ۔ ﴿ عَلَمْ ﴾ آمدن، كما كَى ۔ ﴿ لا يتناول ﴾ نبير مشمَّل موگا ۔

#### اینے باغ کے بھلوں کی وصیت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر نعمان نے مثلاً سلمان کے لیے اپنے باغ کے پھل کی وصیت کی اور یوں کہا کہ میرے باغ کے پھل سلمان کے لیے ہیں، پھر موصی کا انتقال ہوگیا تو اس کے باغ میں جو پھل موجود ہوں گے، موصیٰ لہ صرف آنھی کھلوں کا مستحق ہوگا اور آئندہ کے پھلوں کا مستحق نہیں ہوگا۔ ہاں اگر موصی یوں کہہ دے کہ سلمان کے لیے ہمیشہ میرے باغ کے پھل میں یعنی اس نے امر آئندہ جب تک سلمان زندہ رہ گا الدی طور پر اس کے لیے بھلوں کی وصیت کردی تو اس سال کے پھل بھی سلمان کے ہوں گے اور آئندہ جب تک سلمان زندہ رہ گا اس وقت تک وہ موصی کے باغ سے پھل لیتار ہے گا۔

اس کے برخلاف اگر موصی نے سلمان کے لیے اپنے باغ کی آمدنی کی وصیت کی تو موصیٰ لہ اس سال کی بھی آمدنی لے گا اور آئندہ سالوں کی بھی لے گااگر چیدموصی نے ابدیت کی صراحت نہ کی ہو پھر بھی موصیٰ لہ زندگی بھرآمدنی کا مستحق ہوگا۔

والفوق أن الفهوة النع: صاحب كتاب فرماتے ہيں كه ثمرة اور غله يعنى پھل اور آمد فى ميں فرق ہے اور وہ يہ ہے كه عرف ميں ثمرة ان پھلوں كو كہتے ہيں جو فى الحال موجود ہوں ، اس ليے پھل كى وصيت معدوم پھلوں كو شامل نہيں ہوگى ، اس ليے كه جب تك موجود كے ساتھ معدوم كى شموليت نہيں ہوگى اس وقت تك لفظ ثمر ہ ميں تابيد نہيں ہوگى اور معدوم اگر چه فى الوقت كو كى شئ نہيں ہے ليكن وكر كے قابل ہے اس كے شموليت ضرورى ہے اور شموليت كے ليے تابيد كى صراحت ضرورى ہے، لہذا جہاں تابيد كے ميں تابيد كى صراحت ضرورى ہے، لهذا جہاں تابيد ہو بال موصىٰ له كے ليے ہم نے صرف موجودہ پھلوں كا استحقاق ثابت كيا ہے۔

اس کے برخلاف لفظ غلہ ہے تو وہ عرف اور وضع دونوں اعتبار سے مؤید ہے اور موجود اور معدوم دونوں کو شامل ہے کیونکہ آمدنی وہی ہے جو یو مافیو ماصل ہوتی رہے، اس لیے لفظ غلہ سے وصیت کرنے کی صورت میں موصیٰ لہ کے لیے دائمی طور پر آمدنی ثابت ہوگی ، اگر چے موسی تابید کی صراحت نہ کرے۔ صاحب ہدایہ اسے مثال سے واضح کررہے ہیں دیکھئے۔

يُقَالُ فُلاَنٌ يَأْكُلُ مِنْ غَلَّةِ بُسْتَانِهِ وَمِنْ غَلَّةِ أَرْضِهِ وَدَارِهِ فَإِذَا أُطْلِقَتْ تَتَنَاوَلُهُمَا عُرْفًا غَيْرَ مَوْقُوْفٍ عَلَى دَلاَلَةٍ أُخْراى، أَمَّا الشَّمَرَةُ إِذَا أُطْلِقَتُ لَايُرَادُ بِهَا إِلَّا الْمَوْجُوْدُ فَلِهاذَا يَفْتَقِرُ الْإِنْصِرَافُ إِلَى دَلِيْلِ زَائِدٍ.

تر جمل: کہاجاتا ہے کہ فلاں شخص اپنے باغ کی آمدنی کھاتا ہے، اپنی زمین کی آمدنی اور اپنے گھر کی آمدنی کھاتا ہے پھر جب لفظ غلہ مطلق بولا جائے تو مطلق بولا جائے تو مطلق بولا جائے تو اس سے صرف موجود معدوم دونوں کو شامل ہوگا اور دوسری دلالت پر موقوف نہیں ہوگا، کیکن ٹمر ۃ جب مطلق بولا جائے تو اس سے صرف موجود مراد ہوگا، اسی لیے دلیل زائد کی طرف انصراف کی ضرور رہ ہوگی۔

# ر آن البداية جلدال ير المالي المالي المالي المالي المالية الما

#### اللغاث

﴿ عَلَمَ ﴾ آ مرن ، كَاكُ و بستان ﴾ باغ و اطلقت ﴾ مطلق ركها كيا و اتناول ﴾ ثال موكا و شمرة ﴾ پيل و

#### توجيه مسكله فدكوره بالا:

پھل اور آمدنی کا فرق اس مثال سے بھی واضح ہے چنانچہ اگر کسی شخص کے متعلق میر کہا جائے کہ وہ اپنے باغ کی آمدنی کھا تا ہے یا اپنے گھریا اپنی زمین کی آمدنی سے کھا تا ہے تو اس کا مطلب میہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس سے کھا تا ہے اور پھل کے متعلق میز ہیں کہا جا تا ہے کہ پھل ہمیشہ کھایا جا تا ہے، لہٰذا جب غلہ مطلق بولا جائے گا تو اس سے موجود اور معدوم دونوں مراد ہوں گے اور اس کے لیے کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی ، لیکن جب لفظ شمر قامطلق بولا جائے تو اس سے صرف موجود پھل مراد ہوں گے اور جب تک تا بید روسری دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی ، لیکن جب لفظ شمر قامل نہیں ہوگا ، اس لیے فرمایا فلھا ذا یفتقر الانصراف إلی دلیل زائد۔

قَالَ وَمَنُ أَوْطَى لِرَجُلٍ بِصُوْفِ عَنَمِهِ أَبْدًا أَوْ بِأَوْلَادِهَا أَوْ بِلَينِهَا ثُمَّ مَاتَ فَلَهُ مَافِي بُطُونِهَا مِنَ الْوَلِدِ وَمَافِي صُرُوعِهَا مِنَ اللَّمُوفِ عَنَمِهِ أَبْدًا أَوْ لَمْ يَقُلُ، لِأَنَّهُ صُرُوعِهَا مِنَ اللَّمُوفِ عَنَمَ اللَّمُ وَمَا عَلَى ظُهُورِهَا مِنَ الصَّوْفِ يَوْمَ يَمُوتُ الْمُوْصِي سَوَاءٌ قَالَ أَبْدًا أَوْ لَمْ يَقُلُ، لِأَنَّهُ إِيْحَابٌ عِنْدَ الْمَوْتِ فَيُعْتَبُرُ فَيَامُ هَذِهِ الْأَشْبَاءِ يَوْمَنِذٍ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ، وَالْفَرُقُ أَنَ الْقِيَاسَ يَأْبِى تَمْلِيكَ الْمُعْدُومِ، لِأَنَّةُ لَا يَقْبَلُ الْمِلْكَ إِلَّا أَنَّ فِي القَمْرَةِ وَالْمَعْدُومَةِ جَاءَ الشَّرُعُ بِورُودِ الْمَقْدِ عَلَيْهَا كَالْمُعْدُومَةِ عَلَيْهَا كَالْمُعْدُومَةِ بَالطَّرِيْقِ الْاولِيقِ الْاولِيقِ الْاولِيقِ الْاولِيقِ الْاولِيقِ الْاولِيقِ الْاولِيقِ الْالْمُولِيقِ الْمُعْدُومُ وَلَا يَعْدُولُهُ الْمُعْدُومُ الْمَعْدُومُ الْمَعْدُومُ الْمُعْدُومُ الْمَعْدُومُ الْمُؤْمِدُ وَالْإِجَارَةِ فَاقْتَطَى ذَلِكَ جَوَازَةً فِي الْوَصِيَّةِ بِالطَّرِيقِ الْاولِي الْمَعْدُومُ الْمَوْمُودِ الْمُعْدُومُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُ الْمُؤْمِدُ وَلَالَهُ الْمُؤْمِدُ وَلَا الْمَعْدُومُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِدُ وَلَالَاهُ الْمَعْدُومُ الْمُؤْمِدُ وَلَالَهُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَلَالِكَ لَا يَدْخُلُ لَكَ لَا الْوَلَيقِ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَاللَّا الْمُؤْمِودُ وَمِنْهَا لِلْالَةُ الْمُؤْمُ وَلَيْلِكُ لِلْكُ اللَّهُ الْمُؤْمِودُ وَمِنْهَا لِلْالَافُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُودُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللْهُ اللللّ

تر جملہ: فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مخص کے لیے دائی طور پر اپنی بکر یوں کی اُون کی وصیت کی یا بکر یوں کی اولا دیاان کے دودھ کی وصیت کی پیمرموصی مرگیا تو موصیٰ لہ کے لیے وہ بچے ہوں گے جو بکر یوں کے پیٹ میں ہیں اور ان کی چھاتیوں میں موجود دودھ ہوگا اور ان کی پشت پرموجود اون ہوگی جس دن موصی مرے گاخواہ اس نے اُبدا کہا ہو یا نہ کہا ہو، کیونکہ بیموت کے وقت کا ایجاب ہے، البذا اس دن ان چیز وں کا موجود ہونا معتبر ہوگا۔ اور بیہ اقبل والے مسئلے کے برخلاف ہے۔

اور فرق بیہ ہے کہ قیاس معدوم کی تملیک کا مکر ہے، کیونکہ معدوم ملک کو قبول نہیں کرتا لیکن ثمر ہ معدومہ اور غلہ معدومہ پر عقد وارد ہوئی ہے جیسے مساقات اور اجارہ للہذا بیہ بدرجہ اولی اس کی وصیت کے جواز کا مقتضی ہوگا، کیونکہ وصیت کا باب بہت وسیع ہے۔ رہا ولد معدوم اور اس کی اخوات تو ان پر عقد وار دکرنا سرے سے جائز ہی نہیں ہے اور نہ ہی کسی عقد سے

## ر ان البدايه جدرا على المسلم ا

ان کا استحقاق ہوسکتا ہے لہذا یہ وصیت کے تحت داخل نہیں ہوں گے۔ برخلاف ان میں سے موجود کے، کیونکہ عقد بیچ کے تا لیع کرکے ان کا استحقاق جائز ہےاور عقد خلع کے ساتھ مقصود بن کر جائز ہے تو اس طرح وصیت کے ساتھ بھی ہوگا۔ واللہ اُعلم بالصواب۔

#### اللغاث:

#### بكريول كى اون دودھ يا بچول كى وصيت كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے دوسر ہے کے لیے یہ وصیت کی کہ اسے ہمیشہ میری بکریوں کی اون دی جائے یا بکریوں کے بچے دیئے جائیں یا اسے ہمیشہ میری بکریوں کا دودھ اور بچے موسی کا انتقال ہوجائے تو موسیٰ لہ کو وہی اون یا دودھ اور بچے ملیس کے جو بوقت وصیت بکریوں میں موجود ہوں گے، کیونکہ وصیت موت ہی کے وقت ایجاب بنے گی، لہذا موسیٰ کی موت کے وقت ایجاب بنے گی، لہذا موسیٰ کی موت کے وقت این اشیاء کا موجود ہونا ضروری ہے، لہذا موسیٰ کی موت کے وقت بکریوں میں جواون اور دودھ اور بچے موجود ہوں گے، موسیٰ لہ انھی کا مستحق ہوگا اور آئندہ کے اون اور دودھ وغیرہ کا مستحق نہیں ہوگا اگر چے موسی اس میں تابید کی شرط لگا دے۔

اس کے برخلاف ثمرہ اورغلہ کا معاملہ ہے تو ثمرہ لفظ تابید سے موبد ہوجاتا ہے اور غلہ خود ہی تابید اور دوام پر دال ہے، اس لیے ان میں تابید سے ابدیت اور دائمیت ثابت ہوگی ، لیکن صوف، اولا داورلبن میں ابدیت ثابت نہیں ہوگی۔

والمفرق المن: صاحب کتاب صوف وغیرہ میں اور ثمرہ وغلہ میں فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صوف ،اولا داورلبن سب معدوم ہیں ،اسی طرح ثمرہ اورغلہ بھی معدوم ہے، اس لیے قیاس کا نقاضہ یہ ہے کہ معدوم کی تملیک ہی صحیح نہ ہو، کیونکہ معدوم میں تملیک مفید نہیں ہے، کیونکہ معدوم میں تملیک مفید نہیں ہے، کیونکہ معدوم ملکیت کو قبول ہی نہیں کرتا، لہٰذا ان تمام اشیاء میں وصیت کی ابدیت درست نہیں ہے، کیون ثمرہ اورغلہ میں معدوم ہونے کے باوجود شریعت نے عقد مساقات اور عقد اجارہ کے ورود کو جائز قرار دیا ہے، اس لیے ان کی وصیت بھی جائز ہوگی اور اس میں تابید بھی محقق ہوگی۔ اور ان کے علاوہ لبن ،صوف اور اولا د کے معدوم ہونے کی صورت میں شریعت نے ان پر کوئی عقد جائز نہیں قرار دیا ہے اور نہ ہی کسی عقد کے تحت نہیں آئیس گے اور وصیت بھی چوں کہ ایک عقد ہے، لہٰذا بحالت عدم ہی وصیت ہے تھی داخل نہیں ہوں گے اور بوقت وصیت ان کی جو پوزیش ہوگی وہی موسی لیکو ملے گی اور آئندہ اے کے خہیں ملے گا۔

بخلاف الموجود منها النے: فرماتے ہیں کہ صوف، لبن اور اولا دہیں ہے جو چیزیں موجود ہیں ان میں عقد بھے کے شمن میں بیا عقد اور استحقاق دونوں چیزیں درست ہیں چنا نچہ اگر کسی نے بکری بچی تو بکری بچی تو بکری کے تابع ہوکراس کا اون اور دودھ سب بھے میں داخل ہوں کے اور خلع میں تو قصد آبیاء عقد میں داخل ہوتی ہیں، چنا نچہ اگر کسی بیوی نے اپ شوہر سے یہ کہ کر خلع کیا کہ میری برک کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بدل خلع ہے تو قصد آاس بچے پر خلع صبح ہے، لہذا ان میں سے موجود پر جس طرح عقد بھے اور عقد خلع درست ہے اسی طرح وصیت بھی ان میں سے موجود پر درست ہے، لیکن معدوم پر درست نہیں ہے اور تابید کا تعلق معدوم ہی ہے ، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تابید کی صراحت کے باوجود ان میں تابید سے وادر ثابت نہیں ہے۔



اس سے پہلے مسلمانوں کی وصیت کے احکام بیان کئے گئے ہیں اور اب یہاں سے ذمیوں کی وصیت سے متعلق احکام ومسائل بیان کئے جائیں گے، کیونکہ معاملات کے حق میں ذمی مسلمانوں کے تابع ہیں اور ظاہر ہے کہ تابع کا نمبر متبوع کے بعد ہی ہوتا ہے۔

قَالَ وَإِذَا صَنَعَ يَهُوْدِيٌّ أَوْ نَصُرَانِي بِيْعَةً أَوْ كَنِيْسَةً فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ مَاتَ فَهُوَ مِيْرَاكُ، لِأَنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْوَقْفِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَمُّ عَلَيْهُ، وَالْوَقْفُ عِنْدَهُ يُوْرَثُ وَلَا يَلْزَمُ فَكَذَا هَذَا، وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَلَانَ هَذِهِ مَعْصِيَّةٌ فَلَا تَصِحُّ عَنْدَهُمَا .

تر جملہ: فرماتے ہیں کہ اگر یہودی یا نصرانی نے اپنی صحت کے زمانے میں سعیہ یا کنیسہ بنایا بھروہ مرگیا تو اس کی بنائی ہوئی چیز میراث ہے، کیونکہ حضرت امام اعظم ولیٹھلڈ کے یہاں بیوقف کے درجے میں ہےاور امام اعظم ولیٹھلڈ کے یہاں وقف میراث ہوتا ہے، لازم نہیں ہوتا لہٰذا یہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ رہا صاحبین مِحَسَلَتُ کے یہاں تو یہ معصیت ہے لہٰذاان کے نزد یک صحیح نہیں ہوگا۔

#### اللغات:

وصنع كه بنايا\_ وبيعة كه عيسا كى عبادت كاه\_

#### كافركى بنائى موئى عبادت كاه:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی یہودی نے کئیں بنایا یا کسی نفرانی نے بیعہ بنایا اور صحت کی حالت میں بنایا اور پھر صافع کی موت ہوگئی تو امام اعظم واللہ کے یہاں بیعہ اور کنیں کواس کے ورثاء کے مابین تقسیم کیا جائے گا، اس لیے کہ حضرت الامام کے یہاں یہ تقمیر وقف کے درج میں ہوتا ہے، لازم نہیں ہوتا ،اس لیے حضرت الامام کے یہاں میراث میں تقسیم ہوتا ہے، لازم نہیں ہوتا ،اس لیے حضرت الامام کے یہاں یہ مرنے والے کے ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس کے برخلاف حضرات صاحبین کے یہاں وقف لازم تو ہوتا ہے لیکن وہی وقف لازم ہوتا ہے جومعصیت نہ ہواور کنیں اور بیعہ معصیت ہے، اس لیے اس کا وقف ہی صبحے نہیں ہے اور جب وقف صحیح نہیں ہے تو

قَالَ وَلَوْ أَوْصَلَى بِنَالِكَ لِقَوْمٍ مُسَمِّيْنَ فَهُوَ مِنَ النَّلُكِ مَعْنَاهُ إِذَا أَوْصَى أَنْ تَبْنَى دَارُهُ بِيْعَةً أَوْ كَنِيْسَةً فَهُوَ جَائِزٌ مِنَ النَّلُكِ، وَلَهُ وَلَايَةُ ذَٰلِكَ فَأَمُكُنَ تَصْحِيْحُهُ عَلَى مِنَ النَّمُلِيْكِ، وَلَهُ وِلَايَةُ ذَٰلِكَ فَأَمُكُنَ تَصْحِيْحُهُ عَلَى إِنْ النَّمُونِيُنِ. وَيَعْنَى الْمَعْنَيْنِ.

ترجمہ : فرماتے ہیں کہ اگر بنوانے والے نے بیعہ یا کنیسہ کی کمی معین قوم کے لیے وصیت کی تو وہ تہائی مال سے معتر ہوگ۔ اس کا مطلب سے ہے کہ جب وہ بیہ وصیت کرے کہ اس کے گھر کو بیعہ یا کنیسہ بنا دیا جائے تو اس کی وصیت ثلث سے جائز ہے، کیونکہ وصیت میں استخلاف اور تملیک کے معنیٰ ہیں اور ذمی کو اس کی ولایت حاصل ہے، لہذا دونوں معنوں کے اعتبار سے اس کی تھی حکمکن ہے۔

#### اللغات:

مستین ﴾ نامزد کیے ہوئے۔ ﴿تبنی ﴾ بنایا جائے ،تغیر کیا جائے۔ ﴿بیعة ﴾ گرجا، چرچ۔ ﴿ كنيسة ﴾ سينا گاگ، بهودى عبادت گاه۔

## كافرك اين كمركوعبادت كاه بنادين كى وميت كرنا:

صورت مئلہ یہ ہے کہ اگر کسی ذمی نے کسی معین قوم کو یہ وصیت کی کہ میرے گھر کو بیعہ یا کنیمہ بنا دیا جائے تو اس کی یہ وصیت درست اور جائز ہے اور تہائی مال ہے اس کا نفاذ ہوگا، کیونکہ وصیت میں دومعنی پائے جاتے ہین (۱) استخلاف (۲) تملیک اور ذمی استخلاف کا بھی مالک ہے، لہذا دونوں معنوں کے اعتبار سے اس کی وصیت صحیح ہے اس لیے استخلاف والے معنی کا اعتبار کر کے ہم نے ثلث میں اس کو جائز قرار دیا اور تملیک کے معنی کی رعایت کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ معین قوم کے لیے اس کی وصیت صحیح ہے تا کہ انھیں کما حقد اس کا مالک بنایا جاسکے۔

قَالَ وَإِنْ أَوْطَى بِدَارِهِ كَنِيْسَةً لِقَوْمٍ غَيْرِ مُسَمِّيْنَ جَازَتِ الْوَصِيَّةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْعَلَيْةِ وَقَالَا الْوَصِيَّةُ بِالْمَعْصِيَةِ بَاطِلَةٌ لِمَا فِي تَنْفِيْذِهَا مِنْ بَاطِلَةٌ، لِأَنَّ هٰذِهِ مَعْصِيَةٍ بَاطِلَةٌ لِمَا فِي تَنْفِيْذِهَا مِنْ تَعُرِيْرِ الْمَعْصِيَةِ، وَلَابِي حَنِيْفَةَ رَمَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ا

ترجی از خرماتے ہیں کداگر یہودی نے غیر متعین قوم کے لیے اپنا گھر کنیسہ بنانے کی وصیت کی تو امام اعظم را پیٹھائے کے یہاں وصیت جائز ہے۔ حضرات صاحبین مجانبیا فرماتے ہیں کہ وصیت باطل ہے، کیونکہ بیر حقیقتاً معصیت ہے اگر چہ ذمیوں کے اعتقاد میں قربت

## ر آن البدايه جلدال ير المسال من المسال من المسال ال

ہاورمعصیت کی وصیت باطل ہے، کیونکہ اسے نافذ کرنے میں معصیت کا اثبات ہے۔

حضرت امام ابوصنیفہ رولیٹھائے کی دلیل میہ ہے کہ بیان کے اعتقاد میں قربت ہے اور ہمیں بیتھم دیا گیا ہے کہ انھیں ان کے اعتقاد پرچھوڑ دیں، لہٰذا ان کے اعتقاد پر بناء کرتے ہوئے وصیت جائز ہے، کیا دِکھانہیں کہ اگر ذمی نے ایسی چیز کی وصیت کی جو در حقیقت قربت ہولیکن ان کے اعتقاد میں معصیت ہوتو ان کے اعتقاد کا اعتبار کرتے ہوئے وصیت جائز نہیں ہے تو ایسے ہی اس کا برعکس بھی ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ كنيسة ﴾ بينا گاگ، يبودى معبر - ﴿ معصية ﴾ كناه، نافر مانى كاكام - ﴿ معتقد ﴾ اعتقادات - ﴿ قربة ﴾ نيكى كا عمل - ﴿ أمِر نا ﴾ ما مور بين - ﴿ ما يدينون ﴾ جووه اعتقادر كت بين -

#### كافرى اين كمركوعبادت كاه بنادين كي وميت كرنا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر ذمی نے غیر معین اور غیر محصور قوم کے لیے یہ وصیت کی کہ وہ اس کے گھر کو بیعہ یا کنیسہ بنادیں تو اس وصیت کی کہ وہ اس کے گھر کو بیعہ یا کنیسہ بنادیں تو اس وصیت کے جواز میں حضرت امام اعظم والٹھا اور حضرات صاحبین و کیا انتقاا کا اختلاف ہے، امام اعظم والٹھا کے یہاں اس صورت میں بھی وصیت جائز ہے جب کہ حضرات صاحبین و کیا ہے یہاں یہ وصیت باطل ہے۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ یہ در حقیقت ایک معصیت ہا در معصیت کی وصیت باطل ہے اگر چہ ذمیوں کے اعتقاد میں بیعہ اور کنیسہ بنانا قربت اور عبادت ہے، لیکن ہمارے، معصیت کا اثبات لازم آرہا ہے، جو کسی بھی حال میں صحبح نہیں ہے۔

و الم بی حنیفة و الله النج: حضرت امام اعظم ولیشید کی دلیل بیہ کہ بیعدادر کنیسد بنانا ذمیوں کے اعتقاد میں قربت اور عبادت ہے اور ہمیں ان کے اعتقاد سے چھیڑ چھاڑ کرنے سے منع کردیا گیا ہے، البذاحقیقت میں معصیت ہونے کے باوجودان کے اعتقاد اور دین کے پیش نظراس وصیت کو جائز قرار دیا جائے گا، یہی وجہ ہے کہ اگر ذمی اپنے گھر کو مجد بنانے کی وصیت کرے توفی نفسہ یہ وصیت قربت ہے، لیکن ان کے اعتقاد ہیں چوں کہ یہ معصیت ہے اور جواز اور عدم جواز کا مداران کے اعتقاد ہی پر ہوتا ہے لہذا ان کے اعتقاد ہی پر ہوتا ہے لہذا ان کے اعتقاد ہی محصیت باطل ہے۔

ثُمَّ الْفَرْقُ لِآبِي حَنِيْفَةَ وَحَالِثُمَّانِهُ بَيْنَ بَنَاءِ الْبِيْعَةِ وَالْكُنِيْسَةِ وَبَيْنَ الْوَصِيَّةِ بِهِ أَنَّ الْبِنَاءَ نَفُسُهُ لَيْسَ بِسَبِ لِزَوَالِ مِلْكِ الْبَانِي، وَإِنَّمَا يَزُولُ مِلْكُهُ بِأَنْ يَصِيْرَ مُحْرِزًا خَالِصًا لِلّهِ تَعَالَى كَمَا فِي مَسَاجِدِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَالْكَنِيْسَةُ لَمُ اللّهِ الْبَانِي وَلَوْ اللّهِ تَعَالَى كَمَا فِي مَسَاجِدِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَالْكَنِيْسَةُ لَمُ تَصِرْ مُحُرِزًا خَالِصًا لِللّهِ تَعَالَى كَمَا فِي مَسَاجِدِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَالْكَنِيْسَةُ لَمُ تَعَلَى مَعْدُولَةً لِللّهِ تَعَالَى حَقِيْقَةً فَتَنْقَى مِلْكًا لِلْبَانِي فَتُورَثُ عَنْهُ، وَلِاّنَهُمْ يَبُنُونَ فِيهَا الْحُجُرَاتِ وَيَسْكُنُونَهَا لَمُ مَعْرَزُ لِتَعَلَّقِ حَقِي الْمِعَدِ، وَفِي طَيْهِ الصَّوْرَةِ يُورَثُ الْمَسْجِدُ أَيْضًا لِعَدَمِ تَحَرُّزِهِ، بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ، لِلْانَة وَضَعَ الْمُعَالِدِ إِلاَّ أَنَّهُ إِمْ اللّهُ وَقِي طَافِقُ وَلَهُ مُعْتَضَاهُ فِي غَيْرِ مَا هُوَ قُرْبَةٌ عِنْدَهُمْ فَيَقِي مَاهُو قُرْبَةٌ عَلَى مُقْتَضَاهُ وَضِعَ لِإِزَالَةِ الْمِلْكِ إِلاَّ أَنَّةُ إِمْتَنَعَ لَبُوتُ مُقْتَضَاهُ فِي غَيْرِ مَا هُو قُرْبَةٌ عِنْدَهُمْ فَيَقِي مَاهُو قُرْبَةٌ عَلَى مُقْتَضَاهُ وَلِي الْفَالِ إِلاَ اللّهِ الْمِلْكِ إِلاَ أَنَالَةِ الْمِلْكِ إِلاَ أَنَالِهِ الْمِلْكِ إِلاَ أَنَالَةِ الْمِلْكِ إِلاَ أَنَالًا الْمُلْكِ إِلاَ أَلَا الْمِلْكِ إِلاَ أَلَا الْمُلْكِ إِلَالًا الْمُلْكِ إِلَا أَلِهُ الْمُلْكِ إِلَا أَلْكُ اللّهِ الْمُلْكِ إِلَا أَنْهُ الْمُنْ الْمُلْكِ اللّهِ الْمُلْكِ إِلَالِهِ الْمُلْكِ إِلَالِهِ الْمُلْكِ إِلَا الْمُلْكِ إِلَالِهُ الْمُلْكِ إِلَالَهِ الْمُلْكِ اللّهُ الْمُلْكِ اللّهُ الْمُؤْتُونُ الْمُعْدَى الْفَالِهُ اللّهُ الْمُؤْتُ الْمُعْرَالِهُ الْمُؤْتُ الْمُلْكِ اللّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ اللّهُ الْمُسْتِعُ الْمُعَالِقُ الْمُعْرَالِهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْتُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ اللّه

#### فَيَزُولُ مِلْكُهُ فَلَايُوْرَثُ.

ترجیماء: پھرامام ابوصنیفہ ولیٹیڈ کے بہاں بیعہ اور کنیہ بنانے میں اور اس کی وصیت کرنے میں فرق یہ ہے کہ نفسِ بناء ملک بانی کے زوال کے سبب نہیں ہے اور اس کی ملکیت اس طور پر زائل ہوتی ہے کہ وہ محرز اور اللہ کے لیے خالص ہوجائے جیسے سلمانوں کی مسجد یں جیں۔ اور کنیہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے لیے محرز نہیں ہوتا، البذایہ بانی کی ملکیت بن کر باقی رہے گا اور اسے میراث میں تشیم کیا جائے گا اور اس لیے بھی کہ یہ لوگ کنیہ میں کرے بنا کر ان میں رہتے ہیں تو اس کے ساتھ بندوں کا حق متعلق ہونے کی وجہ سے وہ محرز نہیں ہوا اور اس صورت میں محرز نہ ہونے کی وجہ سے مجربھی میراث ہوجائے گی۔ برخلاف وصیت کے، کیونکہ وصیت از اللہ ملک کے لیے وضع کی گئی ہے، لبذا جو قربت ہواس میں وصیت کے مقتصیٰ کا ثبوت ممتنع ہے، لبذا جو قربت ہواس کی وصیت سے مقتصیٰ کا ثبوت ممتنع ہے، لبذا جو قربت ہواس کی وصیت اس کی وصیت کے مقتصیٰ کی باتی رہاتی رہے گی اور بانی کی ملکیت زائل ہوجائے گی ، اس لیے وہ میراث نہیں ہے گی۔

#### اللغاث:

#### امام صاحب يروارد مونے والے اعتراض كا جواب:

اس کے برخلاف وصبت کا معاملہ ہے تو وصبت کی وضع ہی اس لیے ہوئی ہے تا کہ موصیٰ بہ موصی کی ملیت سے خارج ہوجائے، البتداس میں بیددھیان رکھا جائے گا کہ وصبت اس چیز میں صحح اورمؤثر ہوگی جوذمیوں کے اعتقاد میں قربت ہوگی اورجو چیز ان کے اعتقاد میں قربت نہیں ہوگی ، اس میں وصبت نہ توضیح ہوگی اور نہ ہی مؤثر ہوگی اور جس چیز میں وصبت صحیح ہوگی اس سے موصی

# ر آن الہدایہ جلد ال کے بیان میں کے بیان میں کے ملک کے بیان میں کے میان میں کے ملک کے ملک کے ملک کے بیان میں کے کا ملک کے بعد وہ چیز موصی کے ورثاء میں تقسیم نہیں ہو سکے گی۔

ثُمَّ الْحَاصِلُ أَنَّ وَصَايَا الذِّمِّيْ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ مِنْهَا أَنْ تَكُوْنَ قُرْبَةً فِي مُعْتَقَدِهِمْ وَلَاتَكُوْنُ قُرْبَةً فِي حَقِّنَا وَهُوَ مَاذَكُوْنَهُ، وَمَا إِذَا أَوْطَى الذِّمِّيْ بِأَنْ تُذُبَحَ خَنَازِيْرُهُ وَتُطْعَمَ الْمُشْرِكِيْنَ، وَهلِذِهِ عَلَى الْخِلَافِ إِذَا كَانَ لِقُوْمٍ غَيْرِ مُسَمِّيْنَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ وَالْوَجْهُ مَا بَيَّنَاهُ.

تروجمان: پھر حاصل بیہ ہے کہ ذمی کی وصیتیں چارقعموں پر ہے، ان میں سے ایک بیہ ہے کہ وہ وصیت ان کے اعتقاد میں قربت ہو اور ہمارے حق میں قربت نہ ہواور بیون ہے جمعے ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور اگر ذمی نے بیوصیت کی کہ اس کے خزیروں کو ذرج کیا جائے اور مشرکین کو کھلایا جائے یہی مختلف فیہ صورت ہے جب وصیت غیر معین قوم کے لیے ہو جسیا کہ ہم اسے بیان کر چکے ہیں اور دلیل وہی ہے جمے ہم ذکر کر چکے ہیں۔

#### اللغات:

﴿قربة﴾ نیکی کا کام۔ ﴿معتقد﴾ اعتقاد، ایمان۔ ﴿تذبح﴾ ذیح کیا جائے۔ ﴿تطعم﴾ کھلا دیا جائے۔ ﴿غیر مستمین ﴾ غیر معلوم۔

#### ذمی کی وصیت کی اقسام:

وَمِنْهَا مَا إِذَا أَوْصلَى بِمَايَكُونُ قُرْبَةً فِي حَقِّنَا وَلَايَكُونَ قُرْبَةً فِي مُعْتَقَدِهِمْ كَمَا إِذَا أَوْصلَى بِالْحَجِّ أَوْ بِأَنْ يُبُنَى ' مَسْجِدُ الْمُسْلِمِيْنِ أَوْ بِأَنْ يُسْرَجَ فِي مَسَاجِدِ الْمُسْلِمِيْنَ وَهذِهِ الْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ بِالْإِجْمَاعِ اِعْتِبَارًا لِاعْتِقَادِهِمْ إِلَّا إِذَا كَانَ لِقَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ لِوَقُوْعِهِ تَمْلِيُكًا، لِأَنَّهُمْ مَعْلُومُونَ وَالْجِهَةُ مَشُورَةٌ.

ترجمل: اوران میں سے دوسری صورت یہ ہے کہ جب ذمی نے اس چیز کی وصیت کی جو ہمارے حق میں قربت ہواوران کے اعتقاد میں قربت نہ ہو جیسے اگروہ حج کی وصیت کرے یا مسلمانوں کی معجدوں میں قربت نہ ہو جیسے اگروہ حج کی وصیت کرے یا مسلمانوں کی معجدوں میں چراغ جلایا جائے تو ان کے اعتقاد کا اعتبار کرتے ہوئے بالا تفاق یہ وصیت باطل ہے اللہ یہ کہ کمی معین قوم کے لیے وصیت ہوتو اس

#### المحالاً المسلم المحالية المحالية والمعتول كريان على المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية الم ر آن البداية جلد

ك تمليك واقع ہونے كى وجہ سے (وصيت صحيح ہے) كيونكه موصىٰ كہم معلوم ہیں اور جہت مشورہ ہے۔

واو صلى ﴾ وصيت كى - ﴿قربة ﴾ نيكى كا كام - ﴿معتقد ﴾ ايمان، عقيده - ﴿يبنى ﴾ تغيركيا جائے - ﴿يسر ج ﴾ جراغ جلايا جائے۔ ﴿اعيان ﴾متعين افراد۔ ﴿تمليك ﴾ مالك بنانا۔

ذمی کی وصیت کی دوسری قتم یہ ہے کہ وہ الی چیز کی وصیت کرے جو ہمارے حق میں قربت ہولیکن ذمیوں کے اعتقاد میں قربت نہ ہومثلاً ذمی یہ وصیت کرے کہ میرے مال سے کسی مسلمان کو حج کرادیا جائے یا مسلمانوں کی مسجد تعمیر کردی جائے یا میرے مال سے مسلمانوں کی مساجد میں جراغ جلا دیا جائے۔تو ان صورتوں میں اگر غیر معین قوم کے لیے وصیت ہے تب تو ذمیوں کے اعتقاد کا اعتبار کرتے ہوئے بالا تفاق وصیت باطل ہے۔اورا گرکسی معین قوم کے لیے وصیت ہےتو جائز ہے،اس لیے کہ موصیٰ کہم معلوم اور متعین ہیں اور بدوصیت ان کے حق میں تملیک بن کر درست ہے۔ رہااس کا بدکہنا کدمیرے مال سے حج کرادیا جائے یامسجد بنا دی جائے تو اس کواس کی طرف سے امر لابدی نہیں قرار دیں ہے، کیونکہ بیاس کے اعتقاد کے خلاف ہے۔ ہاں بیاس کی طرف سے مصورہ ہوگا اورموسیٰ لہم جہاں جا ہیں گے اس کے مال یعنی موسیٰ بوخرچ کرنے کے مجاز ہوں گے۔

وَمِنْهَا إِذَا أَوْصَلَى بِمَا يَكُوْنُ قُرْبَةً فِي حَقِّنَا وَفِي حَقِّهِمْ بِأَنْ يُسْرَجَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَوْ يُغْزَى التُّوكَ وَهُوَ مِنَ الرُّوْمِ، وَهَٰذَا جَائِزٌ سَوَاءٌ كَانَ الْقَوْمُ بِأَعْيَانِهِمْ أَوْ بِغَيْرِ أَعْيَانِهِمْ، لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ بِمَا هُوَ قُرْبَةٌ حَقِيْقَةً وَفِي

تر اوران میں تیسری قتم یہ ہے کہ جب ذمی نے ایس چیز کی وصیت کی جو ہمارے اور ان کے حق میں قربت ہو جیسے اس نے بیت المقدس میں جراغ جلانے کی وصیت کی یا ترک یعنی روم سے جنگ کی وصیت کی توبی جائز ہے خواہ قوم معین ہویا نہ ہو،اس لیے کہ یدالی چیز کی وصیت ہے جوحقیقتا قربت ہے اور ان کے اعتقاد میں بھی قربت ہے۔

۔ ﴿ قربة ﴾ نیکی کا کام۔ ﴿ يسرج ﴾ ج اغ جلائے جائیں۔ ﴿ يغزى ﴾ جنگ کی جائے۔ ﴿ معتقد ﴾ عقيده۔

ید ذی کی وصایا کی تیسری شم ہے جو ہمارے یہاں بھی قربت ہے اوران کے اعتقاد میں بھی قربت ہے مثلاً بیت المقدس میں حراغ جلانے کی وصیت یا رومیوں سے جنگ کرنے کی وصیت کہ ہمارے اوران کے دونوں فریقوں کے پہال بیقربت ہے، اس کیے مطلقاً بيوصيت جائز بخواه موصى لهم معين مول يا نه مول ، بهر دوصورت بيدصيت مي كونكه محب كونكه محب كا مدارقربت يرباور یہاں جانبین میں قربت موجود ہے۔

## ر ان البدايه جلدال ي المحالة ا

وَمِنْهَا إِذَا أَوْطَى بِمَا لَا يَكُونُ قُرْبَةً لَا فِي حَقِّنَا وَلَا فِي حَقِّهِمْ كَمَا إِذَا أَوْطَى لِلْمُغَنِّيَاتِ وَالنَّائِحَاتِ فَإِنْ هَذَا غَيْرُ جَائِزٍ، لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ فِي حَقِّنَا وَفِي حَقِّهِمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِقَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ فَيَصِحُّ تَمْلِيْكًا وَاسْتِخْلَافًا.

تروجیلہ: اورانھیں میں سے ہے جب ذمی نے الی چیز کی وصیت کی جونہ تو ہمارے حق میں قربت ہے اور نہ ہی ان کے حق میں جیے اگر اس نے گانے والی عورتوں اور نوحہ کرنے والی عورتوں کی وصیت کی تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے حق میں بھی معصیت ہے اوران کے حق میں بھی معصیت ہے اوران کے حق میں بھی معصیت ہے۔ لیکن اگر معین قوم کے لیے ہوتو صحح ہے تملیک اور استخلاف دونوں اعتبار سے۔

#### اللغات:

ومفتيات ككوكار ورتس ونائحات كونوحدكرف واليال وتمليك كالكبنانا

چومی شم

وصایا ذمی کے اقسام اربعہ میں سے بیسب سے آخری اور چوتھی قتم ہے جس کا حاصل بیہ ہے کہ اگر ذمی کسی الی چیز کی وصیت کرے یا دوست کرے جونہ ہمارے حق میں قربت ہو اور نہ ہی ذمیوں کے حق میں قربت ہو مثلاً وہ گانے والی عورتوں کے لیے وصیت کرے یا نوحہ کرنے والیوں کے لیے وصیت کرے تو بیر وصیت درست اور جا تزنہیں ہے، اس لیے کہ گانا گانا اورنوحہ کرنا ہمارے حق میں بھی معصیت ہے اور ذمیوں کے حق میں بھی معصیت ہے اور معصیت کی وصیت درست نہیں ہے۔

ہاں اگر کسی معین قوم کے لیے یہ وصیت ہوتو اس صورت میں وصیت درست ہے، لیکن من حیث القربت نہیں، بل کہ من حیث التملیک والاستخلاف اور تملیک واستخلاف میں قربت نہیں دیکھی جاتی۔

وَصَاحِبُ الْهُواى إِنْ كَانَ لَا يُكُفَّرُ فَهُو فِي حَقِّ الْوَصِيَّةِ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْلِمِيْنِ، لِآنَا أُمِرُنَا بِبِنَاءِ الْآخُكَامِ عَلَى الظَّاهِرِ، وَإِنْ كَانَ يُكُفَّرُ فَهُو بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِ فَيَكُونُ عَلَى الْجِلَافِ الْمَعْرُوْفِ فِي تَصَرُّفَاتِهِ بَيْنَ أَبِى حَنِيْفَةَ الظَّاهِرِ، وَإِنْ كَانَ يُكُفَّرُ فَهُو بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِ فَيَكُونُ عَلَى الْجِلَافِ الْمَعْرُوْفِ فِي تَصَرُّفَاتِهِ بَيْنَ أَبِى حَنِيْفَة وَصَايَاهَا، لِأَنَّهَا تَبْقَى عَلَى الرِّذَةِ، بِجِلَافِ الْمُرْتَدِ الْمُرْتَدِ الْمُرْتَدِ الْمُرْتَدِ الْمُرْتَدِ الْمُرْتِدِ الْمُرْتَدِ الْمُرْتَدِ الْمُرْتِدِ الْمُرْتَدِ الْمُرْتِدِ الْمُرْتِدِ الْمُرْتِدِ الْمُرْتِدِ الْمُرْتَدِ الْمُرْتِدِ الْمُوتِي الْمُرْتِدِ الْمُؤْتِدِ وَصَاحِبُهُ وَصَاحِبُهِ وَمِنْ الْمُؤْتِدِ وَالْمُؤْتِدِ وَالْمُؤْتِدِ وَالْمُؤْتِدِ وَصَاحِبُهُ وَالْمُؤْتِدِ وَصَاحِبُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ فَيْ الْمُؤْتِدَةِ الْآصَاتُ الْمُؤْتِدِ وَصَاحِبُهُ وَاللَّالَةُ اللَّهُ الْمُؤْتِدِ وَصَاحِبُهُ عَلَى الْمُؤْتِدُ وَالْمُؤْتِدُ وَلَا الْمُؤْتِدِ وَلَا اللْهُ اللَّهِ اللْمُؤْتِدُ وَصَاحِبُهُ الْمُؤْتِدُ وَالْمُؤْتِدُ وَالْمُؤْتِدُ وَالْمُؤْتِدُ وَالْمُؤْتِدِ وَالْمُؤْتِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتِدِ وَالْمُؤْتِدُ وَاللَّهُ الْمُؤْتِدُ وَالْمُؤْتِدُ وَاللْمُؤْتِدُ وَالْمُؤْتِدُ وَالْمُؤْتِدُ وَالْمُؤْتِدُ وَاللَّهُ الْمُؤْتِدُ وَالْمُؤْتِي الْمُؤْتِدِ وَالْمُؤْتِدِ وَالْمُؤْتِدُ وَالْمُؤْتِدُ وَالْمُؤْتِدُ وَالْمُؤْتِدُ وَالْمُؤْتِدِ وَالْمُؤْتِدِ وَالْمُؤْتِدُ وَالْمُؤْتِدُ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتُولُولُ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ الْمُؤْتِ

تنوجہ اور صاحب بدعت کی اگر تکفیر نہ کی جاتی ہوتو وصیت کے حق میں وہ مسلمانوں کے درجے میں ہے، کیونکہ ہمیں ظاہر پر احکام پنی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔اور اگر اس کی تکفیر کی جاتی ہوتو وہ مرتد کے درجے میں ہوگا، لہذا وہ اس اختلاف پر ہوگا جوامام اعظم ولٹیلڈ اور حضرات صاحبین میں اس کے اس کے تصرفات کے متعلق مشہور ہے۔اور مرتدہ کے بارے میں اصح یہ ہے کہ اس کے وصایا صبح ہوں گے، کیونکہ وہ ردت پر باتی رہ کتی ہے۔ برخلاف مرتد کے،اس لیے کہ وہ تش کیا جائے گایا مسلمان ہوگا۔

اللغات:

-وصاحب الهوی که برعت ولایکقر که تقیر نه ک جاتی مور وامر نا که جمیس علم دیا حمیا ہے۔ وہناء که بنیاد رکھنا۔

﴿يقتل ﴾ قل كياجا تا ہے۔

#### اہل بدعت کی وصیتیں:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر بدعتی مسلمان کی تکفیر نہ کی جاتی ہواوروہ کفریہ اعمال کا ارتکاب نہ کرتا ہوتو وصیت کے حق میں وہ مسلمانوں کے درجے میں ہے اور جن امور میں مسلمانوں کی وصیت نافذ ہوتی ہے ان میں اس کی وصیت بھی نافذ ہوگی ، کیونکہ ہمیں ظاہر حال پر حکم لگانے کا حکم دیا گیا ہے ، لہٰذا ظاہر حال کے مطابق ہم مسلمان کو مسلمان ہی سمجھیں گے اور اس کی وصیت کو نافذ قرار دیں گے ، لیکن اگر بدعتی کی تکفیر کی جاتی ہوتو وہ مرتد کے درجے میں ہوگا اور مرتد کے متعلق حضرت امام اعظم چرات ہوئے یہ اور حضرات صاحبین مجھیات کے کہاں اس کے کا اختلاف مشہور ہے کہ امام اعظم چرات کے یہاں اس کے قصرفات نافذ ہوتے ہیں ، لہٰذا اسی اختلاف براس کی وصیت بھی ہوگی۔

لیکن اگر وصیت کرنے والی عورت ہواور وہ سڑی ہوئی بدعتی ہوتو مرتدہ ہونے کے باوجود وہ وصیت کے حق میں ذمیہ کی طرح ہوگی اور ذمیہ کی طرح اس کے تصرفات نافذ ہوں گے، کیونکہ عورت ردّت پر باقی رہ سکتی ہے، کیکن مرداگر مرتد ہوتو وہ ردت پر قائم نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ اس کے سامنے صرف دو ہی راستے ہیں (۱) قتل (۲) اسلام، لہٰذا مرتد ذمی کے حق میں نہیں ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا دَخَلَ الْحَرْبِيُ دَارَنَا بِأَمَانٍ فَأُوْطَى لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِيّ بِمَالِهِ كُلِّهِ جَازَ، لِأَنَّ اِمُتِنَاعَ الْوَصِيَّةِ بِمَا زَادَ عَلَى الشَّلُكِ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ وَلِهِلْذَا يَنْفُذُ بِإِجَازَتِهِمُ وَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ حَقَّ مَرْعِي لِكُونِهِمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ إِذْ هُمْ أَمُواتُ فِي الشَّلُكِ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ وَلِهِنَا، وَلِأَنَّ الْمَانِ، وَالْأَمَانِ، وَالْأَمَانُ كَانَ لِحَقِّهِ لَا لِحَقِّ وَرَثَتِه، وَلَوْ كَانَ أَوْطَى بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ عَلَى وَرَثَتِهِ وَذَلِكَ مِنْ حَقِّ الْمُسْتَأْمِنِ أَيْضًا، وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدَةً عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ دَبَّرَ أَلِكُ مِنْ حَقِّ الْمُسْتَأْمِنِ أَيْضًا، وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدَةً عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ دَبَرَ أَلِالْ مَنْ حَقِّ الْمُسْتَأْمِنِ أَيْضًا، وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدَةً عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ دَبَّرَ عَبْدَةً فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَذَالِكَ صَحِيْحٌ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الثَّلُكِ لِمَا بَيَّنَا.

تروج کے: فرہاتے ہیں کہ جب حربی امان لے کر دارالاسلام میں داخل ہوا اوراس نے کسی مسلمان یا ذمی کے لیے اپنے پورے مال کی وصیت کی تو جائز ہے، کیونکہ ثلث سے زیادہ کی وصیت کا ممتنع ہونا حق ورثاء کی وجسے ہے، اس لیے ان کی اجازت سے ثلث سے زائد وصیت نافذ ہوجاتی ہے اور جی کی مستامن کے ورثاء کے لیے کوئی ایساحی نہیں ہے جس کی رعایت کی جائے، کیونکہ ورثاء دارالحرب میں ہیں، اس لیے ہمارے حق میں وہ مردے ہیں اور اس لیے کہ مستامن کے مال کی حرمت امان کی وجہ سے ہے اور امان اس کا حق ہے، اس کے درثاء کا حق نہیں ہے۔

اورا گرحر کی متامن نے بورے مال ہے کم کی وصیت کی تو وصیت کے بفتر لے لیا جائے گا اور باقی ورثاء کو والبال مردیا جائے گا اور بھی متامن کے حق کی وجہ سے ہوگا۔

اوراگراس نے بوقتِ موت اپناغلام آزاد کیا یا دارالاسلام میں اپنے غلام کومکا تب بنایا تو یہ اس کی طرف سے ثلث کا اعتبار کئے بغیر صحیح ہے اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

#### 

﴿ حربی ﴾ غیردی کافر۔ ﴿ موعیؓ ﴾ جس کی رعایت رکی جائے۔ ﴿ احدت ﴾ لیا جائے گا۔ ﴿ دبتر ﴾ مدبر بنایا۔ حربی مستأ من کی وصیت:

صورت مسلدیہ ہے کہ اگر کوئی حربی امان طلب کر ہے امن کے ویز اپر دار الاسلام آیا اور دار الاسلام بیں اس نے کسی مسلمان یا ذمی کے لیے اپنے پورے مال کی وصیت کردی تو یہ وصیت درست اور جائز ہے اگر چہ ثلث نے زائد کی ہے، کیونکہ ثلث سے زائد مال کی وصیت کا امتناع ور ثاء کا کوئی حق ہی متعلق نہیں ہے، کیونکہ اس کی وصیت کا امتناع ور ثاء کا کوئی حق ہی متعلق نہیں ہے، کیونکہ اس کے ور ثاء کا فراور حربی بیں اور حربی ہمارے حق میں مُر دوں کی طرح ہے نیز موصی متامن کے مال کی حرمت اس کے امان کی وجہ سے ہواور امان صرف موصی کو حاصل ہے اس کے ور ثاء کو حاصل نہیں ہے، اس لیے اِس حوالے سے بھی حق ور ثاء کی رعابیت نہیں کی جائے گی اور موصی کے پورے مال میں وصیت صحیح ہوگی۔
گی اور موصی کے پورے مال میں وصیت صحیح ہوگی۔

ولو کان اوصیٰ الغ: اس کا حاصل میہ ہے کہ اگر حربی مستامن نے پورے مال کی وصیت نہ کی ہو بلکہ کچھ مال کی وصیت کی ہو بلکہ کچھ مال کی وصیت کی ہوتو جتنے مال کی وصیت کی گئی ہوا تنا مال لے کر ماقتی مال موصی کے ورثاء کودے دیا جائے گا،کیکن میدو بناحق موصی کی وجہہے ہوگا نہ کہ حق ورثاء کی وجہہے اور اس کا مال صحیح جگہ پہنچ ورثاء کی وجہہے اور اس کا مال صحیح جگہ پہنچ جگہ ہیں۔

ولو اعتق عبدہ النے: فرماتے ہیں کہ اگر حربی مستامن دار الاسلام میں مرنے گے اور بوقت موت اس نے اپنا غلام مآزاد کردیایا مدتر بنادیا توبیاعتاق اور تدبیر درست ہے اور اس میں ثلث کا اعتبار نہیں ہے، بل کہ پورے غلام میں اعتاق اور تدبیر سے ہے، کیونکہ ثلث کا اعتبار حق ورثاء کی وجہ سے ہوتا ہے اور حربی کے ورثاء ہمارے حق میں مردہ ہیں اس لیے ان کے حق کی رعایت نہیں ہوگی۔

وَكَالْلِكَ لَوْ أَوْطَى لَهُ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِي بِوَصِيَّةٍ جَازَ، لِأَنَّهُ مَادَامَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ فِي الْمُعَامَلَاتِ بِمَنْزِلَةِ النِّمِي وَلِهَذَا تَصِحُّ عُقُودُ التَّمْلِيُكَاتِ مِنْهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَيَصِحُّ تَبَرُّعُهُ فِي حَيَاتِهِ فَكَذَا بَعْدَ مَمَاتِهِ، وَعَنْ أَبِي النِّمُ وَلَيْكَاتُ مِنْهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَيَصِحُّ تَبَرُّعُهُ فِي حَيَاتِهِ فَكَذَا بَعْدَ مَمَاتِهِ، وَعَنْ أَبِي النِّمُ وَلَيْ اللَّهُ مُسْتَأْمِنْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، إِذْ هُوَ عَلَى قَصْدِ الرَّجُوعِ حَيْدُ فَا تَعْلَى قَصْدِ الرَّجُوعِ وَيُمَكِّنُ مِنْ ذِيَادَةِ الْمَقَامِ عَلَى الْسُنَّةِ إِلَّا بِالْجِزْيَةِ.

ترمیمی: ایسے ہی اگر حربی مسامن کے لیے سی مسلمان یا ذی نے کوئی وصیت کی تو جائز ہے، کیونکہ جب تک وہ دار الاسلام میں ہے تو وہ معاملات میں ذکی میں مسامن کے ہاتھ تملیکات کے عقوقہ وہ معاملات میں ذکی میں مسامن کے ہاتھ تملیکات کے عقوقہ جے ہیں اور مسلمان کی زندگی میں اس کا تبرع صحیح ہے، الہذا اس کی موت کے بعد بھی صحیح ہے۔ حضرات شیخین سے مروی ہے کہ بید جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اہل حرب کامستا من ہے اور رجوع کے ارادے پر ہے اسے رجوع کی قدرت دی جائے گی، لیکن حربی کو جزید

کے بغیرایک سال سے زیادہ ظہرنے کی قدرت نہیں دی جائے گی۔

﴿ أو صلى ﴾ وصيت كي ﴿ هما دام ﴾ جب تك وه رب - ﴿ تمليكات ﴾ ما لك بنانا - ﴿ تبرّع ﴾ نقل اور احسان كي طور پر کوئی عمل۔ ﴿مستأمن ﴾ امان طلب كرنے والا۔

#### حربي من أمن سے معاملت:

صورت مسلہ سے کہ اگر کوئی مسلمان یا ذمی حربی مستامن کے لیے کسی چیز کی وصیت کرے یا اپنی زندگی میں اس سے عقود یعنی بیج اوراجارہ وغیرہ کا معاملہ کرے یا اسے ہبداور مدیہ کرے تو بیساری چیزیں درست اور جائز ہیں اوران میں شریعت کی طرف سے کوئی رکاوٹ اورممانعت نہیں ہے، لہذا اپنی زندگی میں مسلمان حربی متامن کے ساتھ عقود کرسکتا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی مسلمان اس کے ساتھ عقد وصیت کرسکتا ہے، کیونکہ وصیت موضی کی موت کے بعد ہی ثابت اور محقق ہوتی ہے اور اس جواز اور صحت کی وجہ یہ ہے کہ حربی مستامن جب تک دار الاسلام میں رہتا ہے اس وقت تک معاملات میں وہ ذمی کے درجے میں ہوتا ہے اور ذمی کے ساتھ مسلمان کے عقو داوروصایا درست ہیں،لہذاحربی مستامن کے ساتھ بھی یہ چیزیں سیح ہوں گی۔

وعن ابی الغ: فرماتے ہیں کہ حضرات سیخین عِیسَلیّا سے غیرظا ہرالروایہ میں منقول ہے کہ حربی مستامن کے لیے مسلمان کا وصیت کرنا جائز نہیں ہے،اس لیے کہ بیر بی ہے اور دار الحرب جانے کی جا ہت اس کے دل میں موجود ہے بیتو صرف چندایام کے لیے دارالاسلام آیا ہے اور جزید دیتے بغیروہ ایک سال سے زیادہ گھر تبیں سکتا، اس لیے اس کے حق میں وصیت مفید ہی نہیں ہوگی ،لہذا اس کے لیے مسلمان کا وصیت کرنا ہی صحیح نہیں ہے۔

وَلَوْ أَوْصَى الذِّيِّيُ بِأَكْفَرَ مِنَ الثُّلُثِ أَوْ لِبَعْضِ وَرَكْتِهِ لَايَجُوْزُ اِعْتِبَارًا بِالْمُسْلِمِيْنَ لِأَنَّهُمْ اِلْتَزَّمُوْا أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ فِيْمَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُعَامَلَاتِ، وَلَوْ أَوْصَى لِخِلَافِ مِلَّتِهِ جَازَ اِعْتِبَارًا بِالْإِرْكِ إِذِ الْكُفُرُ كُلُّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَوْ أَوْطَى لِحَرْبِيّ فِي دَارِالْإِسْلَامِ لَايَجُوْزُ، لِأَنَّ الْإِرْكَ مُمْتَنِعٌ لِتَبَايُنِ الدَّارَيْنِ، وَالْوَصِيَّةُ أُخْتُ الْمِيْرَاثِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

تر ملے: اور اگر ذی نے ثلث سے زائد کی وصیت کی یا اپنے کسی وارث کے لیے وصیت کی تو مسلمانوں پر قیاس کرتے ہوئے جائز نہیں ہے، کیونکہ معاملات سے متعلق امور میں ذمیوں نے احکام اسلام کا التزام کیا ہے۔ اور اگر ذمی نے اپنی ملت کے خلاف کے لیے وصیت کی تو ورا ثت پر قیاس کرتے ہوئے جائز ہے، کیونکہ تمام کفر ملت واحدہ ہے۔

اورا گر ذمی نے دار الاسلام میں رہتے ہوئے کسی حربی کے لیے وصیت کی تو جائز نہیں ہے، کیونکہ تباین دارین کی وجہ سے میراث منتنع ہے اور وصیت میراث کی بہن ہے۔ واللہ اعلم۔

#### ر آن البدایہ جلدال کے میں اس معملی میں کا میں کے بیان میں کے۔ الات کی فی

﴿ ثلث ﴾ تهائى، تيسراحصه - ﴿ المتزموا ﴾ اپنے پرلازم كيا ہے - ﴿ تباين ﴾ آپس ميں ايك دوسرے سے جدا ہونا۔

ذمی کی ناجائز وصیت:

مسئلہ یہ ہے کہ آگرذمی نے تہائی مال سے زائد کی وصیت کی یا اپنے کسی وارث کے لیے وصیت کی تو یہ وصیت جائز نہیں ہے، کیونکہ ذمی معاملات میں احکام اسلام کے پابند ہیں اور مسلمانوں کے لیے تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرنا یا اپنے کسی وارث کے لیے وصیت کرنا درست نہیں ہے،اس لیے ذمیوں کے لیے بھی یہ کام درست نہیں ہے۔

ایک یہودی ذمی ہے اگر وہ اپنی ملت کے خالف کسی نصرانی ذمی کے لیے وصیت کرے تو یہ وصیت جائز ہے ، کیونکہ یہودی ذمی نفرانی ذمی کا وارث ہوسکتا ہے ، اس لیے کہ نفر ملتِ واحدہ ہے لہذا جب اختلاف دین کے باوجود ایک کافر دوسرے کا وارث ہوسکتا ہے تو ایک کافر دوسرے کا فررث ہوسکتا ہے تو ایک کافر دوسرے کا فرک نے وصیت بھی کرسکتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر دارالاسلام میں رہتے ہوئے کوئی ذمی دار الحرب کے کسی کا فرکے لیے وصیت کرے تو یہ وصیت سے خہیں ہے ، کیونکہ دارالاسلام اور دارالحرب میں تباین ہے اور تباین دارین ہی کی وجہ سے ان کی آپس میں میراث ممتنع ہے اور چول کہ وصیت میراث کی بہن ہے لہذا جب میراث جائز نہیں ہے تو وصیت بھی جائز نہیں ہوگی۔





موصی کی موت کے بعد جوشخص اس کے اموال اور آس کی جائداد کانظم ونسق سنجالتا ہے اور مرحوم اسے ان کا موں کے لیے متعین کرجاتا ہے اسے وصی کہتے ہیں اوروصی کے احکام زیادہ ہیں اس کے معین کرجاتا ہے اسے وصی کہتے ہیں اوروصی کے احکام زیادہ ہیں اس لیے پہلے موصیٰ لد کے احکام بیان کئے گئے اور اب وصی کے احکام ومسائل بیان کئے جارہے ہیں۔

قَالَ وَمَنُ أَوْصَلَى إِلَى رَجُلٍ فَقَبِلَ الْوَصِيُّ فِي وَجُهِ الْمُوْصِيُ وَرَدَّهَا فِي غَيْرِ وَجُهِم فَلَيْسَ بِرَدٍّ، لِأَنَّ الْمَيِّتَ مَضَى لِسَبِيْلِم مُعْتَمِدًا عَلَيْهِ فَلَوْ صَحَّ رَدُّهُ فِي غَيْرِ وَجُهِم فِي حَيَاتِهِ أَوْبَعْدَ مَمَاتِهِ صَارَ مَعْرُوْرًا مِنْ جِهَتِهِ فَرُدَّ مَضَى لِسَبِيْلِم مُعْتَمِدًا عَلَيْهِ فَلَوْ صَحَّ رَدُّهُ فِي غَيْرِ وَجُهِم فِي حَيَاتِهِ أَوْبَعْدَ مَمَاتِهِ صَارَ مَعْرُورًا مِنْ جِهَتِهِ فَرُدَّ وَمُنْ بِحَلَافِ الْوَكِيلِ بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِعَيْرِ عَيْنِهِ أَوْ بِبَيْعِ مَالِهِ حَيْثُ يَصِحُّ رَدُّهُ فِي غَيْرِ وَجُهِم لِلَّآنَةُ لَاضَرَرَ هُنَاكَ، وَدُّهُ بِحَلَافِ التَّصَرُّفِ بِنَفْسِه.

ترجمہ : فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کو وصی بنایا اور وصی نے موصی کے سامنے وصایت کو قبول کرلیا اور اس کی عدم موجودگی میں وصی نے اے رد کردیا تو بیر دنہیں ہے، کیونکہ میت نے وصی پراعتاد کر کے اپناراستہ اپنالیا اب اگر اس کی غیر موجودگی میں اس کی زندگی میں وصی کا ردھیج ہوجائے تو وہ وصی کی جانب سے دھو کہ دیا ہوا کہلائے گا، لہذا وصی کا ردمستر کردیا جائے گا۔ برخلاف اس شخص کے جو کسی غیر معین غلام خرید نے کا وکیل ہویا اس کا مال فروخت کرنے کا وکیل ہوتو موکل کی عدم موجودگی میں بھی اس کا ردھیج ہے، کیونکہ یہاں کوئی ضرر نہیں ہے، اس لیے کہ موکل زندہ ہے اور بذات خود تصرف کرنے پر قادر ہے۔

#### اللغاث:

﴿ قَبِلَ ﴾ قبول كرايا \_ ﴿ ردَّ ﴾ روكرويا ، لوثا ويا ، محكرا ويا \_ ﴿ مضلى ﴾ چل پرا \_ ﴿ ضور ﴾ نقصان \_ ﴿ حتى ﴾ زنده \_

#### وصايت كا قبول اوررد:

صورت مسئلہ میہ ہے کہ سلیم نے مرض الموت میں نعمان کو اپنا وصی بنایا اور نعمان نے اس کے سامنے اس وصایت کو قبول کر لیا اور پھر سلیم کی عدم موجود گی میں وصی لیعنی نعمان نے اس وصایت کورد کر دیا تو وصی کارد کرنا معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ موصی وصی پراعتاد کرکے

## ر ان البدایہ جلدال کے محالا محمد کا مح

اس دنیا سے جاچکا ہے، اب اگر اس کی غیر موجودگی میں اس کی زندگی میں اس کے مرنے کے بعد ہم وصی کے رد کو سیح مان لیس تو اس سے موصی کا ضرر ہوگا کہ اس کے اموال ضائع ہوجا ئیں گے اور وہ وصی کی طرف سے دھوکہ کھانے والا ہوگا حالانکہ مسلمان کو دھوکہ دینا حرام ہے، اس لیے وصی کوحرام کاری اور موصی کو دھوکہ خوری سے بچانے کے لیے ہم نے یہاں وصی کے ردّ کو یکسر ردّ کر دیا ہے۔

بخلاف الو کیل النے: فرماتے ہیں کہ اس کے برخلاف اگرسلیم نے نعمان کوکوئی غیر معین غلام خرید نے کا وکیل بنایا یا اپنا مال فروخت کرنے کا وکیل بنایا اور وکیل نے موکل کی عدم موجودگی میں اس وکالت کورد کردیا تو بیر ت صحیح ہے اور معتبر ہے، کیونکہ وکالت میں اس رقسے موکل کی صحت اور اس کے مال پرکوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ موکل زندہ ہے اور تصرف پر قادر ہے، لہذا وکیل کے بغیر بھی اس کا کام ہوجائے گا اور اس کا چراغ جل جائے گا اس لیے یہاں وکیل کار دمعتبر ہے۔

فَإِنْ رَدَّهَا فِي وَجُهِم فَهُو رَدُّ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُوْصِي وِلَايَةُ إِلْزَامِهِ التَّصَرُف، وَلَاغُرُوْرَ فِيهِ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يُنِيْبَ غَيْرَهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُ وَلَمْ يَوُدُ لِلَّآهُ لِيْسَ لِلْمُوْصِي فَهُو بِالْجِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْبَلُ، لِأَنَّ الْمُوْصِي غَيْرَهِ، وَإِنْ شَاءَ قَبِلَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْبَلُ، لِأَنَّ الْمُوصِي غَيْرَهِ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْبَلُ وَلَمْ يَوُدُ حَتَّى مَاتَ الْمُوصِي فَهُو بِالْجِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْبَلُ، لِأَنَّ الْمُوصِي لَيْسَ لَهُ وَلَايَةُ الْإِلْزَامِ فَلَوْ أَنَّهُ بَاعَ شَيْأً مِنْ تَرِكَتِهِ فَقَدْ لَزِمَتُهُ، لِأَنَّ دُلِكَ دَلَالَةُ الْإِلْتِزَامِ وَالْقَبُولِ لَيْسَ لَهُ وَلَايَةُ الْإِلْزَامِ فَلَوْ أَنَّهُ بَاعَ شَيْأً مِنْ تَرِكَتِهِ فَقَدْ لَزِمَتُهُ، لِأَنَّ دُلِكَ دَلَالَةُ الْإِلْتِزَامِ وَالْقَبُولِ وَهُو مُغْتَبِرٌ بَعْدَ الْمَوْتِ.

ترجمه: پراگروسی نے موسی کے سامنے وصایت رد کردی تو رد ہوجائے گی، کیونکہ موسی کو وسی پرتصرف لازم کرنے کی ولایت نہیں ہاور نہاں میں دھوکہ ہے، کیونکہ موسی کے لیے اس کے غیر کو نائب بناناممکن ہے۔ اوراگر وسی نے نہ قبول کیا نہ رد کیا یہاں تک کہ موسی مرگیا تو وسی کو اختیار ہے اگر چاہے قبول کرے اوراگر چاہے تو قبول نہ کرے، کیونکہ موسی کو ولا بتِ التزام نہیں حاصل ہے، لہذا وسی بااختیار باتی رہا۔ پھر اگر وسی نے موسی کے ترکہ میں سے کوئی چیز فروخت کردی تو اس پروسایت لازم ہوجائے گی، کیونکہ بچیناالتزام اور قبول کی دلیل ہے اور قبول کرنا موت موسی کے بعد معتبر ہے۔

#### اللّغاث:

﴿وجهه ﴾ اس كے سامنے ۔ ﴿الزام ﴾ لازم كرنا ۔ ﴿غرور ﴾ دھوكددينا ، ﴿ينيب ﴾ نائب بناد ، ﴿التزام ﴾ اپنا

#### وصابیت کاردّ:

اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر وصایت قبول کرنے کے بعد وصی موصی کی عدم موجود گی میں وصایت کورد کرے تو رد صحیح نہیں ہے،لیکن اگر وصی موصی کے سامنے رد کر دیو تو ردھیج اور معتبر ہے، کیونکہ موصی کو وصی پر کوئی چیز لا زم کرنے کا حق نہیں ہے اور سامنے رد کرنے میں وصی کی طرف سے دھو کہ بھی نہیں ہے کہ موصی اس کے علاوہ دوسرے کو اپنا نائب بنا سکتا ہے اس لیے موصی کے سامنے وصی کا ردھیج ہے،اسی کو اس عبارت میں بیان کیا گیا ہے۔

وإن لم يقبل النج: اس كاحاصل يد ب كدوسى في موسى كسامني ندتو وصايت كوقبول كيا اورنه بى رد كيا اورموسى مركبا تو

ر آن البداية جلدال ير المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالي

وصی کواختیار ہے اگر چاہے تو وصایت قبول کر لے اور اگر چاہے تو رد کردے، کیونکہ جب موصی کو ولایت الزام حاصل نہیں ہے اس لیے ابتداءً وصایت لازم نہیں ہوئی تھی اور اب چوں کہ موصی مرچکا ہے لہذا وصی کورداور قبول دونوں میں ایک کا اختیار ہوگا، اور اس صورت میں اگر وصی نے موصی کے ترکہ میں سے کوئی چیز فروخت کردی تو اس پر وصایت لازم ہوجائے گی، اس لیے کہ موصی کے ترکہ سے وصی کا فروخت کرنا اس کی طرف سے قبولیت وصایت پراقد ام ہے اور اس کی دلیل ہے۔ اور چوں کہ بیقولیت موصی کی موت کے بعد ہی معتبر ہے، لہذا اس حوالے سے بھی وصی کا بیفعل قبولیت کی دلیل ہے۔

﴿صدور ﴾ صادر ہونا، واقع ہونا۔ ﴿سواء ﴾ برابر ہے۔ ﴿تو كيل ﴾ وكيل بنانا۔ ﴿يختص ﴾ خاص ہوتی ہے۔ ﴿انقطاع ﴾ ختم ہوجانا۔ ﴿لا يتوقف ﴾ موتوف نبيس ہوگا۔

#### وصى كالقرف بيع:

مسکہ یہ ہے کہ وصی اگر موصی کے ترکہ میں سے کوئی چیز فروخت کرد ہے تو اس کی بیجے نافذ ہوجائے گی خواہ وصی کو وصایت کا علم ہو یا نہ ہواور یہ بیجے نافذ ہوجائے گی خواہ وصی کو اپنا سامان علم ہو یا نہ ہواور یہ بیجے نافذ ہونے کے ساتھ ساتھ وصایت قبول کرنے کی دلیل بھی ہوگی۔ اس کے برخلاف اگر کسی نے کسی کو اپنا سامان بیجے کا وکیل بنایا اور وکیل کوتو کیل کاعلم نہیں ہوسکا اور اس نے کوئی چیز فروخت کردی تو اس کی بیجے نافذ نہیں ہوگی۔ وصایت اور تو کیل میں فرق یہ ہے کہ اس میں اصل یعنی موصی کی موت کے بعد ہی خلیفہ یعنی میں فرق یہ ہے کہ وصایت خلافت ہے۔ اب وصی کوتھرف کا اختیار مہتا ہے۔ اب خلافت اور اربت کے متعلق ایک ضابطہ یہ ہے کہ خلافت کے ثبوت میں علم کی ضرورت نہیں رہتی جیسے وراثت میں علم کی ضرورت نہیں دہتی جیسے وراثت میں علم کی ضرورت نہیں دہتی جیسے وراثت میں علم کی ضرورت نہیں دوتی ہے۔ اس موتی اور ارب ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو تا ہو تا

## ر من البداية جلدال ي المالي المالية جلدال على المالية جلدال على المالية المالي

کے برخلاف انابت میں جب تک نائب کواس کاعلم نہیں ہوجاتا اس وقت تک نیابت ثابت نہیں ہوگ۔ جیسے نیج وشراء کے ذریعے ملکیت کا اثبات مثلاً نعمان نے سلیم کے لیے ایک گاڑی خریدی اور سلیم کواس کاعلم نہیں ہے، اس حال میں سلیم نے اس گاڑی میں پچھ تصرف کردیا تو اس پر بیج لازم نہیں ہوگی، کیونکہ سلیم کوابھی اس بیج کے متعلق کوئی علم بی نہیں ہو اور بدون علم وکالت لازم نہیں ہوتی۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ علم کے طریقوں اور اخبار کی شرطوں کو ہم متعدد کتابوں میں بیان کر چکے ہیں۔ واضح رہ کہ یہاں کتب سے ہدایہ میں جو کتاب آدب القاضی، کتاب الو کالة اور کتاب الشفعة ہے وہ مراد ہے۔ بہر حال جب بیر ثابت ہوگیا کہ وصایت خلافت ہو اور اس میں علم ضروری نہیں ہے تو اس ضابطے کے حوالے ہے ہم نے کہا کہ وصی کو وصایت کاعلم ہو یا نہ ہو بہر صورت اس کی بیج نافذ ہوجائے گی اور وکیل کواگر تو کیل کاعلم نہ ہوتو اس کی تو کیل معتر نہیں ہوگی۔

وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُ حَتَّى مَاتَ الْمُوْصِي فَقَالَ لَا أَقْبَلُ ثُمَّ قَالَ أَقْبَلُ فَلَهُ ذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْقَاضِي أَخْرَجَهُ مِنَ الْوَصِيِّ حِيْنَ قَالَ لَا أَقْبَلُ الْمَيْتِ، وَضَرَرُ الْوَصِيِّ فِي إِبْطَالِهِ ضَرَرًا بِالْمَيِّتِ، وَضَرَرُ الْوَصِيِّ فِي الْإِبْقَاءِ مَجْبُورٌ بِالثَّوَابِ، وَدَفْعُ الْأَوَّلِ وَهُو أَعْلَى أَوْلَى إِلَّا أَنَّ الْقَاضِي إِذَا أَخْرَجَهُ عَنِ الْوَصَايَةِ يَصِحُّ فِي الْإِبْقَاءِ مَجْبُورٌ بِالثَّوَابِ، وَدَفْعُ الْأَوَّلِ وَهُو أَعْلَى أَوْلَى إِلَّا أَنَّ الْقَاضِي إِذَا أَخْرَجَهُ عَنِ الْوَصَايَةِ يَصِحُّ ذَلِكَ، لِلْاَنَّ مُحْتَهَدٌ فِيهِ، إِذَ لِلْقَاضِي وِلَايَةُ دَفْعِ الضَّرَرِ، وَرُبَّمَا يَعْجِزُ عَنْ ذَلِكَ فَيَتَضَرَّرُ بِبَقَاءِ الْوَصَايَةِ فَيَدُفَعُ الْقَاضِي الضَّرَرَ عَنْهُ وَيَنْصِبُ حَافِظًا لِمَالِ الْمَيِّتِ مُتَصَرِّفًا فِيهِ فَيَنْدَفعُ الطَّرَرُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَلِهِذَا يَنْفُذُ الْفَاضِي الضَّرَرَ عَنْهُ وَيَنْصِبُ حَافِظًا لِمَالِ الْمَيِّتِ مُتَصَرِّفًا فِيهِ فَيَنْدَفعُ الطَّرَرُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَلِهِذَا يَنْفُذُ إِنْ لَلْ مَعْدَ إِخْرَاجِ الْقَاضِي إِيَّاهُ أَقْبَلُ لَمْ يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ، لِلْآنَةُ قِبلَ بَعْدَ بُطُلَانِ الْوَصَايَةِ بِإِبْطَالِ الْقَاضِي . الْحَرَاجِ الْقَاضِي إِيَّاهُ أَقْبَلُ لَمْ يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ، لِلَّانَّةُ قِبلَ بَعْدَ بُطُلَانِ الْوَصَايَةِ بِإِبْطَالِ الْقَاضِي .

ترجیلے: اوراگروسی نے (وصایت) قبول نہیں کیا یہاں تک کہ موسی مرگیا پھروسی نے کہا میں نہیں قبول کرتا پھر کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں تو اسے میحق ہواں کہ موسی مرگیا پھروسی نے کہا میں نہیں قبول کہ مخض اس کے لا اُقبل کرتا ہوں تو اسے میحق ہواں کہ مخض اس کے لا اُقبل کہنے سے وصایت باطل نہیں ہوتی ، اس لیے کہ اس کے ابطال میں میت کا ضرر ہے اور وصایت کی بقاء میں جو وصی کو وصایت سے خارج کے ذریعے اس کی تلافی کردی جائے گی اور اول کو دفع کرنا جب کہ وہ اعلی ہے اولی ہے، لیکن اگر قاضی وصی کو وصایت سے خارج کردے تو یہ بھی مجھے ہے، کیونکہ وہ اس سلسلے میں جمتر ہے اس لیے کہ قاضی کو دفع ضرر کی ولایت حاصل ہے۔

اور بھی بھی وصایت (کی ذمہ داری نبھانے) سے عاجز ہوتا ہے تو بقائے وصایت سے نقصان اٹھا تا ہے لہذا وصی سے قاضی ضرر دور کردیتا ہے اور میت کے مال کے لیے کوئی گرال مقرر کرتا ہے جو اس مال میں تصرف کرتا ہے اور جاتبین سے ضرر دور ہوجا تا ہے اس کیے قاضی کا اخراج نافذ ہوگا۔ پھراگر قاضی کے وصی کو نکالنے کے بعد وصی نے کہا اُقبل (میں قبول کرتا ہوں) تو اس پر کا نہیں دھرا جائے گا ، کیونکہ وصی نے قاضی کے ابطال سے بطلانِ وصایت کے بعد قبول کیا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ اَحْرِج ﴾ نكال ديا بو \_ ﴿ فله ذلك ﴾ تواس كواس بات كااختيار ب \_ ﴿ مجرّد ﴾ تضرر ﴾ نقصان \_ ﴿ يتضرّر ﴾ وهضررا للها تا ب \_ \_

## ر آن الہدایہ جلدال کے محال کے محال محمد کا محال کی الہدایہ جلدال کے بیان میں کے

#### وصایت کے رو کرنے کی ایک صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی نے دوسرے کو اپنا وصی بنایا اور وصی نے موصی کی زندگی میں نہ تو قبول کیا اور نہ رد کیا پھر جب موصی مرگیا تو وصی نے کہالا اقبل مجھے وصایت منظور نہیں ہے پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگا اچھا تھیک ہے منظور ہے تو اب اگر اس کے لا اقبل کہنے کے بعد قاضی نے اسے وصایت سے خارج نہ کیا ہوتو دوبارہ اس کا اقبل کہنے کے بعد قاضی نے اسے وصایت ہوا ہے اور قاضی نے اگر اسے خارج نہ کیا ہوتو دوبارہ اس کے لیے وصایت قبول لا اقبل کہنے سے وہ خض وصایت سے خارج نہیں ہوا ہے اور قاضی نے اگر اسے خارج نہ کیا ہوتو دوبارہ اس کے لیے وصایت قبول کرنا درست اور جائز ہے۔ اور یہ جواز اس وجہ سے کہ وصایت باطل کرنے میں میت کا ضرر ہے اور اس کے اموال کے ضیاع کا خدشہ ہے اور اس کی بقاء میں اگر کسی در جے میں وصی کو ضرر ہوگا تو وصایت کی ذمہ داری نبھانے پراسے جو تو اب ملے گا اس تو اب سے وصی کے ضرر کی تلانی ہوجائے گی۔

اے اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ یہاں دو ضرر جمع ہیں: (۱) میت کا ضرر (۲) وصی کا ضرر اور ان دونوں میں ہے میت کا ضرر اقویٰ ہے، لہذا اسے دور کر کے ادنی لیعن وصی کا ضرر برداشت کرلیا جائے گا، کیونکہ فقہ کا ضابطہ ہے: إِذَا اجْتمعَ مَفْسَدَ تَانِ کُوْعِي أَعْظُمُ هُمّا صَوَراً بِإِنْ اِلْمَ عَلَى مِلْ اِلْمَ عَلَى مِلْمَ عَلَى مِلْمَ عَلَى مِلْمَ عَلَى مُلْمَ عَلَى الله عَلَى مُلْمَ عَلَى عَلَى مَلْمَ عَلَى عَلَى الله عَل

الاآن القاضى النع: اس كا حاصل بيہ ب كه اگر قاضى نے پہلى مرتبہ وسى كے لاأقبل كہتے ہى اسے وصایت سے خارج كرديا ہوتو قاضى كا اخراج صحيح اور معتبر ہوگا ، كيونكه قاضى كا يفعل اور فيصله اجتبادى امور ميں سے ہے اور امور اجتباد يہ ميں قاضى كا فيصله لازم ہوا كرتا ہے كيونكہ قاضى كو دفع ضرركى ولايت حاصل ہے، لہذا اس كا اخراج لازم ہوگا اور اس كے بعد ايك نبيں ايك لا كھمرتبہ وصى اقبل كہے، وصايت اس كے قت ميں عود نہيں كركى گ

وربما یعجز عن النج: فرماتے ہیں کہ قاضی کی ولایت عام اور تام ہوتی ہے اور ہوسکتا ہے کہ کوئی وصی بِکمنا ہوا وروصایت کے فرائض بحسن وخو بی انجام دینے پر قادر نہ ہو۔ لہٰذا قاضی اپنے پاور کا استعال کر کے اس وصی کوخارج کردے گا اور اس کی جگہ میت کے مال کی حفاظت اور اس میں تصرف کرنے کے لیے ایک دوسرا وصی مقرر کرے گا اور قاضی کے اس فعل سے موصی اور وصی دونوں کو راحت ملے گی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قاضی کا اخراج نافذ ہوگا اور اخراج کے بعد وصایت کے حوالے سے وصی کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔

قَالَ وَمَنْ أَوْصَلَى إِلَى عَبْدٍ أَوْ كَافِرٍ أَوْ فَاسِقٍ أَخْرَجَهُمُ الْقَاضِيُ عَنِ الْوَصَايَةِ وَنَصَبَ غَيْرَهُمُ، وَهَذَا اللَّهُظُ يُشِيْرُ إِلَى صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ، لِأَنَّ الْإِخْرَاجَ يَكُونُ بَعْدَهَا وَذَكَر مُحَمَّدٌ وَمَنْ عَنَاهُ فِي الْإَصْلِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بَاطِلَةً، فِي الْعَبْدِ مَعْنَاهُ بَاطِلٌ حَقِيْقَةً لِعَدَمِ وِلاَيَتِهِ قِيْلَ مَعْنَاهُ فِي جَمِيْعِ هَذِهِ الصَّورِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ سَتَبْطُلُ، وَقِيْلَ فِي الْعَبْدِ مَعْنَاهُ بَاطِلٌ حَقِيْقَةً لِعَدَمِ وِلاَيَتِهِ قِيْلَ مَعْنَاهُ بَاطِلٌ حَقِيْقَةً لِعَدَمِ وِلاَيَتِهِ

# 

وَإِسْتِبْدَادِهْ، وَفِي غَيْرٍهٖ مَعْنَاهُ سَتَبْطُلُ، وَقِيْلَ فِي الْكَافِرِ بَاطِلٌ أَيْضًا لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ عَلَى الْمُسْلِمِ.

ترجی نیا ترسی کہ جس نے کسی غلام یا کافریا فاسق کو وصی بنایا تو قاضی انہیں وصایت سے نکال کران کی جگہ دوسروں کو مقرر کرے گا۔ اور بیلفظ اس بات کا مشیر ہے کہ وصیت صحیح ہے، کیونکہ صحت کے بعد ہی اخراج ہوگا۔ امام محمد ولیٹھلڈ نے مبسوط میں بیان کیا ہے کہ وصیت باطل ہے ، ایک قول ہے ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ان تمام صورتوں میں عنقریب وصیت باطل کر دی جائے گی۔ اور دوسرا قول ہے ہے کہ غلام کے متعلق اس کے معنی حقیقتا باطل ہونے کے ہیں غلام کی عدم ولایت اور عدم استقلال کی وجہ سے۔ اور غلام کے علاوہ میں اس کے معنی جی عنقریب باطل کر دی جائے گی۔ اور کہا گیا کہ کافر کے جی میں بھی باطل ہے، کیونکہ کافر کومسلمان پر والایت نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿عبد﴾ غلام - ﴿فاسق ﴾ بدكار - ﴿استبداد ﴾ استقلال ، تفرد - ﴿ستبطل ﴾ باطل موجائكا - المال كووسى مقرر كرنا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محف نے غلام کو وصی بنایا یا کافریا فاس کو وصی بنایا تو قاضی کی یہ ذہے داری ہے کہ وہ ان سب کو وصایت سے ضارح کر دے اور ان کی جگہ آزادیا دین دار اور امانت دار لوگوں کو وصی بنائے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام قد وری رطیقیلہ کا آخو جھم کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان لوگوں کو وصی بنانا صحیح ہے، کیونکہ اخراج ای صورت میں محقق ہوگا جب ان کو وصایت مل چکی ہو۔ اور مبسوط میں حضرت امام محمد رطیقیلہ نے فرمایا ہے کہ وصیت ہی باطل ہے، لیکن یہ بطلان کس درج میں ہاس میں حضرات مشائح بین ایک اور ان ہیں، فقیہ ابواللیث فرماتے ہیں کہ بطلان سے مرادیہ ہے کہ غلام، کافر اور فاس کی وصیت باطل قرار دیئے جانے کے قابل ہے اور اسے باطل کردینا چاہئے، لبذا مایک ول کے اعتبار سے فہی باطلہ کہا گیا ہے۔

بعض حضرات کی رائے میہ ہے کہ غلام کے حق میں تو بطلان اپنی حقیقت پرمخنول ہے، لینی اس کے حق میں سرے سے وصیت باطل ہے، کیونکہ نہ تو غلام کو کسی پر ولایت ہے اور نہ ہی اپنی ذات پر ولایت ہے، اور نہ ہی اسے استقلال اور خودمختاری حاصل ہے بلکہ وہ تو ماتحتی کی زندگی بی رہا ہے۔ اس لیے اس کے حق میں واقعی وصیت باطل ہے۔

و قیل ایک قول بیہ ہے کہ کافر کے حق میں بھی بطلان اپنی حقیقت پڑ ہے ،اس لیے کہ کافر کومسلمان پر ولایت نہیں ہے اوروہ مسلمان کا دلی بننے کے قابل نہیں ہے۔

وَوَجُهُ الصِّحَةِ ثُمَّ الْإِخْرَاجُ أَنَّ أَصُلَ النَّظْرِ ثَابِتٌ لِقُدْرَةِ الْعَبْدِ حَقِيْقَةً وَوِلَايَةُ الْفَاسِقِ عَلَى أَصْلِنَا وَوِلَايَةُ الْكَافِرِ فِي الْجُمْلَةِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ النَّظُرُ لِتَوَقُّفِ وِلَايَةِ الْعَبْدِ عَلَى إِجَازَةِ الْمَوْلَى وَتَمَكَّنِهِ مِنَ الْحَجْرِ بَعْدَهَا، وَالْمُعَادَاةِ الدِّيْنِيَّةِ الْبَاعِثَةِ لِلْكَافِرِ عَلَى تَوْكِ النَّظْرِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ وَإِنْهَامِ الْفَاسِقِ بِالْحِيَانَةِ فَيُخْرِجُهُ الْقَاضِيُ وَالْمُهُا لِلنَّظْرِ، وَشُرِطَ فِي الْأَصْلِ أَنْ يَكُونَ الْفَاسِقُ مُخَوَّفًا عَلَيْهِ فِي الْمَالِ

وَهَٰذَا يَصُلُحُ عُذُرًا فِي إِخْرَاجِهِ وَتَبْدِيلُه بِغَيْرِهِ.

تروجی اور محت کی پھر اخراج کی وجہ ہے کہ اصل شفقت ٹابت ہے، اس لیے کہ غلام حقیقاً قادر ہے اور ہماری اصل کے مطابق فاسق کی ولایت اور فی الجملہ کافر کی ولایت کی وجہ سے (ان میں بھی نظر محقق ہے) کیکن شفقت تا منہیں ہے، کیوں کہ غلام کی ولایت مولی کی اجازت پرموقوف ہے اور اجازت کے بعد مولی رو کئے پر قادر بھی ہے اور شفقت اس دینی دشنی کی وجہ سے بھی تامنہیں ہے جو کافر کومسلمان کے حق میں ترک شفقت پر آمادہ کرنے والی ہے۔ اور فاسق کے خیانت سے متہم ہونے کی وجہ سے، البذا قاضی ان میں سے ہرایک کووصایت سے نکال کر اتمام شفقت کے لیے اس کے علاوہ کو اس کے قائم مقام بنائے گا۔

اورمبسوط میں بیشرط لگائی ہے کہ فاسق ایسا ہوجس پر مال کے متعلق (خیانت کا) خوف ہواور یہ چیز فاسق کو نکالنے اوراس کی جگہ دوسرے کو بدلنے کے لیے عذر بن سکتی ہے۔

#### اللغات:

﴿نظر﴾ شفقت ﴿لم يتم ﴾ مكمل نبيل موا ﴿ قو قف ﴾ موقوف مونا ﴿ اتهام ﴾ تهم مونا ﴿ محوّف ﴾ خوف كيا جا تا ہے۔ نااہل كو وصى مقرر كرنا:

مسئلہ یہ ہے کہ جن حضرات نے غلام، فاس اور کافر کے لیے وصایت کو بھی صحیح قرار دیا ہے اور قاضی کے اخراج کو بھی صحح قرار دیا ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ وصایت، اس لیے صحح ہے کہ ان نتیوں میں شفقت کا مادہ موجود ہے اور بیشفیق اور مہر بان ہو سکتے ہیں، لکین ان کی شفقت تاتی اور مال ہے اس لیے قاضی جی کی طرف سے ان کی برخاتگی اور معزولی بھی صحیح ہے۔ اب رہا یہ وال کہ ان لوگوں میں شفقت کیسے اور کیوں کر ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غلام حقیقتا تصرف پر قادر ہے اور عاقل بالغ غلام قاعدے سے تصرف کرسکتا ہے اسی طرح ہماری اصل کے مطابق فاسق بھی ولایت تصرف کا حامل ہے اور رہا کا فرتو فی الجملہ اور کسی در ہے میں اسے بھی یہ ولایت حاصل ہے، اس لیے کہ کافر ، مسلمان غلام کو خرید کر اس کا مالک ہوسکتا ہے، لہذا ان حوالوں سے غلام ، کافر اور فاسق تینوں میں شفقت موجود ہے، لیکن میشفقت ناقص اور ناتمام ہے چنانچے غلام کی ولایت اس کے آقا کے رخم وکرم پر موقوف ہے آگر وہ اجازت میں شفقت موجود ہے، لیکن میشفقت ناقص اور ناتمام ہے چنانچے غلام کی ولایت اس کے آقا کے رخم وکرم پر موقوف ہے آگر وہ اجازت میں اس کا آقا جا ہے اسے سلب کرسکتا ہے۔

ر ہا مسئلہ کا فرکا تو وہ اسلام اور مسلمانوں کا دخمن ہے اور بھی بھی اسلام دخمنی اسے مسلمان کے حق میں الفت ومجت اور شفقت ختم کرنے پر مجبور کر سکتی ہے اور فاسق خائن ہوتا ہے اور خیانت کے ساتھ متہم ہوتا ہے، لہذا اس سے بھی مسلمانوں کو خیر کی تو قع نہیں ہے اس لیے ان وجو ہات کے پیش نظر قاضی کو بیچق ہے کہ ان لوگوں کی وصایت کور دکر کے ان کی جگہ شریف، نیک، دین دار اور امانت دار لوگوں کو وصی بنائے۔

و شرط الغ: فرماتے ہیں کہ فاسق کی وصایت رداور رِجیکٹ (Reject) کرنے کے لیے امام محمد علیہ الرحمہ نے مبسوط میں بیشرط لگائی ہے کہ اس کامتہم بالخیانت ہونا اور مال میں خرد برد کرنے کے حوالے سے اس پر الزام عائد ہونا ضروری ہے، کیکن اگروہ

# ر آئ الہدایہ جلدال کے میان میں کے خات الہدائیہ جلدال کے میان میں کے میان میں کے خات اور مال ضائع کرنے والا نہ ہوتو پھراس کی وصایت رد کرنے پر شجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔

قَالَ وَمَنْ أَوْطَى إِلَى عَبْدِ نَفْسِهِ وَفِي الْوَرَثَةِ كِبَارٌ لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ، لِأَنَّ لِكَبِيْرٍ أَنْ يَمْنَعَهُ أَوْ يَبِيْعَ نَصِيْبَهُ فَيَمْنَعُهُ الْمُشْتَرِيُ فَيَعْجِزُ عَنِ الْوَفَاءِ بِحَقِّ الْوَصَايَةِ فَلَايُفِيدُ فَائِدَتَهُ، وَإِنْ كَانُوْا صِغَارًا كُلُّهُمْ فَالْوَصِيَّةُ إِلَيْهِ جَائِزَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ اللَّاعَلَيْةِ وَلَا تَجُوزُ عِنْدَهُمَا وَهُوَ الْقِيَاسُ، وَقِيْلَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَمَ اللَّهُمُ مُصُطَرَبٌ فِيْهِ بَائِزَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ اللَّهُمُوزُ عِنْدَهُمَا وَهُوَ الْقِيَاسُ، وَقِيْلَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَمَ اللَّهُمُونَ فِيهِ يَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُلُوكِ عَلَى الْمَالِكِ وَهَذَا قَلْبُ الْمَشُرُوعِ، وَ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ الصَّادِرَةَ مِنَ يَعْفِيهُ الْمُؤْتِ وَعَلَى الْمَالِكِ وَهَذَا قَلْبُ الْمَشُرُوعِ، وَ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ الصَّادِرَةَ مِنَ الْأَنِ لَايَعَلِي الْمَالُوكِ عَلَى الْمَالِكِ وَهَذَا قَلْبُ الْمَشُرُوعِ، وَ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ الصَّادِرَةَ مِنَ الْإِلَى اللَّهُ الْمَالُوكِ عَلَى الْمَالِكِ وَهَذَا قَلْبُ الْمَشُولُوعِ، وَ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ الصَّادِرَةَ مِنَ الْإِلَى لَا اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ الْعَلَى الْمَالُوكِ عَلَى الْمَالُوكِ وَهَذَا اللَّهُ الْمَالُوكِ وَهَا الْمَالُوكِ وَهُ الْمَالُوكِ وَالْمَالُولُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمَالُولِ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمَالِلُهُ وَالْمَالُولُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمَالُولِ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمَالِلُولُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمَالِلُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمُعْمِلُولُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمُؤْمِلُولُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمُؤْمُ وَالْمُولِ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمُولُولُ عَلَى الْمَالِلُولُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُولُولُ عَلَى الْمُؤْمِلُولُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمَالُولُ ع

ترجمل : فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے غلام کو وصی بنایا اور اس کے ورثاء میں بالغ موجود ہوں تو وصیت صحیح نہیں ہوگی ، کیونکہ بالغ کو حق ہے کہ وہ غلام کو روک دے یا اپنا حصہ فروخت کردے اور مشتری غلام کو منع کردے اور غلام (حق وصایت) پورا کرنے ہے بے بس ہوجائے اس لیے (صورت مسئلہ میں) وصایت مفید نہیں ہوگی۔ اور اگر سارے ورثاء چھوٹے ہوں تو مخرت امام اعظم والشیلئے کے پہاں غلام کو وصی بنانا جائز ہے ، اور حضرات صاحبین عَنِیْ الله عَلَیْ بیاں جائز نہیں ہے اور بہی قیاس ہے۔ اور کہا گیا کہ امام محمد والشیلئے کا قول اس سلسلے میں مضطرب ہے بھی امام ابوضیفہ والشیلئے کے ساتھ اللہ کیا جاتا ہے اور بھی امام ابوبیوسف والشیلئے کے ساتھ والسلے میں مضطرب ہے بھی امام ابوبیوسف والشیلئے کے ساتھ ۔

قیاس کی دلیل یہ ہے کہ (غلام میں) ولایت معدوم ہے، کیونکہ رقیت ولایت کے منافی ہے اور اس لیے کہ اس میں مالک پرمملوک کے لیے ولایت کا اثبات ہے جو قلبِ مشروع ہے۔ اور اس لیے کہ باپ کی طرف سے صادر ہونے والی ولایت متجزی نہیں ہوتی اور اس وصیت کومعتبر ماننے میں ولایت کی تجزی لازم آتی ہے، کیونکہ غلام اپنے رقبہ کوفروخت کرنے کا مالک نہیں ہے اور یہ نقضِ موضوع ہے۔

#### اللغات:

﴿أوصٰى ﴾ وصيت كى ـ ﴿عبد ﴾ غلام ـ ﴿كبار ﴾ واحد كبير ؛ بزے ـ ﴿نصيب ﴾ حصه ـ ﴿يعجز ﴾ لا جار ہو جائے ـ ﴿وفاء ﴾ پورى ادائيگى ـ ﴿قلب ﴾ بلٹنا، پھيرنا ـ

#### اییخ ہی غلام کووضی بنانا:

صورت مئلہ یہ ہے کہ اگر کمی شخص نے اپنے غلام ہی کو اپناوسی بنادیا اوراس کے تمام یا بعض ورثاء بالغ ہوں تو کسی بھی امام کے بہاں یہ وصیت صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو بالغ ورثاء ہیں ان میں سے ہر ایک کو بیت ہے کہ وہ ندکورہ غلام کو تصرف سے منع کردیں اور اگر غلام زیادہ ہوشیاری کرنے گئے تو وہ اپنا حصہ (اس غلام میں سے ) فروخت کردے اور جوشخص اسے خریدے وہ غلام کو تصرف سے روک دے اور غلام وصایت نفع بخش نہ ہو۔ اس لیے جب غلام سے روک دے اور غلام وصایت نفع بخش نہ ہو۔ اس لیے جب غلام

## ر آن البدايه جلدال يرسي ١٦٦ عن ١٦٦ عن المحالية جلدال يرسيون كيان مين

کووصی بنانے سے موصی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہاہے وصی بنانا برکار ہے ، اس لیے حضرات فقہاء نے اس صورت میں وصیت ہی کو باطل قرار دے دیا ہے۔

و ان کانوا صغادا النے: ہاں اگرموصی کے تمام ورثاء چھوٹے ہوں اور ازخود تصرف پر قادر نہ ہوں تو حضرت امام اعظم وطیقیلڈ کے یہاں اس صورت میں عدم جواز کا اعلان ہے اور قیاس کا بھی مطیقیلڈ کے یہاں اس صورت میں عدم جواز کا اعلان ہے اور قیاس کا بھی بہی نعرہ ہے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس صورت میں امام محمد والتی کیا کہ کا ارادہ واضح نہیں ہور کا ہے وہ بھی حضرت امام اعظم ولیٹیلڈ کا ارادہ واضح نہیں ہور کا ہے وہ بھی حضرت امام ابو یوسف ولیٹیلڈ کے ساتھ نظر آتے ہیں۔

و جہ القیاس النے: قیاس اور حضرت امام ابویوسف و اللی ہے کہ وصایت کا بار اٹھانے کے لیے موصی کا اہل ولایت میں سے ہونا ضروری ہے حالانکہ غلام میں صفت ولایت معدوم ہے، کیونکہ وہ رقیق ہے اور رقیت ولایت کے منافی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ غلام مملوک ہے اور آقا مالک ہے، اب آگر ہم غلام کی وصایت کو درست قر ار دے دیں تو قلب بشر وع لا زم آئے گا اور غلام جو مملوک ہے وہ وصایت کی وجہ ہے اپ آقا کے مال کا اور خود آقا کا مالک ہوگا حالانکہ بیری خبیں ہے۔ اور غلام کی وصایت صحیح مانے سے تیری خرابی بیلا زم آئے گی کہ باپ کی طرف سے صادر ہونے والی ولایت غیر مجزی ہوتی ہے، یعنی باپ سے بیٹوں کو جو ولایت ملتی ہے اس میل تجزی نہیں ہوتی جب کہ موصی سے غلام کو جو ولایت ملے گی وہ مجزی ہوگی، کیونکہ غلام موصی کے سامان تو فروخت کرسکتا ہے، لیکن اپنے آپ کونہیں فروخت کرسکتا حالانکہ وہ بھی موصی بی کا مملوک ہے اور ولایت کا متجزی ہوئی موضوع ہے۔ اس لیے ان خرابیوں کے پیش نظر غلام کووصی بنانا درست نہیں ہے۔ آگر چے موصی کے ورثاء چھوٹے ہوں اور نابالغ ہوں۔

وَلَهُ أَنَّهُ مُخَاطَبٌ مُسْتَبِدٌ بِالتَّصَرُّفِ فَيَكُونُ أَهُلًا لِلْوِصَايَةِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ فَإِنَّ الصِّغَارَ وَإِنْ كَانُوْا مُلَّاكًا لَيْسَ لَهُمُ وِلَايَةٌ الْمَنْعِ فَلَا مُنَافَاةً، وَإِيْصَاءُ الْمَوْلَى إِلَيْهِ يُؤْذِنْ بِكُوْنِهِ نَاظِرًا لَهُمْ، وَصَارَ كَالْمُكَاتَبِ، وَالْوَصَايَةُ قَدْ تَتَجَزَّى عَلَى مَا هُوَ الْمَرُويُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَ اللَّهُ الْمُؤْدِيُ الْمُؤْدِي إِلَى إِبْطَالِ أَوْلُهِ وَتَغْيِيْرِ الْوَصْفِ لِتَصْحِيْحِ الْأَصْلِ أَوْلَى.

تروجی اور تصرت امام اعظم رطیقیاد کی دلیل بیہ ہے کہ غلام مخاطب ہے اور تصرف میں مستقل ہے، لہذا وہ وصایت کا اہل ہوگا اور اس پرکسی کو ولایت نہیں ہے، اس لیے کوئی منافات نہیں ہے۔ اور مولی کا پرکسی کو ولایت نہیں ہے، اس لیے کوئی منافات نہیں ہے۔ اور مولی کا اسے وصی بنانا بچوں کے لیے غلام کے مشفق ہونے کی خبر دیتا ہے اور بیر مکا تب کی طرح ہوگیا۔ اور وصایت متجزی ہوتی ہے جیسا کہ امام ابوصنیفہ رطیقی ہے مروی ہے یا ہم کہتے ہیں کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے گا تا کہ بیاصل ایصاء کے ابطال کا سبب نہ ہے اور اصل کی تصبحے کے لیے وصف کو بدلنا اولی ہے۔

#### اللغَاثُ:

## ر آن الہدایہ جلدال کے محالات کی ساتھ کی گئی گئی گئی گئی گئی گئی کی ساتھ کی کر ساتھ کی کر ساتھ کی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گ

#### مْدُوره بالامسكمين امام صاحب كامدب:

حضرت امام اعظم ویشیلئے یہاں اگر موصی کے ورثاء بچے اور چھوٹے ہوں تو اپنے غلام کو وصی بنانا درست اور جائز ہے اور اس جواز کی دلیل میہ ہے کہ غلام عاقل بالغ ہونے کی وجہ ہے امور کا مخاطب ہے ، اس لیے تصرف میں مستقل اور خود مختار ہے اور اس پر کسی کو ولایت بھی حاصل نہیں ہے کہ معظم اور حجر کا سوال پیدا ہو، اس لیے کہ موصی کے ورثاء اگر چہ اس غلام کے مالک ہیں لیکن اپنی کم محری کی وجہ ہے افسی غلام کورو کئے اور منع کرنے کا حق نہیں ہے ، اس لیے اس کی ولایت ثابت ہے اور رقیت سے اس کا کلراؤ نہیں ہے اور پھر موصی کا اسے وصی بنانا اس بات کی ہین دلیل ہے کہ وہ غلام اپنے موصی کا معتبر اور پندیدہ ہے اور موصی نے اسے اپنے بچوں اور پھر موصی کا اسے وصی بنانا اس بات کی ہین دلیل ہے کہ وہ غلام اپنے موصی کا معتبر اور پندیدہ ہے اور جیسے اگر موصی اپنے مکا تب کو وصی بنا تا توضیح ہوتا ، اس طرح جب اس نے اپنے رقتی کو وصی بنا دیا تو یہ بھی درست اور جائز ہے۔

والوصایة النع: رہا سوال وصایت کے متجزی ہونے کا تو اس کے دو جواب ہیں (۱) پہلا جواب تو یہ ہے کہ امام اعظم ولیٹھیڈ
کی ایک روایت کے مطابق ان کے یہاں وصایت میں تجزی ہوں تھی ہے، لہذا اس پہلوکو لے کران پر اعتراض کرنا ہی برکار ہے۔ (۲)
اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر ہم وصایت میں تجزی نہیں مانیں گے تو اصل ایصاء کو باطل کرنا پڑے گا جسیا کہ حضرات صاحبین عجوالت اور دوسرا جواب یہ جب کہ اس مرسے بخوبی واقف ہے کہ اصل کیا ہے جب کہ اس میں تجزی ماننے سے صرف وصف ایصاء میں تغیر ہوگا اور ایک عام آدی بھی اس امرسے بخوبی واقف ہے کہ اصل میں تغیر برداشت کر لینا اسے باطل کرنے سے اولی اور عدہ ہے، لہذا وصایت میں تجزی ہونا مان لیا جائے گا اور اسے باطل ہونے نیز عاقل بالغ کے کلام کو لغوقر اردیئے سے بچالیا جائے گا۔

قَالَ وَمَنْ أَوْصَلَى إِلَى مَنْ يَعْجِزُ عِنِ الْقِيَامِ بِالْوَصِيَّةِ ضَمَّ إِلَيْهِ الْقَاضِيُ غَيْرَهُ رِعَايَةً لِحَقِّ الْمُوْصِيُ وَالْوَرَثَةِ، وَهَذَا لِأَنَّ تَكْمِيْلَ النَّظْرِ يَحْصُلُ بِضَمِّ الْاحْرِ إِلَيْهِ لِصِيَانَتِهِ وَبَعْضِ كِفَايَتِهٖ فَيَتِمُّ النَّظُرُ بِإِعَانَةِ غَيْرِهِ.

ترجمل : فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایسے آدمی کو وصی بنادیا جو ادائے وصیت سے عاجز ہوتو موصی اور ورثاء کے حق کی رعایت کے لیے قاضی اس کے ساتھ دوسرے آدمی کو ملا دے۔ اور بیاس لیے ہے کہ وصی کے ساتھ دوسرے کو ملانے سے شفقت کی تکمیل ہوجائے گی ، کیونکہ دوسرے سے وصی کی صیانت بھی ہوگی اور پچھ کفایت بھی ہوگی للہذا دوسرے کی اعانت سے شفقت تام ہوجائے گ

#### اللغاث:

وأوصلى كوصيت كى وصيانة كاف المت كرنا وإعانة كالدوكرنا

#### عاجز كووصى بنانا:

مسکلہ تو آسان اور واضح ہے کہ اگر کسی نے کسی نا اہل اور عاجز شخص کو وصی بنادیا تو اب قاضی کی یہ ذیبے داری ہے کہ اس کے ساتھ کسی ہوشیار اور چالاک آدمی کو بھی شامل کر دیے اور ان دونوں کو وصایت کے فرائض انجام دینے کی تاکید وہلقین کرے۔ایبا کرنے سے موصی اور اس کے ورثاء کا بھی فائدہ ہوگا۔موصی اور ورثاء کا فائدہ تو اس طرح ہوگا کہ دونوں کے مل کر

# ر آئ الہدائیہ جلد ال کے ہیاں میں کا فائدہ اس طور پر ہوگا کہ معاون ملنے ہے اس کوتقویت ملے گا کام کرنے ہے ان کے حق میں شفقت مکمل طور پر نمایاں ہوگی۔اوروسی کا فائدہ اس طور پر ہوگا کہ معاون ملنے ہے اس کوتقویت ملے گی اور اس کا کام آئنان ہوجائے گا۔

وَلَوْشَكَى إِلَيْهِ الْوَصِيُّ ذَٰلِكَ لَا يُجِينُهُ حَتَّى يَغُرِفَ ذَٰلِكَ حَقِيْقَةً، لِأَنَّ الشَّاكِي قَدْ يَكُونُ كَاذِبًا تَخْفِيْفًا عَلَى نَفْسِه، وَإِذَا ظَهَرَ عِنْدَ الْقَاضِي عَجْزُهُ أَصْلًا اِسْتَبْدَلَ بِهِ رِعَايَةً لِلنَّظْرِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، وَلَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى النَّصَرُّفِ آمِيْنًا فِيْهِ لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُخْرِجَهُ، لِأَنَّهُ لَوْ اِخْتَارَ غَيْرَةٌ كَانَ دُوْنَهُ لِمَا أَنَّهُ كَانَ مُخْتَارَ الْمَيِّتِ وَمَرْضِيَّهُ فَابْقَاؤُهُ أَوْلَى، وَلِهَذَا قُدِّمَ عَلَى أَبِ الْمَيِّتِ مَعَ وُفُوْرٍ شَفَقَتِهِ فَأَوْلَى أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى غَيْرِهِ.

ترجملہ: اوراگر وصی نے قاضی سے اپنی ہے ہی کی شکایت کی تو قاضی اس کی بات نہ مانے یہاں تک کہ واقعتا اسے جان لے،
کیونکہ شکایت کرنے والا اپنے نفس پر تخفیف کی خاطر بھی جھوٹ بول دیتا ہے، اور جب قاضی کے پاس یقینی طور پر اس کا عجز ظاہر
ہوجائے تو جانبین سے شفقت کی رعایت کرتے ہوئے قاضی اسے بدل دے۔ اوراگر وصی تصرف پر قادر ہواور تصرف میں امانت دار
ہوتو قاضی کو اسے برخاست کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ اگر قاضی اس کے علاوہ کو اختیار کرے گاتو وہ غیر اس سے کم تر ہوگا، کیونکہ پہلا
وصی میت کا منتخب کردہ اور اس کا پندیدہ تھا، لہذا اسے باقی رکھنا زیادہ بہتر ہے اس لیے وہ میت کے باپ پر مقدم کیا جاتا ہے جب کہ
باپ کی شفقت کا مل ہوتی ہے تو باپ کے علاوہ پر تو بدرجہ کو لی اسے مقدم کیا جائے گا۔

#### اللغاث

﴿ شکی ﴾ شکایت کی۔ ﴿لا یجیبه ﴾ اس کی بات مت مانے۔ ﴿ کاذب ﴾ جمونا۔ ﴿ تخفیف ﴾ ملکا کرنے کے لیے۔ ﴿ استبدل به ﴾ اس کوتبدیل کردے۔ ﴿ موضیّ ﴾ پندیدہ۔ ﴿ اِبقاء ﴾ بچانا، باقی رکھنا۔

#### وصى كالجزكي شكايت كرنا:

مسکلہ یہ ہے کہ اگروسی خود قاضی سے اپنی عاجزی اور ہے بی کی شکایت کرنے تان اس کی شکایت پراسے وصایت سے نہ نکالے، کیونکہ بعض لوگ کام چور ہوتے ہیں اور جی چرانے کے لیے کذب بیانی کرتے ہیں۔ لہذا قاضی کو چاہئے کہ اچھی طرح اس کی تحقیق کرائے اور تحقیق سے جب محقق طور پر یہ واضح ہوجائے کہ واقعی وصی مجبور ہے اور وہ وصایت کی ذمہ داری نہیں ادا کر سکے گاتو اس کی جگہ کی دوسرے شخص کووسی بنادے، تا کہ اس سے وراغ ہے جی کی محایت اور حفاظت ہواور وصی کے تن ہیں بھی رعایت ہو۔ اس کی جگہ کی دوسرے شخص کووسی بنادے، تاکہ اس سے وراغ ہے جی گئی محقی رعایت اور حفاظت ہواور اس سلسلے میں امانت دار ہوتو تاضی کو اسے ولو کان الغ: اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر پہلا وصی تصرف پر قادر ہو اور اس سلسلے میں امانت دار ہوتو تاضی کو اسے برخاست کرنے اور وصایت سے نکالنے کا ہرگز حی نہیں ہے، کیونکہ یہ میت کا منتخب کیا ہوا اور اس کا پہندیدہ وصی ہے اور ہوسکتا ہے کہ قاضی جے اس کی جگہ مقرر کرنا چاہ رہا ہو وہ اس سے خراب اور ہے ایمان ہواس لیے بلا وجہاور بدون عذر قاضی کو میت کے مقرر کردہ وصی کو ہٹانے کا حی نہیں ہوگا اور پھر جب یہ وصی میت کے باپ پر مقدم ہے حالا نکتہ باپ کی شفقت اعلی در ہے کی ہوتی ہوتو وصایت کا علاوہ دوسرے لوگ کس کھیت کی مولی ہیں کہ اس پر اپنی برتری جتلا ئیں اس لیے اگر وصی اول میں کوئی کی اور خرابی نہ ہوتو وصایت کا علاوہ دوسرے لوگ کس کھیت کی مولی ہیں کہ اس پر اپنی برتری جتلا ئیں اس لیے اگر وصی اول میں کوئی کی اور خرابی نہ ہوتو وصایت کا

وَكَذَا إِذَا شَكَى الْوَرَقَةُ أَوْ بَعْضُهُمُ الْوَصِيَّ إِلَى الْقَاضِيُ فَإِنَّهُ لَآيَنْبَغِيْ لَهُ أَنْ يَعْزِلَهُ حَتَّى تَبْدُولَهُ مِنْهُ حِيَانَّهُ، لِأَنَّهُ الْمَيِّتُ إِذَا ضَهَرَتِ الْخِيَانَةُ فَالْمَيِّتُ إِنَّمَا نَصَبَهُ وَصِيَّا لِأَمَانِتِهِ وَقَدْ فَاتَتُ، وَلَوْكَانَ فِي الْأَحْيَاءِ لَلْهُمِيْتُ إِنَّا الْقَاضِيُ مَنَابَةً كَانَّةٌ لَاوَصِيَّ لَهُ. فِي الْأَحْيَاءِ لِأَخْرَجَةً مِنْهَا فَعِنْدَ عِجْزِهِ يَنُوْبُ الْقَاضِيُ مَنَابَةً كَانَّةٌ لَاوَصِيَّ لَهُ.

ترجیم ایستان کے ایسے ہی جب ورثاء نے یا کسی وارث نے قاضی سے وصی کی شکایت کی تو قاضی کے لیے وصی کو معزول کرنا مناسب نہیں ہے، یہاں تک کہ قاضی کے سامنے وصی کی طرف سے خیانت ظاہر ہوجائے، اس لیے کہ وصی نے میت سے ولایت حاصل کی ہے، کیان جب خیانت ظاہر ہو، اس لیے کہ میت نے اس کی امانت کی وجہ سے اسے وصی بنایا تھا اور وہ فوت ہوچکی ہے اور اگر موصی زندہ ہوتا تو وصی کو وصایت سے خارج کردیتا، لہذا موصی کے عاجز ہونے کی صورت میں قاضی اس کے قائم مقام ہوگا گویا کہ میت کا وصی ہی نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿ شکی ﴾ شکایت کی۔ ﴿ لاینبغی ﴾ مناسب نہیں ہے۔ ﴿ يعزله ﴾ اس کومعزول کردے۔ ﴿ تبدو ا ﴾ طاہر ہوجائے۔ ﴿ استفاد ﴾ فائدہ حاصل کیا ہے۔ ﴿ ينوب ﴾ نائب ہوگا۔

#### ورثاء کے وصی پراعتراض کرنے کی صورت:

مسکدیہ ہے کہ اگرموسی کے تمام ورثاء نے یا پچھ وارثوں نے قاضی سے وسی کی شکایت کی تو قاضی کو چاہئے کہ محض شکایت سن کرفوراً معزول نہ کرے، ہاں جب قاضی کے سامنے وسی کی خیانت ظاہر ہوجائے تو اس پر کاروائی کرے، کین جلد بازی میں قاضی کوئی فیصلہ نہ کرے، کیونکہ موجودہ وصی کومیت کی طرف سے ولایت حاصل ہوئی ہے، اس لیے اسے برخاست کرنے میں عبلت نہیں کی جائے گی، لیکن جب اس کی خیانت ظاہر ہوجائے تو اسے بھگانے میں دیرنہیں کی جائے گی اور پہلی فرصت میں اسے باہر کا راستہ دکھایا جائے گا۔ اس لیے کہ موسی نے اسے امانت دار سجھ کروسی بنایا تھا حالانکہ وہ خائن نکل آیا اور ظاہر ہے کہ اگر اس وقت موسی زندہ ہوتا تو جائے گا۔ اس لیے کہ موسی نے اسے امانت دار سجھ کروسی بنایا تھا حالانکہ وہ خائن نکل آیا اور ظاہر ہے کہ اگر اس کی طرف سے قاضی اس کا اسے وصایت سے برطرف کردیتا لیکن مرنے کی وجہ سے وہ برطرف کرنے سے عاجز ہوگیا ہے، لہذا قاضی دوسر فیض کو از سر نو اس کا فوسی می نہیں بنایا تھا لہذا قاضی دوسر فیض کو از سر نو اس کا وصی مقرر کرے گا۔

قَالَ وَمَنْ أَوْصَى إِلَى اِثْنَيْنِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتَصَرَّفَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَثَنَّاتُهُ وَمُحَمَّدٍ وَمَا اللهُ تَعَالَى، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ وَمَا اللهُ يَعَفَّدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبِهِ، إِلَّا فِي أَشْيَاءَ مَعُدُودَةٍ نُبَيِّنُهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ وَمَا اللهُ يَعَفَّدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالتَّصَرُّفِ فِي جَمِيْعِ الْأَشْيَاءِ، لِأَنَّ الْوِصَايَةَ سَبِيلُهَا الْوِلَايَةُ وَهِيَ وَصُفٌ شَرْعِيٌّ لَاتَتَجَزَّى فَيَشُبُتُ لِكُلِّ مِنْهُمَا

### ر ان البدایہ جلدال کے محالا کر محالا کہ محالا کہ

كَمَلًا كَوِلَايَةِ الْإِنْكَاحِ لِلْأَخَوَيْنِ، وَهَلَدَا لِأَنَّ الْوَصَايَةَ خِلَافَةٌ وَ إِنَّمَا تَتَحَقَّقُ إِذَا انْتَقَلَتِ الْوِلَايَةُ إِلَيْهِ عَلَى الْوَجُهِ الَّذِيُ كَانَ ثَابِتًا لِلْمُوْصِيُ وَقَدُ كَانَ بِوَصْفِ الْكَمَالِ، لِأَنَّ اِخْتِيَارَ الْأَبِ إِيَّاهُمَا يُؤْذِنُ بِاخْتِصَاصِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالشَّفَقَةِ فَيَنْزِلُ ذَٰلِكَ مَنْزِلَةَ قَرَابَةِ كُلِّ وَاحِدٍ.

اوراس لیے کہ باپ کا ان دونوں کواختیار کرنا ان میں سے ہرا کیک کے شفقت کے ساتھ مختص ہونے کی خبر دیتا ہے لہذا اس اختصاص کو ہرا یک کی قرابت کے درجے میں اتارلیا جائے گا۔

#### اللغات:

﴿أوصٰی ﴾ وصیت کی۔ ﴿معدودة ﴾ گئی چنی۔ ﴿يؤذن ﴾ آگاہ کرتا ہے۔ ﴿اختصاص ﴾ خاص ہونا۔ ﴿قرابة ﴾ رشتہ داری۔

#### بيك وقت دوآ دميول كووسي بنانا:

مسکلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک ساتھ دولوگوں کو اپناوسی بنایا تو حضرات طرفین میکنیٹا کے یہاں وہ دونوں ایک ساتھ تصرف کرنے کے مجاز ہوں گے اور چند چیزوں کو چھوڑ کر بقیہ تمام چیزوں میں ان میں سے کسی ایک کے لیے انفرادی طور پرتصرف کاحت نہیں ہوگا۔ جب کہ حضرت امام ابو یوسف والٹی کے یہاں ان کی وصایت ہرایک کے لیے ملی مبیل الکمال ہوگی اور ہر چیز میں ان میں سے ہر کسی کو انفرادا تصرف کاحت حاصل ہوگا۔ اس سلسلے میں حضرت امام ابو یوسف والٹی کے نین دلیلیں پیش کی ہیں:

پہلی دلیل ہے ہے کہ وصایت بذر بعہ ولایت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ موضی وصی کو اپنے اموال کی ذمہ داری سونیتا اور سپر دکرتا ہے اور ولایت ایک شرعی وصف ہے جس میں تجزی اور تقسیم نہیں ہوسکتی، لہذا ہے ولایت دونوں وصی میں سے ہرایک کے لیے کامل طور پر ثابت ہوگی اور کامل طور پر اس کے ثبوت کا مطلب ہے ہے کہ دونوں اپنے اپنے تصرف میں آزاد ہوں اور کوئی کسی کا مختاج نہ ہو، جیسے ایک لڑکی کے دو بھائی ہوں تو وہ دونوں اس کا زکاح کرنے میں کلمل طور پر خود مختار اور مستقل ہوں گے اور کوئی کسی کا مختاج نہیں ہوگا، اسی طرح ایک وصی بھی اپنے تصرف میں دوسرے کامختاج نہیں ہوگا۔

دوسری دلیل میے کہ وصایت خلافت ہے اور خلیفہ کے لیے جو خلافت ثابت ہوتی ہے وہ ان تمام اوصاف اور لواز مات کے

## ر آن البداية جلدال ي المحالة المراكة ١١٤ ي المحالة المراكة على المراكة المراكة

ساتھ ثابت ہوتی ہے جو اصل کے لیے ثابت تھے اور چوں کہ اصل یعنی موصی کے لیے یہ ولایت کامل طور پر ثابت تھی، للہذا کامل طور پر ہی اس کے خلفاء کے لیے بھی اس کا ثبوت ہوگا۔اور کمال اس وقت ثابت ہوگا جب ہر ہر وصی تصرف میں آزاد اور خود مختار ہو۔

تیسری دلیل میہ ہے کہ جب میت نے دولوگوں کو وصی بنا دیا تواس بات کا اعلان کردیا کہ وہ ان دونوں کی شفقت کو خاص اوراہم مجھ رہا ہے اور بیا ہمیت انھیں موصی کی قرابت سے ہم کنار کرے گی اور موصی کے قرابت داروں کے لیے کامل طور پر ولایت ثابت ہوتی ہے، لہٰذاان کے لیے بھی علی وجہ الکمال ولایت اور وصایت ثابت ہوگی اور جملہ امور میں ان میں سے ہر ایک تن تنہا تصرف کا مالک ہوگا۔

وَلَهُمَا أَنَّ الْوِلَايَةَ تَغْبُتُ بِالتَّفُويُضِ فَيُرَاعَى وَصُفُ التَّفُويُضِ وَهُوَ وَصُفُ الْإِجْتِمَاعِ، إِذْ هُوَ شَرُطٌ مُفِيْدٌ وَمَا رَضِيَ الْمُوْصِيُ إِلَّا بِالْمُقَنِّى وَلَيْسَ الْوَاحِدُ كَالْمُفَنِّى بِخِلَافِ الْآخُويُنِ فِي الْإِنْكَاحِ، لِآنَ السَّبَبَ هُنَالِكَ الْقَرَابَةُ وَقَدْ قَامَتُ بِكُلِّ مِنْهُمَا كَمَلًا، وَ لِآنَ الْإِنْكَاحَ حَقَّ مُسْتَحَقَّ لَهَا عَلَى الْوَلِيِّ حَتَّى لَوْ طَالَبَتْهُ بِإِنْكَاحِهَا الْقَرَابَةُ وَقَدْ قَامَتُ بِكُلِّ مِنْهُمَا كَمَلًا، وَ لِآنَ الْإِنْكَاحَ حَقَّ مُسْتَحَقَّ لَهَا عَلَى الْوَلِيِّ حَتَّى لَوْ طَالَبَتْهُ بِإِنْكَاحِهَا مَنْ كُفُو يَخُطُبُهَا يَجِبُ عَلَيْهِ، وَهُهُنَا حَقُّ التَّصَرُّفِ لِلْوَصِيِّ وَلِهَذَا يَبْقَى مُخَيَّرًا فِي التَّصَرُّفِ، فَفِي الْأَوَّلِ مَنْ كُفُو يَخُطُبُهَا يَجِبُ عَلَيْهِ، وَهُهُنَا حَقُّ التَّصَرُّفِ لِلْوَصِيِّ وَلِهَذَا يَبْقَى مُخَيَّرًا فِي التَّصَرُّفِ، فَفِي الْأَوْلِ لَوَعَلَى مَاحِبِهِ فَصَحَّ، وَفِي النَّانِي إِسْتَوْفَى، لِلَّنَّ وِلَايَةَ التَّصَرُّفِ لَهُمَا فَإِذَا تَصَرَّفَ وَحُدَهُ حَقًّا عَلَى صَاحِبِهِ فَصَحَّ، وَفِي النَّانِي إِسْتَوْفَى، لِأَنَّ ولَايَةَ التَّصَرُّفِ لَهُمَا فَإِذَا تَصَرَّفَ وَحُدَهُ حَقًا عَلَى صَاحِبِهِ فَصَحَّ، وَفِي النَّانِي إِسْتَوْفَى، لِأَنَّ وِلَايَةَ التَّصَرُّفِ لَهُمَا فَإِذَا تَصَرَّفَ وَحُدَهُ حَقًا عَلَى صَاحِبِهِ فَصَحَّ، وَفِي النَّانِي إِسْتَوْفَى، لِأَنَّ وَلَايَةَ التَّصَرُّفِ لَهُمَا فَإِذَا تَصَرَّفَ وَحُدَهُ عَلَاكِمِ عَالِيَالِي لَيَالِكُ لِلْكَافِي لِلْهُ لَايَصِحْهِ فَلَايَصِحُهِ فَلَايَصِةً فَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَيْ عَلَى عَالِمَ فَا فَالْمَا فَإِلَى السَّاعِيهِ فَلَايَصِهُ فَا فَالْمَا فَالْمَا فَالِهُ الْمَالِقَلَى مُنْ وَلَا لَالْمُ الْتَصَاعِيهِ فَلَايَصِةً فَالِلْكُ

ترجمل: حضرات طرفین می ایس یا کی دلیل میہ کے دلایت تفویض سے ثابت ہوتی ہے لہذا وصفِ تفویض کی رعایت کی جائے گی اور وصفِ تفویض وصفِ اجتماع ہے کیونکہ اجتماع شرطِ مفید ہے اور موصی سے ہی راضی ہے اور ایک دو کے مثل نہیں ہے۔

برخلاف دو بھائیوں کے نکاح کرنے کی ولایت کے،اس لیے کہ یہاں سبب (ولایت) قرابت ہے اور قرابت ان میں سے ہرایک کے ساتھ کامل طور پر قائم ہے۔اوراس لیے کہ نکاح کرنا عورت کے لیے ولی پر واجب شدہ تق ہے، یہاں تک کہ اگر عورت اپنے ولی سے ایسے کفو سے نکاح کرنے کا مطالبہ کرے جس نے اس عورت کو نکاح کا پیغام دیا ہوتو ولی پر نکاح کرنا واجب ہے۔ اور یہاں تصرف کا حق وصی کو ہے اس لیے ولی تصرف میں بااختیار ہے اور یہلی صورت میں ولی نے ایساحق ادا کیا ہے جواس کے ساتھی پر واجب ہے اس لیے جو سے اور دوسری صورت میں وصی نے وصول کیا ہے، کیونکہ تصرف کی ولایت دونوں کو حاصل ہے،الہذا جب تہا ایک نے اپنے ساتھی کے حق میں تصرف کیا تو میں جو صول کیا ہے، کیونکہ تصرف کی ولایت دونوں کو حاصل ہے،الہذا جب تہا ایک نے اپنے ساتھی کے حق میں تصرف کیا تو میں جو سے ساتھی کے حق میں تصرف کیا تو میں جو سے ساتھی کے حق میں تصرف کیا تو میں جو ساتھی کے حق میں تصرف کیا تو میں جو ساتھی کے حق میں تصرف کیا تو میں جو ساتھی کے حق میں تصرف کیا تو میں جو ساتھی کے حق میں تصرف کیا تو میں جو اس کے ساتھی کے حق میں تصرف کیا تو میں جو ساتھی کے حق میں تصرف کیا تو میں جو ساتھی کے حق میں تصرف کیا تو میں جو اس کیا تھی سے دو تو ساتھی کے حق میں تصرف کیا تو میں جو ساتھی کے حق میں تصرف کیا تو میں جو ساتھی کے حق میں تھرف کیا تھر تو ساتھی کے حق میں تصرف کیا تو میں جو ساتھی کے حق میں تصرف کیا تو میں جو ساتھی کے حق میں تصرف کیا تو میں جو ساتھی کے حق میں تصرف کیا تو میں جو ساتھی کے حق میں تصرف کیا تو میں جو ساتھی کے حق میں تصرف کیا تو میں جو ساتھی کی حق میں تھر تھی کیا تھی کی دو اس کیا تھی کی دو ساتھی کی دو ساتھی کی دو ساتھی کی دو اس کی دو اس کیا تھی کی دو اس کی

#### اللغاث:

﴿تثبت ﴾ ثابت ہوتی ہے۔ ﴿تفویض ﴾ سپرد کرنا۔ ﴿یواعی ﴾ رعایت رکھی جائے گا۔ ﴿إنكاح ﴾ نكاح كرانا۔ ﴿كفو ﴾ ہم سر۔ ﴿یخطب ﴾ نكاح كى درخواست كرتا ہے۔ ﴿استوفى ﴾ بورى وصولى كر لے۔

یہاں سے حضرات طرفین عِیَاتیا کی دلیل بیان کی گئی ہے جس کا عاصل ہے ہے کہ وصی کو جو وصایت اور ولایت عاصل ہوئی ہے وہ تقویض لیے بین موصی کی جانب سے دینے اور سپر دکرنے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے لہٰذااس میں وصفِ تفویض کی پوری رعایت کی جائے گی۔اور موصی نے اس تفویض کو وصفِ اجتماع کے ساتھ انجام دیا ہے لہٰذا وصی کے حق میں بھی وصفِ اجتماع کے ساتھ سینتقل ہوگی اور وصفِ اجتماع امر مفید بھی ہے ،اس لیے کہ ایک کے مقابلے دوکی قوت کا اقویٰ ہونا ظاہر وباہر ہے اور پھر موصی نے بھی دو وصی پر رضا مندی ظاہر کی ہے، لہٰذا ایک کو تصرف کا چارج دینا موصی کی منشاء اور رضا مندی کے بھی خلاف ہے اور وصفِ تفویض کے بھی مخالف ہے،اس لیے کہ ایک وضی کو تصرف کا اختیار دینا درست نہیں ہے۔

ببخلاف الأحوين المغ: بيامام ابو يوسف رالينجائه كے قياس كا جواب ہے۔ فرماتے ہیں كہ وصایت والے مسئلے كو دو بھائيوں كے نكاح والے مسئلے پر قیاس كرنا درست نہيں ہے، كيونكہ ولايت انكاح كا سبب قرابت ہے اور قرابت دو بھائيوں كے ليے مكمل طور پر ثابت ہے، لہذا نكاح كرنے ميں ان ميں سے ہرايك على وجالكمال خودمخذاراور خودمشتقل ہوگا۔

دوسری بات یہ ہے کہ غیر شادی شدہ لڑگی کا نکاح کرنا اس کے ولی پر واجب ہے جس کہ اگر کسی شخص نے لڑگی کو نکاح کا پیغام دیا اور وہ اس کا کفو ہے تو لڑگی کے مطالبے پر اس کے ولی کے لیے اس کا نکاح کرنا واجب ہے جب کہ وصی پر کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے، اس لیے وصی کوتصرف میں اختیار رہتا ہے۔ اب اگر پہلے یعنی نکاح والے مسلے میں اگرایک ہی بھائی نے بہن کا نکاح کردیا تو گویا اس نے دوسرے بھائی کے سرے ایک واجب کا بوجھا تارکر اسے سہولت مہیا کردی، اس لیے ایک بھائی کا بیغل صحیح ہے، لیکن دوسرے یعنی وصایت والے مسلے میں چوں کہ وصوں پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، اس لیے اس میں ایک وصی نے اگر کوئی کام کیا تو در حقیقت اس نے دوسرے وصی کاحق چھین لیا لہذا یہاں ایک کافعل صحیح نہیں ہے، بلکہ دونوں کے لیے مل کرکام کرنا ضروری ہے۔

أَصْلُهُ الدَّيْنِ الَّذِيُ عَلَيْهِمَا وَلَهُمَا، بِخِلَافِ الْأَشْيَاءِ الْمَعْدُوْدَةِ، لِأَنَّهَا مِنْ بَابِ الضَّرُوْرَةِ لَا مِنْ بَابِ الْوَصَايَةِ، وَمَوَاضِعُ الضَّرُوْرَةِ مُسْتَثْنَاهُ أَبَدًا، وَهِي مَا اسْتَثْنَاهُ فِي الْكِتَابِ وَأَخْوَاتِهَا فَقَالَ إِلاَّ فِي شِرَاءِ كَفُنِ الْمَيِّتِ وَمَوَاضِعُ الضَّرُوْرَةِ مُسْتَثْنَاهُ أَبَدًا، وَهِي مَا اسْتَثْنَاهُ فِي الْكِتَابِ وَأَخُواتِهَا فَقَالَ إِلاَّ فِي شِرَاءِ كَفُنِ الْمَيِّتِ وَلَهُذَا يَمْلِكُهُ الْجِيْرَانُ عِنْدَ ذَلِكَ، وَطَعَامِ الصِّغَارِ وَكَسُوتِهِمْ لِلَّانَّةُ يُخَافُ مَوْتَهُمْ جُوْعًا وَعُرْيَانًا.

ترجمہ : اس کی اصل وہ قرض ہے جوان پر ہواور ان دونوں کے لیے ہو۔ برخلاف اشیائے معدودہ کے، کیونکہ وہ ضرورت کے باب سے ہیں۔ اور بیوہ چیزیں ہیں جن کا قدوری میں استثناء باب سے ہیں نہ کہ وصایت کے باب سے اور مقامات ضرورت ہمیشہ مستثنی رہتے ہیں۔ اور بیوہ چیزیں ہیں جن کا قدوری میں استثناء کیا ہے اور ان کی نظیریں ہیں۔ چنا نچہ امام قدوری ہو تھی نے فرمایا گرمیت کا کفن خرید نے میں اور اس کی تجہیز میں، کیونکہ در کرنے میں میت کا فساد ہے، اسی لیے تا خیر کے وقت پڑوی تجہیز کے مالک ہوں گے۔ اور بچوں کا کھانا اور ان کا کپڑا خرید نے میں، اس لیے کہ بھوکے اور نظے ہوکر بچوں کے خوف ہے۔

#### اللغات:

﴿دين ﴾ قرضه ومعدودة ﴾ كن چنى ﴿ أبدًا ﴾ بميشه ﴿ شراء ﴾ خريدنا ﴿ جوع ﴾ واحد جائع؛ بموك ﴿ عريان ﴾ واحدعرى؛ ننگ \_

#### مسئله کی تخریج:

صاحب ہدایہ واقعید فرماتے ہیں کہ ولایت افکاح اور ولایت وصایت کی مثال ایس ہے جیسے نعمان کاسلیم اور سلمان دونوں پر قرض ہوا ورسلیم کا قرض بھی سلمان ادا کرد ہے تو یہ ولایت انکاح کی مثال ہے گویا اس صورت میں سلمان نے سلیم کا حق واجبی ادا کر کے اس کے لیے سہولت مہیا کردی ہے۔ اس کے برخلاف اگر نعمان پر سلیم اور سلمان دونوں کا قرض ہوا ور صرف سلمان دونوں کا حصد وصول کر کے اس کا حق حصد وصول کر کے اس کا حق در سلمان ہوگا، کیونکہ سلمان نے اس کے جھے کا قرض وصول کر کے اس کا حق چھین لیا ہے یہ وصایت کی مثال ہے۔

بخلاف الأشياء المعدودة المخ: فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں الی ہیں جووصفِ اجتماع سے خارج ہیں اور آنھیں دونوں میں ہے کوئی بھی وصی کرسکتا ہے، کیونکہ بیاشیاءاز قبیل ضرورت ہیں اور ضرورت کے مواقع ہمیشہ مشتیٰ ہونے ہیں اور امام قدوری والتیالیٰ نے ان چیزوں کوشار بھی کرایا ہے۔

(۱) میت کے گفن کا کیڑاخرید نا ہواور دونوں وصی موجود نہ ہوں تو ایک ہی وصی خرید سکتا ہے۔

(۲)میت کی تجمیز کامعاملہ در پیش ہواور دونوں وصی موجود نہ ہوں تو بھی ایک ہی وصی اسے انجام دے سکتا ہے۔ کیونکہ تاخیر کرنے اور دوسرے وصی کا انتظار کرنے میں میت کے سرنے اور خراب ہونے کا اندیشہ ہے اس لیے دوسرے کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ یہی وجہہے کہ اگر میت کے دونوں وصی موجود نہ ہوں تو اس کے پڑوی اس کی تجہیز و تکفین کردیں گے اور کسی کا انتظار نہیں کریں گے۔

(۳) اگرموسی کے چھوٹے بچوں کو کھانے کی ضرورت ہویا کپڑے کی ضرورت ہواور ایک ہی وصی موقع پر موجود ہوتو ان صورتوں میں بھی دوسرے کا انتظار کئے بغیر وہ وصی تن تنہا ان بچوں کے کھانے اور کپڑے کانظم کردے گا اور دوسرے کا انتظار نہیں کرے گا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ دوسرے کے انتظار میں یہ نیچے بھو کے اور ننگے مرجا ئیں اور جوموجود ہواس پر ہلاک کرنے کی تہمت عائد

وَرَدِّ الْوَدِيْعَةِ بِعَيْنِهَا وَرَدِّ الْمَغُصُوْبِ وَالْمُشْتَرِى شِرَاءً فَاسِدًّا وَحِفْظِ الْأَمُوالِ وَقَضَاءِ اللَّيُوْنِ، لِأَنَّهَا لَيْسَتُ مِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ الْمَالِكُ وَصَاحِبُ الدَّيُنِ إِذَا ظَفَرَ بِجِنْسِ حَقِّه، وَحِفْظُ الْمَالِ يَمْلِكُهُ مِنْ يَقَعُ فِي مِنْ بَابِ الْإِعَانَةِ، وَلَأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِيْهِ إِلَى الرَّأْيِ، وَتَنْفِيْدِ وَصِيَّةٍ بِعَيْنِهَا وَعِتْقِ عَبْدٍ بِعَيْنِه، لِأَنَّهُ يَدِهِ فَكَانَ مِنْ بَابِ الْإِعَانَةِ، وَلَأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِيْهِ إِلَى الرَّأْيِ، وَتَنْفِيْدِ وَصِيَّةٍ بِعَيْنِهَا وَعِتْقِ عَبْدٍ بِعَيْنِه، لِأَنَّ يَدُمِلُكُهُ اللَّهُ وَاللَّذِي فِي التَّاخِيْرِ خِيْفَةَ الْفَوَاتِ، وَلَانَّةُ يَمُلِكُهُ الْأُمُّ وَالَّذِي فِي حِجْرِهِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ الْوَكِيلُيْنِ، وَقُبُولِ الْهِبَةِ، لِلَّنَ فِي التَّاخِيْرِ خِيْفَةَ الْفَوَاتِ، وَلَأَنَّةُ يَمُلِكُهُ الْأُمُّ وَالَّذِي فِي حِجْرِهِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ وَلَا الْهِبَةِ، لِلَّنَ فِي التَّاخِيْرِ خِيْفَةَ الْفَوَاتِ، وَلِأَنَّةُ يَمُلِكُهُ الْأُمُّ وَالَّذِي فِي عِيْ حِجْرِه فَلَمْ يَكُنْ مِنْ

بَابِ الْولَايَةِ.

تروجی اور بعینہ ودیعت واپس کرنے میں، مغصوب واپس کرنے میں، شرائے فاسد کے طور پرخریدی ہوئی چیز واپس کرنے میں، اموال کی حفاظت میں، قرضوں کی اوائیگ میں، کیونکہ یہ امور ولایت کے باب سے نہیں ہیں چنانچہ مالک اور صاحب دین اس چیز کے مالک ہوجا کیں گے جب وہ اپنے حق کی جنس کو پالیں ۔ اور حفظ مال کا وہ خف مالک ہوگا جس کے قبضہ میں مال واقع ہو، لہذا یہ اعانت کے باب سے ہوگا، اور اس لیے کہ اس میں رائے کی ضرورت نہیں ہے اور متعین وصیت کو نافذ کرنے اور متعین غلام کو آزاد کرنے میں، کیونکہ اس میں رائے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میت کے حق میں خصومت کے ساتھ متفر دہوگا۔ اور ہم قبول کرنے میں کیونکہ تاخیر میں فوات کا خوف ہے اور اس لیے کہ ماں اس کے قبول کرنے کی مالک ہے اور وہ خض بھی مالک ہے جس کی پرورش میں وہ بچہ ہو، لہذا یہ ولایت کے باب سے نہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ رقب اونانا۔ ﴿ و دیعة ﴾ امانت۔ ﴿ شراء ﴾ خریدا۔ ﴿ دیون ﴾ واحد دین؛ قرضے۔ ﴿ إعانة ﴾ مدوكرنا۔ ﴿ حيفة ﴾ خدشہ، اندیشہ۔ ﴿ حجر ﴾ پرورش، گود۔

#### وصى كے تصرفات كا دائرة كار:

جن چند چیزوں کااشثناء کیا گیا ہےان میں سے بیاشیاء بھی ہیں جن میں ایک ہی وصی تصرف کرنے کاحق دار ہوگا اور اس کا تصرف جائز ہوگا اگر چہدوسراوصی موجود نہ ہو:

- پ کیاں کسی شخص کی متعین اورمعلوم چیز مثلاً سائیکل ودیعت ہوتو اسے واپس کرنے میں دونوں وصوں کا اجتماع ضروری نہیں ہے اورا کیک ہی وصی واپس کرنے کا مجاز ہوگا۔
  - 🐞 موصی نے کوئی چیز غصب کی ہو۔
  - 🗱 موصی نے شرائے فاسد کے طور پر کوئی چیز خریدی ہوتو ان کے واپس کرنے میں دوسرے وصی کا حاضر ہونا ضروری نہیں ہوگا۔
    - 🦝 موصی کے اموال کی حفاظت وصیانت کے لیے بھی دونوں کا اجتماع ضروری نہیں ہے۔
    - 🗱 🛾 اگرموصی برلوگوں کے قرضے ہوں تو ایک وصی ان قرضوں کوادا کرےاور دوسرے کا انتظار نہ کرے۔

کیونکہ بیامور باب ولایت اور وصایت سے نہیں ہیں اور وصی کے علاوہ دیگر لوگ بھی ان امور کو انجام دے سکتے ہیں چنانچہ مودع کا حق یعنی دین مل جائے تو وہ اسے لے لے گا اور جہاں تک حفظ اموال کا تعلق ہے تو حفاظت کے لیے بھی وصی ہی تخصوص نہیں ہے، بلکہ جس کے ہاتھ میں بھی مال چلا جائے وہی اس کی حفاظت کرسکتا ہے، لہذا حفظ اموال باب ولایت سے نہیں، بلکہ باب اعانت سے ہاور پھر یہ ایسا کوئی چیچیدہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ اس میں دولوگوں کی رائے شامل کی جائے اس لیے ایک ہی وصی اس کام کو بھی انجام دے سکتا ہے۔

وتنفیذ وصیة النع: فرماتے بیں کدا گرمعین وصیت ہوتواسے نافذ کرنے کے لیے بھی ایک ہی وصی کافی ہے اس طرح اگر

## ر من الهداية جلدال ي المحالة الما يحق المحالة المحالة

سے معین غلام کوآ زاد کرنے کا مسلہ ہوتو اس میں بھی ایک وصی سے کام چل جائے گا۔ اور دونوں کا اجتماع ضروری نہیں ہوگا، کیونکہ ان میں بھی اجتماع رائے کی ضرورت نہیں ہے۔

اگرمیت کے تق کے لیے کسی شخص سے خصومت کرنی پڑے تو اس میں بھی ایک ہی وصی کی ضرورت ہوگی جیسا کہ اس میں ایک ہی وکیل سے کام چل جاتا ہے، کیونکہ خصومت کے لیے جاہ کر بھی دو وصی اور دو وکیل نہیں ہو سکتے ورنہ تو قاضی کی مجلس میں شور شغب ہوگا جوآ داب مجلس کے خلاف ہے۔

وقبول الهبة النے: فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بچوں کے لیے بچھ ہدیہ یا ہبہ کرے تو ایک ہی وسی اے قبول کرسکتا ہے،
اس لیے کہ اگراس کے لیے دوسرے وسی کا انتظار کیا جائے گا تو ہوسکتا ہے کہ ہبہ کرنے والا اس سے پھر جائے اور بچوں کا نقصان
ہوجائے۔ اسی لیے بچے کی ماں بھی اس ہبہ کوقبول کرسکتی ہے اور وہ شخص بھی بچے کے لیے اسے قبول کرسکتا ہے تو جب بچے کی ماں
اوراس کا گراں ہبہ قبول کر سکتے ہیں تو اس کا وصی بدرجہ اولی قبول کرسکتا ہے جا ہے دوسراوسی موجود ہویا نہ ہو۔

وَبَيْعِ مَا يَخْشَى عَلَيْهِ التَّوَاى وَالتَّلَفَ، لِأَنَّ فِيْهِ ضَرُّوْرَةً لَاتُخْفَى وَجَمْعِ الْآمُوَالِ الْضَائِعَةِ، لِأَنَّ فِي التَّأْخِيْرِ خَشْيَةَ الْفَوَاتِ، وَ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ كُلُّ مَنُ وَقَعَ فِي يَدِهِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ.

ترفیجی اوراس چیز کوفروخت کرنے میں جس کی ہلاکت اور ضیاع کا خوف ہو، کیونکہ اس میں الی ضرورت ہے جو مخفی نہیں ہے۔ اور متفرق مالوں کو جمع کرنے میں ،اس لیے کہ دیر کرنے میں فوت ہونے کا ڈر ہے اور اس لیے کہ ہروہ شخص اس کا مالک ہے جس کے ہاتھ میں بیواقع ہولہذا بیہ باب ولایت سے نہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿يخشى ﴾ فدشه ١٠ ﴿ توى ﴾ بلاكت \_ ﴿ تلف ﴾ ضياع \_ ﴿ خشية ﴾ فدشه \_

#### وصى كے تصرفات كا دائرة كار:

فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کے خراب اور ضائع ہونے کا اندیشہ وجیسے دودھ، گوشت اور سبزی وغیرہ تو انھیں بھی ایک وصی فروخت کرسکتا ہے، اسی طرح اگر میت کے متفرق مال إدھر اُدھر پڑے ہوں تو ایک ہی وصی ان اموال کو جمع کرسکتا ہے اور جمع کرنے، کے لیے دوسرے وصی کی موجودگی ضروری نہیں ہے اور اگر انتظار کیا جائے گا تو ان کے فوت اور ہلاک ہونے کا اختال بڑھ جائے گا، لہذا جو وصی موقع پر حاضر ہواس کی بید نے داری ہے کہ وہ انھیں جمع کردے۔ اور جب وصی کے علاوہ دوسرے لوگ بیا امور انجام دے سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بیدولایت کے باب سے نہیں ہے اور جب باب ولایت سے نہیں ہے تو ان کی انجام دہی میں ایک اور دو دونوں برابر ہیں۔

وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَلَيْسَ لِأَحَدِ الْوَصِيَّيْنِ أَنْ يَبِيْعَ أَوْ يَتَقَاضَى، وَالْمُرَادُ بِالتَّقَاضِي الْإِقْتِضَاءُ، كَذَا كَانَ

## ر من الهداية جلدال ي المالية جلدال على المالية المالية المالية على المالية الم

الْمُرَادُ مِنْهُ فِي عُرُفِهِمْ، وَهَذَا لِأَنَّهُ رَضِيَ بِأَمَانَتِهِمَا جَمِيْعًا فِي الْقَبْضِ، وَ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُبَادَلَةِ لَاسَيِّمًا عِنْدَ اِخْتِلَافِ الْجِنْسِ عَلَى مَا عُرِفَ فَكَانَ مِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ.

تر جملے: جامع صغیر میں ہے کہ دو وصول میں سے ایک کوئیج کرنے یا قبضہ کرنے کاحق نہیں ہے اور تقاضی سے قبضہ کرنا مراد ہے یہی اہل کوفہ کے عرف میں بھی ہے۔ اور بیاس لیے ہے کہ قبضہ کرنے میں موصی ان دونوں کی امانت پر راضی ہوا ہے اور اس لیے کہ قبضہ کرنا مبادلہ کے معنی میں ہے خاص کراختلاف چنس کے وقت جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے تو بیولایت کے باب سے ہوگا۔

#### اللغات:

﴿ يبيع ﴾ في وُالے ويتقاضي ﴾ قضم كرلے ـ

#### دووصی مقرر کرنے کی صورت میں ایک وصی کا میدان اختیار:

مسکدیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دولوگوں کو اپناوسی بنایا ہوتو ان میں سے ایک وسی کے لیے نہ تو کوئی چیز فروخت کرنا اور بیچنا درست ہے اور نہ ہی کسی چیز پر قبضہ کرنا شخصے ہے، کیوں موسی نے ان دونوں کی امانت پر راضی ہوکر انھیں وصایت کی ذہے داری سونی ہے لہٰذا ایک کی امانت اور ذہانت پر وہ راضی نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیچنے اور قبضہ کرنے کا تعلق باب ولایت سے ہے اور اس میں مبادلہ کے معنی موجود ہوتے ہیں خواہ جنس متحد ہو یا مختلف اور اختلاف جنس کی صورت میں تو مبادلہ کے معنی کا وجود کچھ زیادہ ہی ظاہر وباہر ہے، لہٰذا فروخت کرنے یا قبضہ کرنے کے لیے دونوں وصوں کا اجتماع ضروری ہے اور کسی ایک کے لیے تنہایہ جی نہیں ہے۔

وَلَوْ أَوْصَى إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الْإِنْفِرَادِ قِيْلَ يَتَفَرَدُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالتَّصَرُّفِ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيْلَيْنِ إِذَا وَكَّلَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى الْإِنْفِرَادِ، وَهَذَا لِلَّانَّةُ لَمَّا أَفْرَدَ فَقَدُ رَضِيَ بِرَأْيِ الْوَاحِدِ، وَقِيْلَ الْحِلَافُ فِي الْفَصْلَيْنِ وَاحِدٌ، كُلُّ وَاحِدٍ، وَقِيْلَ الْحِلَافُ فِي الْفَصْلَيْنِ وَاحِدٌ، لِأَنَّ وَاحِدٌ، وَقِيْلَ الْحِلَافُ فِي الْفَصْلَيْنِ وَاحِدٌ، وَهُذَا لَمُوْتِ بِخِلَافِ الْوَكِيْلَيْنِ، لِأَنَّ الْوِكَالَةَ تَتَعَاقَبُ.

تر جملہ: اور گرموصی نے ہرایک کوعلاحدہ علاحدہ وصی بنایا ہوتو ایک قول یہ ہے کہ ان میں سے ہرایک تصرف میں متفر دہوگا جیسے دو وکیل ہوتے ہیں جب موصی نے ایک ایک کر کے وصی بنایا ہوتو ایک ہوتے ہیں جب موصی نے ایک ایک کر کے وصی بنایا تو وہ ایک کی دونوں صورتوں میں ایک ہی اختلاف ہے، کیونکہ وصیت کا وجوب موت کے وقت ہوگا۔ برخلاف دو وکیلوں کے، کیونکہ وکالت آگے ہیجھے ہوتی ہے۔

#### اللغات:

﴿انفراد ﴾ اكيلي مونى كى حالت و الفرد ﴾ اكيلا مولا ﴿ تتعاقب ﴾ آ ك ييجي موتى بـ

#### ووآ دميول كوعليحده عليحده وصي بنانا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر موصی نے دولوگوں کو انفرادی انفرادی طور پروصی بنایا تو بعض حضرات کی رائے ہیہ ہے کہ دونوں

## ر ان الهدای جلدال به المالی المالی بیان میں کا المالی جات کا المالی کے بیان میں کے

میں سے ہر ہر وصی تصرف کرنے میں متفر د اور منفر د ہوگا اور کوئی کسی کامختاج نہیں ہوگا جیسے اگر موکل دو الگ الگ آ دمیوں کو علاحدہ علاحدہ طور پر وکیل بنائے تو وہ دونوں اپنے اپنے حیاب سے تصرف کرنے کے متحق اور مجاز ہوں گے اور کوئی کسی اجازت لینے اور اس کے انتظار کرنے کا پابند نہیں ہوگا۔ کیونکہ جب وصی نے دولوگوں کو وصابت کی ذمے داری سونپی ہے اور الگ الگ طور پر انھیں وصی بنایا ہے تو وہ ان میں سے ہرایک کی انفرادی رائے سے خوش ہے اور اجتماع رائے کا ضرورت مند نہیں ہے، اس لیے ہر ہروصی کا انفرادی تصرف درست اور جائز ہوگا۔

و قیل النے: فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں یعنی خواہ موصی ایک ساتھ دولوگوں کو وصی بنائے یا الگ الگ النے کے بنائے حضرات طرفین اورامام ابو یوسف ہولٹھیڈ کا اختلاف جاری ہے چنا نچہ امام ابو یوسف ہولٹھیڈ کے یہاں وصی کے لیے تنہا تصرف کرنا جائز ہے، کیونکہ وصیت موت کے وقت واجب ہوتی ہے اور موت کے وقت ہر وصی کا دوسرے کے ساتھ اجتماع ہوگا خواہ انفرادی وصیت ہو یا اجتماع کی راس کے برخلاف اگر وکالت انفرادی طور پر ہوتو اس میں اجتماع نہیں ہوگا ، کیونکہ وکالت برسیلی تعاقب اور کیے بعد دیگر ہے تابت ہوتی ہے لہذا جس زمانے میں جو وکیل ہوگا دوسرے زمانے میں وہ وکیل نہیں ہوگا۔اور برسیلی تعاقب اور کے بعد دیگر سے ثابت ہوتی ہے لہذا جس زمانے میں جو وکیل ہوگا دوسرے زمانے میں وہ وکیل نہیں ہوگا۔اور حضرات طرفین پڑھائی وصی کے لیے تقرف کرنے کی اور انفراد دونوں کا حکم ایک ہے بعنی تنہا کسی وصی کے لیے تقرف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا جَعَلَ الْقَاضِيُ مَكَانَهُ وَصِيًّا اَخَرَ، أَمَّا عِنْدَهُمَا فَلِأَنَّ الْبَاقِي عَاجِزٌ عَنِ التَّقَرُّدِ بِالتَّصَرُّفِ فَيَخُمُّ الْقَاضِيُ إِلَيْهِ وَصِيًّا اَخَرَ نَظَرًا لِلْمَيِّتِ عِنْدَ عِجْزِه، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَحَلَا اَلْحَيُّ مِنْهُمَا وَ إِنْ كَانَ يَقُدِرُ عَلَى التَّصَرُّفِ فَالْمُوصِي قَصَدَ أَنْ يَخُلُفَهُ مُتَصَرِّفَانِ فِي حُقُوقِه، وَذَٰلِكَ مُمْكِنُ التَّحَقُّقِ بِنَصْبِ وَصِي يَقُدِرُ عَلَى التَّصَرُّفِ فَالْمُوصِي قَصَدَ أَنْ يَخُلُفَهُ مُتَصَرِّفَانِ فِي حُقُوقِه، وَذَٰلِكَ مُمْكِنُ التَّحَقُّقِ بِنَصْبِ وَصِي اخْرَ مَكَانَ الْمَيِّتِ، وَلَوْ أَنَّ الْمَيِّتَ مِنْهُمَا أَوْطَى إِلَى الْحَيِّ فَلِلْحَيِّ أَنْ يَتَصَرَّفَ وَحْدَهُ فِي ظَاهِرِ الرِّوايَةِ الْحَرَ مَكَانَ الْمُيِّتِ، وَلَوْ أَنَّ الْمَيِّتَ مِنْهُمَا أَوْطَى إِلَى الْحَيِّ فَلِلْحَيِّ أَنْ يَتَصَرَّفَ وَحُدَهُ فِي ظَاهِرِ الرِّوايَةِ بَمَا إِذَا أَوْطَى إِلَى شَخْصِ اخَرَ، وَلَا يَحْتَاجُ الْقَاضِي إِلَى نَصْبِ وَصِي اخَرَ، لِآنَ رَأْى الْمَيِّتِ بَاقِي بَعْمُولُهُ عَا إِذَا أَوْطَى إِلَى شَخْصِ اخَرَ، وَلَا يَخْتَاجُ الْقَاضِي إِلَى نَصْبِ وَصِي اخْرَ، لِآنَ رَأْى الْمَيِّتِ بَاقِي مُنْ يَخُلُفُهُ ، وَعَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَطَالَقُلُهُ أَنَّهُ لَا يَنْفُودُ لِ بِالتَّصَرُّفِ، لِأَنَّ الْمُوْصِي مَا إِذَا أَوْطَى إِلَى غَيْرِهِ لِأَنَّ يَنْفُدُ لَكَ يَلُو لَهُ بِالتَّصَرُّفِ مَا إِذَا أَوْطَى إِلَى غَيْرِهِ لِأَنَّ يَنْفُدُ لَكُولُ الْمُكَانُ لَتَحَرَّقِ الْمُولِي مَا إِذَا أَوْطَى إِلَى عَيْرِهِ لِلْآنَّ يَنْفُدُ لَكَ يَنْفُولُهُ بِرَأَى الْمُسْتَعْنَى كَمَا رَضِيَةُ الْمُتَوفَى .

ترجیم اگر دو وصوں میں سے ایک مرجائے تو قاضی اس کی جگہ دوسرا وسی مقرر کردے گا۔ رہا حضرات طرفین بھی اللہ اسلامیت پر شفقت کرتے ہوئے قاضی اس وصی کے عاجز ہونے بہاں تو اس وجہ سے کہ جو باتی ہے وہ خہا تصرف کرنے سے عاجز ہونے کی صورت میں اس کے ساتھ دوسرا وصی ملا دے۔ اور امام ابو یوسف روان کی بہاں ان میں سے زندہ وصی اگر چہ تصرف پر قادر ہے، لیکن موصی کا ارادہ یہ ہے کہ اس کے حقوق میں دولوگ تصرف کرنے والے اس کے خلیفہ ہوں اور اس کا محقق ہونا میت کی جگہ دوسرا وصی مقرر کر کے ممکن بھی ہے۔

## ر آن الہدایہ جلدال کے محالا سر الاس کے اس کا میں کا میں کے بیان میں کے

اوراگر دونوں وصیوں میں سے مرنے والے نے زندہ وصی کواپنا وصی بنا دیا تو ظاہرالروایہ میں زندہ وصی کے لیے تنہا تصرف کرنے کاحق ہے جیسے اس صورت میں جب اس نے دوسر پے شخص کووصی بنایا ہواور قاضی کو دوسرا وصی مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میت کی رائے اس کے خلیفہ کی رائے سے حکماً باقی ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہ روالیلی سے مروی ہے کہ زندہ وصی تنہا تصرف نہیں کرسکتا، کیونکہ موصی تنہا اس کے تصرف سے راضی نہیں ہوا ہے۔ برخلاف اس صورت میں جب وصی میت نے زندہ وصی کے علاوہ کو وصی بنایا ہو کیونکہ دولوگوں کی رائے ہو جانے سے زندہ وصی کا تصرف نافذ ہوگا جیسا کہ میت بھی اس سے راضی تھا۔

#### دومقرر کردہ وصول میں سے ایک کے مرجانے کی صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص نے دووصی مقرر کئے تھے اور ان میں سے ایک وصی مرگیا تو قاضی کو چاہئے کہ اس کی جگہ
دوسراوصی مقرر کردے اور بی تقرری حضرات طرفین بڑے اللہ اس کے بہاں تو ظاہر ہے کہ ان کے بہاں تنہا ایک وصی تصرف نہیں کرسکتا اور امام
ابو یوسف براتھی کے بہاں اگر چہ ایک وصی تنہا تصرف کرسکتا ہے لیکن میت نے دووصی مقرر کرکے بیارادہ ظاہر کردیا تھا کہ اس کے بعد
اس کے مال میں تصرف کرنے والے دولوگ ہوں اور بغیر پریشانی کے دوسراوصی مقرر کرے بیکام مکن بھی ہے اس لیے امام ابو یوسف
براتھیا کے بہاں بھی مرحوم وصی کی جگہ دوسراوسی مقرر کردے تا کہ میت اور موصی کے حق میں بھی شفقت محقق ہوجائے۔

ولو أن الممیت النع: اس کا حاصل بیہ کہ میت نے دولوگوں کو وصی بنایا تھا ان میں ہے ایک وصی مرگیا اور ہوقتِ موت اس نے اپنے زندہ ساتھی لینی دوسرے وصی کو اپنا وصی بنا کر اپنے تمام اختیارات اس کے خوالے کردیئے تو ظاہر الروایہ کے مطابق زندہ وصی تنہا تصرف کرسکتا ہے اور قاضی کو دوسراوصی مقرر کرنے کی چندال ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو وصی زندہ ہے اس کی رائے میں موصی کی رائے میں موصی کی رائے میں موصی کی رائے میں موصی کی جگہ دوسرے کی رائے بھی شامل ہے اور اس حوالے سے اس کا مقصد کمل طور پر حاصل ہو چکا ہے اور اگر مرنے والا وصی زندہ وصی کی جگہ دوسرے مختص کو وصی مقرر کرتا تو تھی حصیت درست ہوگی۔

وعن أبی حنیفة النے: حضرت امام ابوصنیفہ روائی ہے حسن بن زیاد کی ایک روایت یہ ہے کہ زندہ مخص تنہا تصرف نہیں کرسکتا، کیونکہ موصی تنہا اس ایک کے تفرف سے راضی نہیں ہوا ہے۔ ہاں اگر مرنے والے وصی نے زندہ وصی کے علاوہ دوسر شخص کو وصی بنا دیا تو اب تصرف نافذ ہوگا، کیونکہ اب اس میں دولوگوں کی آراء شامل ہوگئ ہیں، لہذا جس طرح میت ابتداء دولوگوں کی آراء پر راضی تھا ایسے ہی انتہاء بھی وہ دولوگوں کی آراء پر راضی ہوگا۔ اور اس کا مقصد حاصل ہوجائے گا۔

وَإِذَا مَاتَ الْوَصِيُّ وَأَوْصَى إِلَى اجْرَ فَهُوَ وَصِيَّهُ فِي تَرِكَتِهٖ وَتَرِكَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ عِنْدَنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَعِلَيْهُ لَا يَكُوْنُ وَصِيًّا فِي تَرِكَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ اِعْتِبَارًا بِالتَّوْكِيْلِ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ، وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ رَضِيَ وَمَا أَنَّ الْوَصِيِّ يَتَصَوَّفُ بِولَايَةٍ مُنْتَقِلَةٍ إِلَيْهِ فَيَمْلِكُ الْإِيْصَاءَ إِلَى غَيْرِهِ كَالْجَدِ، أَلَايُرى بَرَأْيِهِ لَا يَرْبُ عَنْدِهِ كَالْجَدِ، أَلَايُرى أَنَّ الْوَصِيِّ فِي الْمَالِ وَإِلَى الْجَدِّ فِي النَّفُسِ، فَمَّ الْجَدُّ قَائِمُ مَقَامَ أَنَّ الْوَصِيِّ فِي الْمَالِ وَإِلَى الْجَدِّ فِي النَّفُسِ، فَمَّ الْجَدُّ قَائِمُ مَقَامَ

# ر أَنُ الهِداية جلد اللهِ عَلَمُ الْوَحِيُّ. اللهِ فِكْذَا الْوَحِيُّ.

تر جملے: اور اگر وصی مرگیا اور اس نے دوسرے کو وصی بنایا تو وہ اس کا وصی ہوگا اس وصی کے ترکہ میں اور میتِ اول کے ترکہ میں بھی وصی ہوگا ہارے یہاں۔ امام شافعی والیٹھیا فرماتے ہیں کہ وہ میت اول کے ترکہ میں وصی نہیں ہوگا حالت حیات میں توکیل پر قیاس کرتے ہوئے۔اور ان کے مابین جامع یہ ہے کہ میت اپنے وصی کی رائے سے رامنی ہوا ہے نہ کہ اس کے علاوہ کی رائے سے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ وصی اس ولایت کے ذریعے تصرف کرتا ہے جواس کی طرف نتقل ہوتی ہے لہذا وہ اپنے غیر کو وصی بنانے کا مالک ہوگا جیسے دادا۔ کیا دکھتانہیں کہ وہ ولایت جوموصی کے لیے ثابت تھی وہی ولایت مال کے سلسلے میں وصی کی طرف نتقل ہوتی ہے، ہوتی ہے اورنفس میں دادا کی طرف نتقل ہوتی ہے پھر دادا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے اس ولایت میں جو دادا کی طرف نتقل ہوتی ہے، للذاوصی کا بھی یہی حال ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿توكيل ﴾ وكيل بنانا \_ ﴿إيصاء ﴾ وصيت كرنا \_ ﴿جدّ ﴾ وادا \_

#### وصی بوقت موت کسی اور کووصی مقرر کرسکتا ہے:

مسلہ یہ ہے کہ نعمان نے سلیم کو اپنا وصی بنایا تھا اور سلمان کو بھی وصی بنایا تھا پھر سلیم کا وصال ہونے لگا اور اس نے بوقت موت سلمان کو وصی بنادیا تو ہمارے یہاں سلمان سلیم کا بھی وصی ہوگا اور موصی اول یعنی نعمان کا بھی وصی ہوگا، لیکن امام شافعی والٹیلا کے یہاں سلمان موصی ٹانی اور سلیم کا وصی تو ہوگا لیکن موصی اول یعنی نعمان کا وصی نہیں ہوگا۔ امام شافعی والٹیلا نے اسے حالت حیات کی توکیل برقیاس کیا ہے چنا نچہ اگر نعمان اپنی زندگی میں سلیم کو وکیل بناتا اور پھر سلیم سلمان کو وکیل بنا دیتا تو بیتو کیل صحیح نہ ہوتی کیونکہ وہ سلیم کی رائے پر راضی ہوا ہے نہ کہ سلمان کی ، اسی طرح صورت مسلہ میں بھی جب نعمان نے دونوں کو وصی بنایا ہے تو وہ ایک کی وصایت برراضی نہیں ہوگا۔

ولنا المنع: ہماری دلیل میہ کہ وصی اس ولایت کے ذریعے تصرف کرتا ہے جو ولایت اسے موصی کی طرف سے نتقل ہوکر حاصل ہوتی ہے اور چوں کہ موصی کو وصی بنانے کاحق ہے، لہذا وصی کو بھی وصی بنانے کاحق ہوگا جیسے دادا ولایت نکاح میں باپ کے قائم مقام ہوتا ہے اور باپ کو اپنے بچوں کا نکاح کرنے کے لیے وصی بنانے کاحق ہوتا ہے، لہذا دادا کو بھی اپنے پوتوں کا نکاح کرنے کے لیے وکیل بنانے کاحق ہوگا۔ اس طرح وصی مال کے سلسلے میں بھی دوسرے آدمی کو وصی بنانے اور مقرر کرنے کا مستحق اور مجاز ہوگا۔

وَ لَمَذَا لِأَنَّ الْإِيْصَاءَ إِقَامَةُ غَيْرِهِ مَقَامَةً فِيْمَا لَهُ وِلَايَتُهُ وَعِنْدَ الْمَوْتِ كَانَتُ لَهُ وِلَايَةٌ فِي التَّرِكَتَيْنِ فَيَنْزِلُ النَّانِيُ مَنْزِلَتَهُ فِيْهِمَا، وَ لِأَنَّهُ لَمَّا اِسْتَعَانَ فِي ذَٰلِكَ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُ قَدْ تَعْتَرِيْهِ الْمَنِيَّةُ قَبْلَ تَتْمِيْمِ مَقْصُوْدِهِ بِنَفْسِهِ وَهُوَ مَنْزِلَتَهُ فِيْهِمَا، وَ لِأَنَّهُ لَمَّا اِسْتَعَانَ فِي ذَٰلِكَ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُ قَدْ تَعْتَرِيْهِ الْمَنِيَّةُ قَبْلَ تَتْمِيْمِ مَقْصُودِهِ بِنَفْسِهِ وَهُو تَلَافِي مَا فَرَّطَ مِنْهُ صَارَ رَاضِيًا بِإِيْصَائِهِ إِلَى غَيْرِهِ، بِخِلَافِ الْوَكِيْلِ، لِآنَ الْمُوَيِّكِلَ حَيْرٍهِ وَالْإِيْصَاءِ إِلَيْهِ. مَقْصُودَةً بِنَفْسِهِ فَلَايَرُطْنِي بِتَوْكِيلِ غَيْرِهِ وَالْإِيْصَاءِ إِلَيْهِ. ر آن الهداية جلد ال ي المحالة المراك على المحالة المراك المحالة المراك على المراك المر

تروجی اور یاس لیے کہ ایصاء اپ علاوہ کو اپنا قائم مقام بنانا ہے اس چیز میں جس میں موصی کو ولایت حاصل ہے اور بوقت موت موصی کو دونوں ترکوں کے سلطے میں وصی ٹانی کو وصی اول کے درجے میں اتارلیا جائے گا اور اس لیے کہ موصی نے جب بیہ جانتے ہوئے اس سلطے میں مدد طلب کی کہ موصی کا مقصد پورا ہونے سے پہلے وصی کو موت آسکتی ہو اور مقصود اس کوتا ہی کی تلافی ہے جو موصی سے صادر ہوئی ہے تو موصی وصی کے اپنے علاوہ کو وصی بنانے سے راضی ہوگیا ہے۔ برخلاف وکیل کے، اس لیے کہ موکل زندہ ہے اور اس کے لیے بذات خود اپنے مقصود کی تحصیل ممکن ہے لہذا موکل اپنے علاوہ کو وکیل بنانے اور وصی بنانے سے راضی نہیں ہوگا۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿ایصاء ﴾ وصی بنانا۔ ﴿استعان ﴾ مدولی۔ ﴿تعتریه ﴾ اس کوپیش آسکتی ہے۔ ﴿منیّة ﴾ موت۔ ﴿تتمیم ﴾ پورا ہونا۔ ﴿فرّط ﴾ زیادتی کی۔

#### مسئلے کی توجیہ:

ماقبل میں جو دلیل بیان کی گئی ہے، اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ موصی کو جس چیز کی ولایت ہوئی ہے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ موصی کو جس چیز کی ولایت ہوئی ہے اور اس کے اختیارات جتنے وسیع ہوتے ہیں اس قدروہ دوسرے کو وصایت کی ذھے داری دیتا ہے اور صورت مسئلہ میں جب وصی قریب المرگ ہوا تو اسے اپنے اور موصی دونوں کے ترکے میں ولایت حاصل تھی ، لہٰذا اس کے وصی کوخود مرنے والے وصی کے درجے میں اتار کراہے بھی دونوں ترکوں میں ولایت دی جائے گی۔

و لاند لمّا استعان النع: اس كا حاصل بيہ كموصى نے جب ايك شخص كووسى بناديا تو اس ايصاء سے اس كا مقصديہ ہے كہ ايك شخص كووسى بناديا تو اس ايصاء سے اس كا مقصديہ ہے كہ ايك غالت كے مال كے سلسلے ميں موصى سے جوكوتا ہى ہوئى ہے اس كى تلافى ہوجائے حالانكہ يہ بھى ہوسكتا ہے كہ موصى كا بيہ مقصد پوراكر نے سے پہلے ہى وصى جاں بحق ہوجائے اوروصى بھى اس چيز سے واقف ہے كيكن بيہ جانتے ہوئے اس كا ايصاء پر اقدام كرنا اس بات كى دكيل ہے كہ موصى اس بات سے راضى ہے كہ وصى اپنے علاوہ دوسرے كواپنا وصى بنادے اورموصى اول كا مقصد پورا ہوجائے۔

اس کے برخلاف تو کیل کا مسئلہ ہے تو وہ اس سے الگ ہے، کیونکہ جب موکل زندہ ہے تو وہ اپنے مقصد کوخود ہی حاصل کرسکتا ہے اور اس نے کسی مصلحت سے سلیم کو وکیل بنا دیا تھا اور ہوسکتا ہے کہ سلمان میں اسے یہ مصلحت نظر نہ آئے اور وہ سلیم کے ذریعے اسے وکیل بنانے پر راضی نہ ہو،الہٰ ذاتو کیل پرصورت مسئلہ کو قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

قَالَ وَمُقَاسَمَةُ الْوَصِيِّ الْمُوْطَى لَهُ عَنِ الْوَرَقَةِ جَائِزَةٌ وَمُقَاسَمَةُ الْوَرَقَةِ عَنِ الْمُوْطَى لَهُ بَاطِلَةٌ، لِأَنَّ الْوَارِثَ خَلِيْفَةُ الْمَيِّتِ حَتَّى يَرُدَّ بِالْعَيْبِ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ بِهِ وَيَصِيْرُ مَغُرُورًا بِشِرَاءِ الْمُوْرِثِ، وَالْوَصِيُّ خَلِيْفَةُ الْمَيِّتِ أَيْضًا فَيكُونُ خَصْمًا عَنِ الْوَارِثِ إِذَا كَانَ غَائِبًا فَصَحَّتُ قَسْمَتُهُ حَتَّى لَوْ حَضَرَ وَقَدْ هَلَكَ مَا فِي يَدِ الْمُوْصِي لَيْسَ لَيُسَ لَكُونُ خَصْمًا عَنِ الْمُوصِي لَيْسَ لَكُونُ خَصْمًا عَنِ الْمُؤْصِلَى لَهُ.

### ر آن البداية جلد ال يوسي ١٤٦٧ مي ١٤٦٠ مي المالية المدال عالم المالية ا

تروج کا: فرماتے ہیں کہ ورثاء کی طرف سے وصی کا موصل لہ سے بؤارہ کرنا جائز ہے، لیکن موصل کی طرف سے وصی کا ورثاء سے بؤارہ کرنا باطل ہے، کیونکہ وارث میت کا خلیفہ ہے یہاں تک کہ عیب کی وجہ سے وارث والیس کرسکتا ہے اور عیب کی وجہ سے اس پر والیس کیا جاسکتا ہے اور مورث کے خرید نے کی وجہ سے وارث مغرور ہوجائے گا۔ اور وصی بھی میت کا خلیفہ ہے تو اگر وارث غائب ہوتو وصی اس کی جانب سے خصم ہوسکتا ہے، لہذا اس کا بؤارہ صحیح ہے تی کہ اگر وارث حاضر ہو اور اس کے قبضہ میں جو مال ہو وہ ہلاک ہوجائے تو اسے بیچ نہیں ہے کہ وہ موصل لہ کا شریک ہو۔

#### اللغاث:

﴿مغرور ﴾ وحوكرديا كيا۔ ﴿خصم ﴾فريق مخالف۔ ﴿موصى ﴾ وصيت كرنے والا۔

#### وصی ور فاءاور موصیٰ لہ میں سے کس کی نیابت کر سکتا ہے:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ موصی کے ورفاء کی طرف سے وصی موصیٰ لہ سے ترکہ کی تقسیم کرسکتا ہے، لیکن وصی کو بید تنہیں ہے کہ وہ موصیٰ لہ کا نائب بن کر ورفاء سے تقسیم کرے، اس لیے کہ وارث میت کا خلیفہ ہے بہی وجہ ہے کہ اگر مورث نے کوئی چیز فریدی تھی اور اس میں پہلے سے عیب تھا تو وارث اس عیب کی وجہ سے میتے بائع کو واپس کرنے کا مجاز ہوگا اس طرح اگر مورث نے کوئی چیز فروخت کی تھی اور وہ معیوب نکل گئی تو عیب کی وجہ سے وہ چیز وارث پر واپس کردی جائے گی نیز مورث نے اگر کوئی باندی فریدی اور وہ باندی کا کوئی بچہ پیدا ہوالیکن پھر کسی اور وہ باندی کا دوئی بچہ پیدا ہوالیکن پھر کسی نے اس پر استحقات کا دعوی کر کے اسے لے لیا تو وہ بچہ آزاد ہوگا ، لیکن وارث کواس کی قیمت دین پڑے گی ، کیونکہ بائع نے مورث کو دھوکہ دیا ہے، لہذا یہ دھوکہ وارث کے وہ بانکہ وارث کے غائب لہذا یہ دھوکہ وارث کے حق میں وہ بھی موسی کا خلیفہ ہے اور وارث کے غائب ہونے کی صورت میں وسی کو یہ تقسیم میں وسی کے بین وجہ ہے کہ وہ وارث کی طرف سے تقسیم کر لے اور اس کی تقسیم میسی وجہ ہے کہی وجہ ہے کہ وہ وارث کی طرف سے تقسیم کر لے اور اس کی تقسیم میں ہوگا۔

أَمَّا الْمُوْصِٰى لَهُ فَلَيْسَ بِحَلِيْفَةٍ عَنِ الْمَيِّتِ مِنْ كُلِّ وَجُهٍ، لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِسَبٍ جَدِيْدٍ، وَلِهِذَا لَايَرُدُّ بِالْعَيْبِ , وَلَايُومِيْ فَلَايَكُونُ الْوَصِيُّ خَلِيْفَةً عَنْهُ عِنْدَ غِيْبَةٍ حَتَّى لَوْ هَلَكَ مَا أَفْرَزَ لَا يُعِيْدُ عَلَيْهِ وَلَا يَصِيْرُ مَغْرُورًا بِشِرَاءِ الْمُوصِيُ فَلَايَكُونُ الْوَصِيُّ خَلِيْفَةً عَنْهُ عِنْدَ غِيْبَةٍ حَتَّى لَوْ هَلَكَ مَا أَفْرَزَ لَةً عَنْدَ الْوَصِيِّ كَانَ لَهُ ثُلُثُ مَابَقِيَ، لِأَنَّ الْقِسْمَة لَمْ تَنْفُذُ، غَيْرَ أَنَّ الْوَصِيَّ لَا يَضْمَنُ، لِأَنَّةُ أَمِيْنُ فِيهِ وَلَهُ وِلَا يَةُ الْحَفْظِ فِي التَّرِكَةِ فَصَارَ كَمَا إِذَا هَلَكَ بَعْضُ التَّرِكَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَيكُونُ لَهُ ثُلُثُ الْبَاقِيُ، لِأَنَّ الْمُوطِى لَهُ الْمِولِي عَلَى الشِّرِكَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَيكُونُ لَهُ ثُلُثُ الْبَاقِيُ، لِأَنَّ الْمُوطِى لَهُ الْمَوْطَى لَهُ مَنْ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ عَلَى الشِّرْكَةِ، وَيَبْقَى مَابَقِيَ عَلَى الشِّرْكَةِ.

تروجیملہ: رہاموصیٰ لہتو وہ من کل وجمیت کا خلیفہ نہیں ہے کیونکہ موصیٰ لہ سبب جدید کے ذریعے موصیٰ بہکا ما لک ہوا ہے اس لیے نہ تو عیب کی وجہ سے وہ موصیٰ بہکوواپس کرسکتا ہے اور نہ ہی موصیٰ بہکواس پرواپس کیا جاسکتا ہے اور موصی کے شراء سے وہ مغرور بھی نہیں ہوگا لہٰذا موصیٰ لہ کی غیوبت کے وقت وصی اس کا خلیفہ نہیں ہوگا حتی کہ اگروہ مال ہلاک ہوجائے جو وصی کے پاس موصیٰ لہ کے لیے

## 

علىحده كيا گيا تھا توموسىٰ لەكوماقى كاثلث ملےگا، كيونكه بىۋارە نافذنېيى ہواہے۔

کین وصی ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس سلسلے میں امین ہے اور اسے ترکہ کی حفاظت کی ولایت حاصل ہے تو یہ ایہا ہوگیا جیسے تقسیم سے پہلے پچھتر کہ ہلاک ہوگیا ہوتو موصیٰ لہ کو مابھی کا ثلث ملے گا،اس لیے کہ موصیٰ لہ وارث کا شریک ہے،لہذا مال مشترک میں سے جو ہلاک ہوگا وہ شرکت پر ہلاک ہوگا اور جو بیجے گا وہ بھی شرکت پر بیجے گا۔

#### اللغاث:

۔ ﴿ موصلى له ﴾ جس كے حق ميں وصيت كى كئ \_ ﴿ افوز ﴾ جداكر ديا \_ ﴿ يتوى ﴾ بلاك موجائے گا۔

#### موصىٰ لهٔ كى حيثيت:

فرماتے ہیں کہ وصی اوروارٹ تو میت کے خلیفہ ہیں، لیکن موصی لہ میت کا خلیفہ ہیں ہے کیونکہ موصی لہ سبب جدید یعنی بذریعہ وصیت موصی بہ کا مالک ہوا ہے اور اسے نہ تو قدیم ملکیت حاصل ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ابدی سبب ہے اس لیے اگر موصیٰ بہ میں عیب ہوتو نہ تو موصیٰ لہ اسے موصی کے ورفاء کو واپس کرسکتا ہے اور نہ ہی موصی کا مشتری عیب کی وجہ سے وہ چیز موصیٰ لہ پر واپس کرسکتا ہے نیز موصیٰ لہ موصی کے شراء سے مغرور بھی نہیں ہوگا، لہٰذا اگر موصیٰ لہ کہیں غائب ہواور وصی ورفاء کے ساتھ میت کا ترکشیم کر سلے اور اس کا حصہ الگ کر لے اور پھر وہ حصہ ہلاک ہوجائے تو تقیم شدہ ترکہ میں سے موصیٰ لہکو تھے ہے گا، کیونکہ بی تقیم اس کی عدم موجودگی میں ہوئی تقی اس لیے بینا فذہی نہیں ہوئی اور جب تقیم نافذ نہیں ہوئی تو ظاہر ہے کہ جوموصیٰ لہکاحق ہے یعنی ترکہ کا ثلث وہ اسے مل کرر ہے گا۔

غیر أن الوصی النے: فرماتے ہیں کہ وصی کے پاس موصیٰ لہ کے لیے علاحدہ کیا ہوا جو مال ہلاک ہوا ہے وصی اس کا ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ وصی اس مال کے متعلق امین ہے اور اسے حفظ مال کی ولایت حاصل ہے اور امین پر چوں کہ ضان نہیں ہوتا اس لیے وصی پر بھی ضان نہیں ہوگا۔ اس کی مثال الی ہے جیسے تقسیم سے پہلے اگر پچھتر کہ ہلاک ہوجا تا تو موصیٰ لہ کو ماقبی کا ثلث ماتا لہذا صورتِ مسلم میں موصیٰ لہ کے لیے علاحدہ کیا ہوا جو مال ہلاک ہوا ہے اسے بھی ترکہ میں ہلاک قرار دے کرموصیٰ لہ کو ماقبی کا ثلث دیا جائے گا اور جو مال ہلاک ہوا ہے اسے مشترک طور پر باقی سمجھیں گے، اس لیے کہ موصیٰ لہ میت کے ترکہ میں ورثاء کا شریک ہے۔

قَالَ فَإِنْ قَاسَمَ الْوَرَثَةَ وَأَخَذَ نَصِيْبَ الْمُوْصِي لَهٌ فَضَاعَ رَجَعَ الْمُوْصِي لَهُ بِثُلُثِ مَابَقِي لِمَا بَيَّنَا.

تر جملے: امام محمد رالی ایک ایک ایک اگر وصی نے ورثاء سے بڑارہ کر کے موصیٰ لد کا حصہ لے لیا اور وہ ضائع ہوگیا تو موصیٰ لد مابھی کا ثلث واپس لے گااس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغات:

﴿قاسم ﴾ بواره كرليا - ﴿نصيب ﴾ حمد ﴿ضائع ﴾ ضائع موكيا ـ

# و آن البدایہ جلدال کے محالا المحالیہ جلدال کے محالا المحالیہ المحالیہ جلدال کے محالا المحالیہ المحالیہ

#### موصىٰ لەكى حيثيت:

ید مسئلہ ابھی اوپر بیان کیا جاچکا ہے لیکن وہاں عبارت صاحب ہدایہ کی ہے اور بیر عبارت جامع صغیر کی ہے اس لیے یہال اسے مکرر بیان کردیا گیا ہے۔

وَقَالَ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ أَوْطَى بِحَجَّةٍ فَقَاسَمَ الْوَرَثَةَ فَهَلَكَ مَافِي يَدِه حُجَّ عَنِ الْمَيِّتِ مِنْ ثُلُثِ مَابَقِي وَكَذَلِكَ إِنْ ذَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ لِيَحُجَّ عَنْهُ فَضَاعَ فِي يَدِه، وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَحَالُكُمُ الْ كَانَ مُسْتَغُرِقًا لِلنَّلُثِ لَمْ يَرْجِعُ إِنْ كَانَ مُسْتَغُرِقًا لِلنَّلُثِ لَمْ يَرْجِعُ بِشَىءٍ وَإِلَّا يَرُجِعُ بِشَىءٍ وَإِلَّا يَرُجِعُ بِشَىءٍ وَإِلَّا يَرُجِعُ بِتَمَامِ الثَّلُثِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحَالُكُمُ أَيْهِ لايرُجِعُ بِشَىءٍ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ حَقُّ الْمُوصِي، وَلَوْ أَفْرَزَ الْمُوصِيْ، وَلَوْ أَفْرَزَ الْمُوسِيْةُ فَكَذَا إِذَا أَفْرَزَهُ وَصِيَّةُ الَّذِي قَامَ مَقَامَةً .

تر جمل: فرماتے ہیں کہ اگرمیت نے ج کی وصیت کی ہواور وصی نے ورثاء سے بٹوارہ کرلیالیکن جو مال اس کے قبضے میں تھاوہ ہلاک ہوگیا تو ابھی کے ثلث سے میت کی طرف سے ج کرایا جائے گا۔ ایسے ہی اگر کسی شخص کو وصی نے مال دیا تا کہ وہ میت کی طرف سے جج کرے اور اس شخص کے پاس وہ مال ہلاک ہوجائے۔

امام ابو یوسف وطینی فرماتے ہیں کہ اگر ہلاک شدہ مال ثلث کومتنزق ہوتو وصی کچھ بھی واپس نہیں لے گا ورنہ ثلث مکمل ہونے تک واپس نہیں لے گا۔ اورا گرخود ہونے تک واپس لیاں لیے کہ بٹوارہ کرنا موصی کاحق ہے۔ اورا گرخود موصی مال الگ کر لیتا تا کہ موصی کی طرف سے جج اوا کیا جاتا پھروہ مال ہلاک ہوجاتا تو موصی پر پچھ نہیں لازم ہوتا اور وصیت باطل ہوجاتی تو ایسے ہی جب اس وصی نے مال الگ کیا جواس کا قائم مقام ہے۔

#### اللغات:

﴿ وصیت کی۔ ﴿ قاسم ﴾ بۇارە كیا۔ ﴿ حُبِّ ﴾ في كیا جائے گا۔ ﴿ مستغرق ﴾ محیط ، گیرے ہوئے۔ ﴿ مُوصى ﴾ وصیت كرنے والا۔

#### وصيت كے ليے عليحدہ كيے على مال كے ہلاك ہونے كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک مخف نے وصیت کی کہ میرے مال سے میری طرف سے جج کرادیا جائے چنانچہ اس میت کے وصی نے اس کے ورثاء سے ترکہ کی تقسیم کرلی اور میت کی طرف سے جج کے لیے تہائی مال روک لیا، لیکن وہ مال وصی کے پاس ہلاک ہوگیا، یا وصی نے کسی مخف کو جج کرنے کے لیے وہ مال دیا اور اس کے پاس وہ مال ہلاک ہوگیا تو حضرت امام اعظم را انتھائے کے یہاں میت کی طرف سے جج کرایا جائے گا۔

کا جو پورا ترکہ ہے یعنی اس ہلاک شدہ مال کے علاوہ اس کے تہائی جھے سے میت کی طرف سے جج کرایا جائے گا۔

حضرت امام ابو یوسف رطینی فرماتے ہیں کہ وصی نے جو مال نکالاتھا اگر وہ ثلث پورا ہوتو اب اسے تر کہ میں سے ایک روپیہ بھی لینے کاحق نہیں ہے، کیکن اگر وہ مال ثلث سے کم تھا تو جتنی مقدار کم ہوبس اتنی ہی مقدار میں اتنا ہی مال نکالا جائے گا تا کہ ثلث

امام محمہ رویش فیڈ فرماتے ہیں کہ خواہ وصی نے ثلث کے بقدر مال نکالا ہویاس سے کم نکالا ہو بہر دوصورت مابھی تر کہ سے اب وصی کو مال نکا لئے اور کینے اپنے کاحق نہیں ہے، کیونکہ تقلیم کرنا موصی کاحق ہے اورا گرخودموصی تقلیم کرکے اپنے جج کے لیے الگ مال نکال لیتا اور پھروہ مال ہلاک ہوجاتا تو وصیت باطل ہوجاتی اور موصی کو دوبارہ مال لینے کاحق نہ ہوتا، لہذا جب موصی کے لیے دوبارہ مال لینے کاحق نہیں ہے تو اس کے وصی کے لیے بھی بیحق نہیں ہوگا، کیونکہ وصی موصی ہی کا نائب اور اس کا قائم مقام ہے۔

وَ لِأَبِي يُوْسُفَ وَمِ اللَّهُ أَنَّ مَحَلَّ الْوَصِيَّةِ النَّلُثُ فَيَجِبُ تَنْفِيْدُهَا مَابَقِيَ مَحَلَّهَا، وَإِذَا لَمْ يَبْقَ بَطَلَتْ لِفَوَاتِ مَحَلِّهَا، وَ لِأَبِي حَنِيْفَةَ وَمَ اللَّهُ عَنَى أَنَّ الْقِسْمَةَ لَاتُرَادُ لِذَاتِهَا، بَلُ لِمَقْصُودِهَا وَهِي تَأْدِيَةُ الْحَجِّ قَلَمُ تُعْتَبُرُ دُونَةً، وَصَارَ كَمَا إِذَا هَلَكَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَيَحُجُّ بِثُلُثِ مَابَقِي، وَ لِأَنَّ تَمَامَهَا بِالتَّسْلِيْمِ إِلَى الْجِهَةِ الْمُسَمَّاةِ، إِذْ لَا قَابِضَ لَهَا، فَإِذَا لَمْ يُصُرَفُ إِلَى ذَلِكَ الْوَجُهِ لَمْ يَتِمَّ فَصَارَ كَهَلَاكِهِ قَبْلَهَا.

تركیمی: حضرت امام ابو بوسف والنیلا کی دلیل بیہ به که وصیت کامحل فکت ہے لہذا جب تک وصیت کامحل باتی رہے گا اس وقت تک اس کی تنفیذ واجب ہوگی اور جب محل باتی نہیں رہے گا تو فوات محل کی وجہ سے وصیت باطل ہوجائے گی۔حضرت امام ابوحنیفہ والنیلا کی دلیل بیہ ہے کتفتیم بذات خودمرادنہیں ہوتی بلکہ اپ مقصود کی وجہ سے مراد ہوتی ہے وروہ حج کی ادائیگی ہے،لہذا اس کے بغیر قسمت معترنہیں ہوگی۔

اوریہا ایا ہوگیا جیسے تقسیم سے پہلے مال ہلاک ہوجائے تو ماہمی کے ثلث سے حج کرایا جائے گا۔اوراس لیے کہ جہت متعیندی طرف تسلیم سے قسمت کمل ہوگی ، کیونکہ اس جہت کے لیے کوئی قابض نہیں ہے،الہذا جب مال کواسی طریقے پرصرف نہیں کیا جائے گا تو تقسیم تام نہیں ہوگی تو یہ ایسا ہوگیا جیسے تقسیم سے پہلے مال ہلاک ہوگیا ہو۔

#### اللغاث:

وتنفيذ ﴾ نافذ كرنا ولا تراد كمقصور بيس موتى وتادية كاداكرنا ومسماة كمقرره

#### فریقین کے دلائل:

حضرت امام ابو یوسف رطیقیائی کی دلیل میہ کہ میہ بات تو طے شدہ ہے کہ وصیت کامحل میت کے ترکہ کا تہائی مال ہے اور میہ امر بھی مسلّم ہے کہ کوئی بھی چیز اپنے محل سے تجاوز نہیں کرتی لہذا اگر وصی نے ثلث کے بقدر مال نہ نکالا ہوت تو اسے ثلث مکمل ہونے کی مقدار تک مال نکالنے کاحق ہے، اور اگر ثلث تک مال نکال لیا ہوتو وصیت کے نفاذ کامحل فوت ہونے کی وجہ سے وصیت باطل ہوجائے گی اور اب اسے ترکہ میں سے مال نکالنے کاحق اور اختیار نہیں ہوگا۔

و لأبى حنيفة رَحَمَّا عَلَيْهُ المن : حضرت امام اعظم ولينظيد كى دليل بيه به كه وصيت كى صورت مين قسمت اورتقسيم نه تو مراد موتى بالله جو چيز قسمت سے مطلوب ہوتى ہے وہ مراد ہوتى ہے اور اسى برنظر رہتى ہے

## ر آن الہدایہ جلد ک کے محالا سے الما کی کھی کے میان میں کے

اورصورتِ مسئلہ میں قسمت سے جج کی ادائیگی مراد ہے لہذا جب تک بیمراد پوری نہیں ہوگ اس وقت تک تقسیم کا اعتبار ہی نہیں ہوگا اور بول سمجھا جائے گا کہ تقسیم سے پہلے ہی ترکہ میں سے بچھ مال ہلاک ہوگیا ہے اور ظاہر ہے کہ تقسیم سے پہلے اگر پچھ ترکہ ہلاک ہوجائے قام بھی ترکہ کے ثلث سے جج کرایا جائے گا اس طرح صورتِ مسئلہ میں بھی مابھی ترکہ کے ثلث سے جج کرایا جائے گا اس طرح صورتِ مسئلہ میں بھی مابھی ترکہ کے ثلث سے جج کرایا جائے گا اس طرح صورتِ مسئلہ میں بھی مابھی ترکہ کے ثلث سے جج کرایا جائے گا۔

اس دلیل کو بول بھی بیان کرسکتے ہیں کہ قسمت اور بڑارہ کی تحیل اس وقت ہوگی جب مال کواس جہت میں صرف کیا جائے جو جہت موصی نے متعین کردہ جہت پر جو جہت موصی نے متعین کردہ جہت پر اس کو جہت کی ادائیگی میں مال صرف ہولیکن یہاں مال ہلاک ہوگیا ہے اور موصی کی متعین کردہ جہت پر اس کو صرف نہیں کیا گیا ہے ،اس لیے اس تقسیم کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور اسے تقسیم سے پہلے مال کی ہلاکت پر قیاس کر کے ماہمی ترکہ کے شک میں سے موصی کی طرف سے حج کرایا جائے گا۔

قَالَ وَمَنْ أَوْصَى بِغُلُثِ ٱلْفِ دِرْهَم فَدَفَعَهَا الْوَرَثَةُ إِلَى الْقَاضِيُ فَقَسَمَهَا وَالْمُوْصَى لَهُ غَائِبٌ فَقِسُمَتُهُ جَائِزَةٌ، وَلَلْهَ الْفَرْضَى لَهُ عَبْلَ الْقَبُوْلِ تَصِيْرُ الْوَصِيَّةُ مِيْرَاثًا لِوَرَثَتِهِ، وَالْقَاضِي نُصِبَ لَا قَبُلُ الْقَبُوْلِ تَصِيْرُ الْوَصِيَّةُ مِيْرَاثًا لِوَرَثَتِهِ، وَالْقَاضِي نُصِبَ نَاظِرًا لاسِيَّمًا فِي حَقِّ الْمَوْتَى وَالْغُيَّبِ، وَمِنَ النَّظُرِ إِفْرَازُ نَصِيْبِ الْعَائِبِ وَقَبْضِهِ فَنَفَذَ ذَلِكَ وَصَحَّ حَتَّى لَوْ خَضَرَ الْغَائِبُ وَقَدْ هَلَكَ الْمَقْبُوضُ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى الْوَرَثَةِ سَبِيْلٌ.

تروج ملے: فرماتے ہیں کہ جس نے ایک ہزار درہم کے ثلث کی وصیت کی اور ورثاء نے ہزار درہم قاضی کو دے دیے اور قاضی نے
اسے تقسیم کیا اس حال میں کہ موصیٰ لہ غائب تھا تو قاضی کی تقسیم جائز ہے، کیونکہ وصیت صحیح ہے۔ اس لیے اگر موصیٰ لہ (وصیت) قبول
کرنے سے پہلے مرجائے تو اس کے ورثاء کے لیے وصیت میراث ہوجائے گی۔ اور قاضی کونگراں بنایا گیا ہے بالحضوص مردوں اور
غائب از نظر لوگوں کے حق میں اور غائب کے حصے کو الگ کر کے اس پر قبضہ کرنا بھی نظر میں سے ہے، لہذا یہ تقسیم نافذ بھی ہوگی اور شیح
ہمی ہوگی حتی کہ اگر غائب حاضر ہواور اس کے جھے کا قبضہ کیا ہوا مال ہلاک ہو چکا ہوتو اس کے لیے ورثاء پرکوئی راہ نہیں ہوگی۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿دفع ﴾ دے دیا۔ ﴿تصیر ﴾ موجائے گ۔ ﴿نُصِب ﴾ نصب کیا گیا ہے۔ ﴿ناظر ﴾ تمہدار۔ ﴿إفراز ﴾ علیحدہ کرنا۔ قاضی کی طرف سے وصیت کے لیے علیحدہ کیے ہوئے مال کے ہلاک ہونے کی صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر نعمان کا ترکہ ایک ہزار درہم ہواور نعمان نے یہ وصیت کی کہ میرے ترکہ میں سے ایک تہائی سلیم کو دے دیا جائے اور اس کے ورٹاء نے نعمان کی وصیت پڑل کرتے ہوئے ترکہ کا پورا مال یعنی ایک ہزار درہم قاضی کو دے دیا اور قاضی نے اس مال کو ورٹاء اور موصیٰ لہ کے مابین تقسیم کر دیا تو قاضی کی بیقشیم سے جنواہ موصیٰ لہ بوقت تقسیم حاضر ہو یا غائب ہو، کیونکہ موصی کی طرف سے موصیٰ لہ کے لیے وصیت کر دی اور موصیٰ لہ وصیت تبول کی طرف سے موصیٰ لہ کے لیے وصیت کر دی اور موصیٰ لہ وصیت تبول کرنے سے پہلے مرگیا تو یہ وصیت اس کا حق بن کر اس کی وراثت میں داخل ہوگی اور اس کے ورٹاء کو ملے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ وصیت سے جے ہوگی ، کیونکہ قاضی کا کام بی بہی ہے کہ وہ مسلمانوں کے مسائل حل کرے وصیت سے جے اور جب وصیت سے جے تو قاضی کی تقسیم بھی صحیح ہوگی ، کیونکہ قاضی کا کام بی بہی ہے کہ وہ مسلمانوں کے مسائل حل کرے

### ر آن الہدایہ جلدال کے محال المحال محمد المحال المحا

اور جولوگ مرگئے ہوں یا بوقتِ قضاءموجود نہ ہوں ان کے حقوق کی حفاظت اور رعایت گرے اور غائب کے حق کوالگ کرنا اوراس پر قبضہ کرنا بھی حفاظت اور نگرانی کا ایک اہم طریقہ ہے اورتقسیم سے قاضی نے صرف یہی کیا ہے، اس لیے اس کی تقسیم نا فذہھی ہوگ اور درست بھی ہوگی۔

اورموصیٰ لہ کے لیےعلا صدہ کیا ہوا مال اگر قاضی کے پاس سے ہلاک ہوجائے تو موصیٰ لہ کا کام تمام ہوجائے گا اور اس سلسلے میں اسے ور ثاء سے بازیرِس کرنے کاحق نہیں ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا بَاعَ الْوَصِيُّ عَبْدًا مِنَ التَّرِكَةِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الْغُرَمَاءِ فَهُوَ جَائِزٌ، لِأَنَّ الْوَصِيَّ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوْصِيُ، وَلَوْ تَوَلَّى حَيًّا بِنَفْسِهِ يَجُوْزُ بَيْعُةً بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الْغُرَمَاءِ وَإِنْ كَانَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَكَذَا إِذَا تَوَلَّاهُ مَنْ قَامَ مَقَامَةُ، وَهَذَا لِأَنَّ حَقَّ الْغُرَمَاءِ مُتَعَلِقٌ بِالْمَالِيَةِ لَا بِالصُّوْرَةِ، وَالْبَيْعُ لَا يُبْطِلُ الْمَالِيَّةَ لِفُواتِهَا إِلَى خَلْفٍ وَهُو الشَّمَنُ، بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمَدْيُون، لِأَنَّ لِلْغُرَمَاءِ حَقَّ الْإِسْتِسْعَاءِ، أَمَّا هَهُنَا فَبِخِلَافِهِ.

ترجی این کا مقام ہے اور اگر وصی نے قرض خواہوں کی غیر موجودگی میں ترکہ کا کوئی غلام فروخت کردیا تو یہ جائز ہے، کیونکہ وصی موصی کا قائم مقام ہے اور اگر موصی زندگی میں بذات خود بھے کرتا تو قرض خواہوں کی عدم موجودگی میں اس کی نیج جائز ہوتی اگر چہ یہ موصی کے مرض الموت میں ہوتا، البندا ایسے ہی جب موصی کا قائم مقام نیج کامتوتی ہوا ہو۔ اور بیاس وجہ ہے کہ قرض خواہوں کاحق مالیت سے متعلق ہے نہ کہ صورت سے اور نیچ مالیت کوفوت نہیں کرتی ، اس لیے کہ مالیت خلیفہ کی طرف فوت ہوتی ہے اور وہ خمن ہے۔ برخلاف عبد مدیون کے ، کیونکہ قرض خواہوں کے کمائی کرانے کاحق ہے۔ رہا یہاں کا معاملہ تو بیاس کے برخلاف ہے۔

#### اللغات:

همحضر بموجودگى \_ هوغو ماء كوضخواه \_ همديون كمقروض \_ هاستسعاء كماكى كرانا \_

#### وصى كا قرضخو امول كى غيرموجودگى ميں بيع كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ نعمان نے سلیم کو اپنا وصی مقرر کیا ہے اور نعمان پر پچھلوگوں کا قرض ہے۔ اب اگر نعمان کا وصی یعنی سلیم اس کے قرض خواہوں کی عدم موجود گی میں اس کے تر کے میں سے کوئی غلام فروخت کرد ہے تو اس کی بیفروختگی درست اور جائز ہے۔ اس لیے کہ اگر خود موصی یعنی نعمان ایسا کرتا یا اپنے مرض الموت میں اپنے قرض خواہوں کی عدم موجود گی میں اپنا غلام فروخت کرتا تو یہ بچھے تھا، لہذا جب موصی کے لیے یہ فعل صحیح ہے تو اس کے لیے وصی اور قائم مقام کے لیے بھی یہ فعل درست ہوگا اور یہ بچے صحیح اور جائز ہوگی۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ کے قرض خواہوں کاحق غلام کی مالیت سے متعلق ہے نہ کداس کی ذات اور صورت سے اور بیج مالیت کوفوت نہیں کرتی ، کیونکداس کی مالیت بدل یعنی شن کی طرف فوت ہوتی ہے اور غلام کی صورت بکنے کے باوجود جس چیز سے قرض خواہوں کاحق متعلق ہے یعنی مالیت وہ باقی ہے اس لیے یہ بیج درست ہے۔

## ر آن البداية جلدال على المسلم المسلم

اس کے برخلاف اگر خود غلام پر قرض ہوتو اس کے مولی یا وصی کے لیے قرض خواہوں کی عدم موجودگی میں اس غلام کوفروخت کرنا سیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں غرماء کاحق مالیت سے بھی متعلق ہے اور اس کی ذات سے بھی متعلق ہے، بایں معنی کہ غرماء کو بیر قت ہے کہ وہ اسے فروخت نہ کریں اور اس سے کمائی کرالیس حالانکہ بچھ دینے سے غرماء کا بیر قتی فوت ہوجائے گا، اس لیے اس صورت میں قرض خواہوں کی عدم موجودگی میں غلام کے مولی یا اس کے وصی کوغلام فروخت کرنے کاحق نہیں ہے۔ لیکن متن کا مسئلہ اس سے الگ ہے اس لیے اس صورت میں غلام کوفروخت کیا جاسکتا ہے اگر چہ اس کے غرماء غائب ہوں۔

قَالَ وَمَنُ أَوْضَى بِأَنْ يَبُاعَ عَبُدُهُ وَيَتَصَدَّقُ بِغَمَنِهِ عَلَى الْمَسَاكِيْنِ فَبَاعَةُ الْوَصِيُّ وَقَبَضَ النَّمَنَ فَضَاعَ فِي يَدِهٖ فَاسْتَحَقَّ الْعَبُدُ ضَمِنَ الْوَصِيُّ، لِأَنَّهُ هُو الْعَاقِدُ فَتَكُونُ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ وَهٰذِهِ عَهْدَةٌ، لِأَنَّ الْمُشْتَرِيُ مِنْهُ مَا رَضِيَ بِلَدُٰلِ الثَّمَنِ إِلاَّ لِيُسَلِّمَ لَهُ الْمَبِيْعَ وَلَمْ يُسَلَّمُ فَقَدْ أَخَذَ الْوَصِيُّ الْبَائِعُ مَالَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ رِضَاءٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّةُ ، فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ كَالُوكِيْلِ، وَكَانَ أَبُوحِينُ الْمَالِيَةِ يَقُولُ أَوَّلًا لَايَرْجِعُ لِأَنَّهُ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ كَالُوكِيْلِ، وَكَانَ أَبُوحِينُهُ وَمَا الْفَيْرِ بِغَيْرِ رَضَاءٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ اللَّهِ يَعْفُولُ أَوَّلًا لَايَرْجِعُ لِأَنَّةُ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ كَالُوكِيْلِ، وَكَانَ أَبُوحِينُهُ وَمَا الْفَيْرِ بِغَيْوِ لَوَاللَّا لَهُ الْمَلِيمُ لَكُولُوكُ اللَّهُ عَلَيْهِ كَالُوكِيلِ، وَكَانَ أَبُوحُونِيَّةَ وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَمَا الْفَاهِمِ أَنَّا لَا يَرْجِعُ فِي الثَّلُكِ، وَكَانَ أَبُوحُونُ وَخُولُوكُ وَيَوْعُ بِحُكُمِ الْوَصِيَّةِ وَلَا اللَّهُ مِنْ جَمِيْعِ التَّرِكَةِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّةُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِحُكُمِ الْوَصِيَّةِ النَّلُكُ. وَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّةٌ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِحُكْمِ النَّالُولُ وَذَلِكَ دَيْنَ عَلَيْهِ وَالدَّيْنُ يُعْطَى مِنْ جَمِيْعِ التَّرِكَةِ .

تر جملے: فرماتے ہیں کہ جس شخص نے وصیت کی کہ اس کا غلام فروخت کر کے اس کا ٹمن مساکین پر صدقہ کر دیا جائے چنانچہ وصی نے اسے فروخت کر کے اس کا ٹمن مساکین پر صدقہ کر دیا جائے چنانچہ وصی بی نے اسے فروخت کر کے ثمن پر بقضہ کرلیا اور وہ ٹمن اس کے قبضہ میں ہلاک ہوگیا پھر غلام ستحق نکل گیا تو وصی ضامن ہوگا ، کیونکہ وصی بی عاقد ہے لہٰذا ذمے داری بھی اسی پر ہوگی اور یہ ذمے داری ہے ، کیونکہ وصی سے خرید نے والا صرف اس لیے ثمن دینے پر راضی ہوا ہے تاکہ مبیج اس کے سپر دئیس کی گئی ہے ، لہٰذا وصی بائع نے غیر کے مال کو اس کی رضامندی کے بغیر لے مال کو اس کی رضامندی کے بغیر لے مال کو اس کی رضامندی کے بغیر لے مال کو الیس کرنا واجب ہے۔

اوروصی میت کے ترکہ سے وہ مال واپس لے لے گا، کیونکہ وصی میت کا عامل ہے، لہٰذا اس پر ررجوع کرے گا جیسے وکیل۔ حضرت امام ابوصنیفہ رکٹیٹیلا پہلے اس بات کے قائل تھے کہ وصی رجوع نہیں کرے گا پھراس سے ہمارے بیان کر دہ قول کی طرف رجوع کرلیا اور وصی تمام ترکہ میں رجوع کرے گا۔

حضرت امام محمد روا الله على مروى ہے كه وصى ثلث ميں رجوع كرنے گا، كيونكه رجوع كرنا تھم وصيت كى وجہ سے ہے، لہذا رجوع وصيت كاتھم لے لے گااورمحل وصيت ثلث ہے۔

ظاہر الروامیر کی دلیل میہ ہے کہ وصی دھوکہ دینے کے حکم سے میت پر رجوع کرتا ہے اور میمیت پر دین ہے اور دین پورے تر کہ سے اداکیا جاتا ہے۔

#### اللغات:

#### وصى كا قرضخو ابول كى غيرموجودگى ميں بيع كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے وصیت کی کہ میرا فلاں غلام فروخت کردیا جائے اوراس کا تمن مساکین پرصدقہ کردیا جائے چنا نچہ اس کے وصی نے موصی کی وصیت کے مطابق غلام تو فروخت کردیا لیکن وہ تمن اس وصی کے پاس ہلاک ہوگیا یا وہ غلام کسی دوسرے کا مستحق نکل گیا تو وصی اس تمن کا ضامن ہوگا، کیونکہ وصی نے ہی عقد بھے کا معاملہ کیا ہے اور بھی میں جملہ حقوق عاقد ہی کی طرف لو منے ہیں اور تمن کا بچانا بھی من جملہ حقوق کے ایک حق ہے اس لیے بیری بھی عاقد بعنی وصی سے متعلق ہوگا اور وصی ہی سے اس کے متعلق بازیرس کی جائے گی۔

دوسری بات یہ ہے کہ اگر غلام مستحق نکل گیا تو اس صورت میں مشتری نے بائع یعنی وصی کو جو ثمن دیا ہے وہ بلاعوض ہو گیا حالانکہ بیچ مبادلۃ المال کا نام ہے تو مشتری کے ثمن دینے کا منشاء یہ ہے کہ غلام جو بیچ ہے وہ اس کے حوالے کیا جائے حالانکہ استحقاق کی وجہ سے غلام اس کے سپر دنہیں کیا گیا ہے، لہذا بائع نے مشتری سے جو ثمن لیا ہے وہ اس کی مرضی کے بغیر ہوا اور ظاہر ہے کہ جب غیر کی مرضی کے بغیر بائع نے اس کا مال لیا ہے تو اس کو واپس کرنا ضروری ہے اس لیے بھی بائع یعنی وصی پر ثمن کا ضان عائد ہوگا ، اوراسے مشتری کو ثمن واپس کرنا ضروری ہوگا۔

ویوجع فیما تو ك النے: اس كا حاصل بہ ہے كہ وصى جوشن كا صان ادا كرے گا اسے بيتق ہے كہ اس صان كوموسى كے تركہ سے واپس لے لئے، كيونكہ وصى موسى كے لئے كام كرتا ہے اوراس كى وصيت ہى كى وجہ سے اس نے غلام فروخت كيا ہے لہذا جسے وكيل موكل كے يكام كرتا ہے اوراگر وكيل كو صان دينے كى نوبت آ جائے تو وہ اسے موكل كے مال سے واپس ليتا ہے اسى طرح وصى مجمى صان ميں دى ہوئى رقم موكل كے مال سے واپس لے گا۔

حضرت امام اعظم ولیشید پہلے اس بات کے قائل تھے کہ وصی کو صفان میں دی ہوئی رقم واپس لینے کاحق نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے قبضہ کی وجہ سے صفان ادا کیا ہے اور غلام کے مستحق نکل جانے سے وصیت باطل ہو چکی ہے اور میت کے تر کہ سے ور ٹاء کاحق متعلق ہو چکا ہے اور وصی موصی کا عامل تھا نہ کہ ور ٹاء کا لہٰذا اسے ور ٹاء کے مال میں رجوع کاحق نہیں ہوگا، لیکن بعد میں حضرت الا مام نے اس قول سے رجوع کرلیا تھا اور وصی کے لیے جواز رجوع کے قائل ہو گئے تھے۔

ویوجع فی النے: فرماتے ہیں کہ ظاہر الروایہ کے مطابق وسی پورے ترکہ میں رجوع کرے گا اور بیر جوع صرف ثلث تک محدود نہیں ہوگا اگر ضان ثلث سے زائد ہو، کیوں کہ موصی نے اس غلام کو اپنا غلام بتا کروصی کو دھوکہ دیا ہے اور اس غرر کی وجہ ہے وصی پر ضان واجب ہوا ہے لہٰذا ایس ضان کی اوائیگی بھی پورے مال سے اواکیا جاتا ہے لہٰذا اس ضان کی اوائیگی بھی پورے مال سے ہوگی۔ البت امام محمد علیہ الرحمہ سے ایک روایت ہے ہے کہ وصی کو صرف ثلث مال تک حق رجوع ہوگا اور ثلث سے زائد میں اسے بی

## ر آن البدايه جلدال يوسي ١٨٥ ميس المسال على المالية جلدال يوسيون كريان من

حق نہیں ہوگا، کیونکہ وصی کو بیر تق وصیت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے اور وصیت کامحل ثلث مال ہے، لہذا ہیر بھی وصیت کا حکم لے لے گا اور نگٹ مال تک ہی وصی کوعقِ رجوع حاصل ہوگا۔

بِحِلَافِ الْقَاضِيُ أَوْ أَمِيْنِهِ إِذَا تَوَلَّى الْبَيْعَ حَيْثُ لَاعُهْدَةَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ فِي إِلْزَامِهَا الْقَاضِي تَعْطِيْلَ الْقَضَاءِ، إِذْ يَتَحَامَى عَنْ تَقَلَّدِ هَذِهِ الْأَمَانَةِ حَذَرًا عَنْ لُزُوْمِ الْغَرَامَةِ فَتَتَعَطَّلُ مَصْلَحَةُ الْعَامَةِ، وَأَمِيْنَهُ سَفِيْرٌ عَنْهُ كَالرَّسُولِ، وَلَا كَذَلِكَ الْوَصِيُ، لِأَنَّة بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيْلِ، وَقَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ، فَإِنْ كَانَتِ التَّرِكَةُ قَدْ هَلَكَتْ أَوْ لَمْ يَكُنْ بِهَا وَفَاءٌ لَمْ يَرُجِعُ بِشَيْءٍ كَمَا إِذَا كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ اخَرُ.

ترجی کے: برخلاف قاضی کے یااس کے امین کے جب وہ بیج کی ذمہ داری لیں تو ان میں سے کسی پر ذمے داری نہیں ہوگی ، کیونکہ قاضی پر ذمہ داری لازم کرنے میں قضاء کو معطل کرنا ہے اس لیے کہ لزوم غرامت کے خوف سے قاضی اس امانت کا تخل کرنے سے گریز کر اور عوام کی مصلحت معطل ہوجائے گی۔ اور قاضی کا امین اس کا سفیر ہوتا ہے جیسے قاصد ، اور وسی ایسانہیں ہے اس لیے کہ وہ وکیل کے درجے میں ہے۔ اور کتاب القصناء میں یہ گذر چکا ہے۔ پھر اگر ترکہ ہلاک ہو گیا ہویا ترکہ سے اس کی ادائیگی نہ ہو سکے تو وصی رجوع نہیں کرے گا جیسے اگر منیت پر دو سرادین ہو۔

#### اللغاث:

#### وصى كا قرضخو ابول كى غيرموجودگى مين تي كرنا:

فان کانت المع: فرماتے ہیں کہ اگرمیت کا تر کہ ہلاک ہوگیا یا تر کہ کم ہواور ضان زیادہ ہواور تر کہ ہے اس کی ادائیگی نہ ہو پاتی ہوتو وصی کورجوع کا اختیار نہیں ہوگا جیسے اگرمیت پر دوسرا دین ہوتو اس صورت میں بھی وصی کو فق رجوع نہیں ملتا اس طرح تر کہ کے ہلاک ہونے اور کم ہونے کی صورت میں بھی اسے فق رجوع نہیں ملے گا۔

#### اللَّعَاتُ:

واصاب كربنيا، الد وانتقاص كم موتار

#### ومی کے نابالغ کے قبضہ کیے ہوئے مال کے ہلاک ہوجانے کی صورت:

مسئلہ یہ ہے کہ میت کے وصی نے اس کی میراث تقسیم کرائی اور ورثاء میں ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جس کے حصے میں ایک غلام
آیا۔اب وصی نے اس غلام کوفر وخت کر کے اس کا تمن اپنے پاس رکھ لیا، لیکن اس کے پاس سے ثمن ہلاک ہوگیا، یا غلام کسی کا مستحق
نگل گیا تو وصی پراس ثمن کا منان واجب ہوگا، لیکن وصی اس منان کو صغیر کے مال سے واپس لے لے گا، کیوں کہ وصی یہاں صغیر کے
لیے کام کرنے والا ہے، البذا منان وغیرہ کا وجوب اصلاً صغیر بی کے مال میں ہوگا۔اس لیے وصی صغیر سے وصول کرے گا اور صغیر دیگر
ورثاء سے اپنا حصد و بار و وصول کرے گا، کیونکہ صغیر کا حصہ شخق نگل جانے سے تقسیم ٹوٹ گی اور جب تقسیم ٹوٹ گی تو ظاہر ہے کہ ترکہ

قَالَ وَإِذَا احْتَالَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيْمِ فَإِنْ كَانَ خَيْرًا لِلْيَتِيْمِ جَازَ وَهُوَ أَنْ يَكُوْنَ أَمَلًا، إِذِ الْوِلَايَةُ نَظُوِيَّةُ، وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَمَلًا لَا يَجُوْزُ، لِأَنَّ فِيْهِ تَضِيَّعَ مَالِ الْيَعِيْمِ عَلَى بَعْضِ الْوُجُوْهِ.

#### اللَّغَاتُ:

واحدال ك قرض وبنده كاضامن منظوركيا- واعلاك زياده مال والا- وتضيع ك ضائع بونا-

وص كاليم عقرض يرحاله قول كرنا:

مورت مسئلہ یہ ہے کد تعمان پر ایک یتیم کا قرض ہے اوریتیم کے وسی نے جب تعمان سے اس کی ادائیگ کا مطالبہ کیا تو

## ر ان البداية جلدال ي المالي المالية بلدال على المالية بلدال المالية بلدال على المالية بلدال المالية بلدال المالية بلدال المالية بلدال المالية بالمالية بالما

نعمان نے اسے سلمان کی طرف منتقل کر کے بیر کہا کہ سلمان میرا قرض اداکرے گا اور سلمان نے اسے قبول کرلیا اور وصی نے بھی اسے قبول کرلیا تو اگر سلمان جومختال علیہ ہے مالدار ہوتو وصی کے لیے حوالہ قبول کرنا جائز ہے، کیونکہ اس میں یتیم کے حق میں بیرفائدہ ہے کہ اس کا حق اور اس کا مال اسے جلدی مل جائے گا اور وصی کی ولایت بھی مبنی برشفقت ہے اور شفقت اس میں ہے کہ یتیم کو اس کا مال جلدی سے حاصل ہوجائے۔

اورا گرمدیون لیمن نعمان خود بھی مالدار ہواور دین اوا کرنے کی پوزیشن میں ہوتو اب حوالہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں بنتیم کے مال کی اوائیگی میں تاخیر کا امکان ہے اور ہوسکتا ہے کہ مدیون ٹالنے اور ٹرخانے کی غرض سے دوسرے پراس کی اوائیگی کا بار لا در ہا ہواورا پی جان بچار ہا ہو، اس لیے اس صورت میں حوالہ جائز نہیں ہے۔

قَالَ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْوَصِيِّ وَلَاشِرَاؤُهُ إِلَّا بِمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ، لِأَنَّهُ لَانَظُرَ فِي الْغَبْنِ الْفَاحِشِ، بِخِلَافِ الْيَسِيْرِ، لِأَنَّهُ لَايُمُكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ فَفِي اعْتِبَارِهِ إِنْسِدَادُ بَابِهِ، وَالصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ وَالْعَبْدُ الْمَأْذُونُ وَالْمُكَاتَبُ الْيَسِيْرِ، لِأَنَّهُ لَايُمُكِنُ التَّحَرُّونُ عَنْهُ فَفِي اعْتِبَارِهِ إِنْسِدَادُ بَابِهِ، وَالصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ وَالْعَبْدُ الْمَأْذُونُ وَالْمُكَاتَبُ يَخُوزُ بَيْعَهُمُ وَشَرَاؤُهُمْ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالًا اللَّيْ يَتَصَرَّفُ بِعَلْمُ اللَّيْكِيَّةِ، وَالْإِذْنُ فَلَا الْمَوْرِقِيِّ النَّالِكِيَّةِ، وَالْإِذْنُ النَّعْرِ وَعِنْدَهُمَا النَّعْرِ، وَعِنْدَهُمَا لَكَجُورِ، بِخِلَافِ الْوَصِيِّ، لِلْأَنَّةُ يَتَصَرَّفُ بِحُكُمِ النِّيَابَةِ الشَّرُعِيَّةِ نَظْرًا فَيَتَقَيَّدُ بِمَوْضِعِ النَّظْرِ، وَعِنْدَهُمَا لَكُونَ النَّصَرُّفَ بِالْفَاحِشِ مِنْهُ تَبَرُّعُ وَلَا ضَرُورَةَ فِيْهِ وَهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِهِ.

تر جہ نے فرماتے ہیں کہ وصی کی بچے وشراء اس مقدار خمارہ کے ساتھ جائز ہے جس کے مثل میں لوگ خمارہ برداشت کر لیتے ہوں،
کیونکہ غینِ فاحش میں شفقت نہیں ہے، برخلاف غینِ بیبر کے، اس لیے کہ اس سے بچنا ناممکن ہے، لہذا اس کا اعتبار کرنے میں باب
وصایت کو بند کرنا لازم آئے گا۔ اور صبی ماذون، عبد ماذون اور مکاتب کی بچے وشراء امام اعظم مطفی الیانی کے بہال غینِ فاحش کے ساتھ بھی
جائز ہے، کیونکہ یہ لوگ مالکیت کے حکم سے تصرف کرتے ہیں اور اجازت دینا ممانعت کوختم کرنا ہے۔ برخلاف وصی کے، کیونکہ وصی
نیابت شرعیہ کی وجہ سے بربنائے شفقت تصرف کرتا ہے لہذا یہ تصرف مقام شفقت کے ساتھ مقید ہوگا اور حضرات صاحبین می اور انہیں ہوں گے، کیونکہ غین فاحش کے ساتھ تصرف ایسا تبرع ہے جس کی ضرورت نہیں ہے
ادر یہ لوگ تبرع کے اہل نہیں ہیں۔

#### اللغات:

﴿ يتغابن ﴾ نبن جھتے ہوں۔ ﴿ فاحش ﴾ كلا ، بہت واضح۔ ﴿ يسير ﴾ بہت معمول۔ ﴿ تحرّز ﴾ بچاؤ ، برہيز۔ ﴿ انسداد ﴾ بندكرنا۔ ﴿ فك ﴾ تو رُنا ، ختم كرنا۔ ﴿ حجر ﴾ يابندى۔

#### ومی کے تصرفات کے انعقاد کی شرط:

مورت مسلدیہ ہے کہ وصی کو بچوں اور چھوٹوں کے لیے خرید وفرو دنت کرنے اوران کے اموال میں تفرف کرنے کا کلی حق ہے، لیکن بیچ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وصی فین فاحق کے ساتھ تھے وشراء

کرے گا تو اس کا تصرف نہ تو جائز ہوگا اور نہ ہی نافذ ہوگا۔ ہاں غبن لیسر کے ساتھ تصرف ہوتو اسے درست قرار دے دیا جائے گا،
کیونکہ تھوڑا بہت خیارہ تو ہر تصرف میں ہوتا ہے اوراس سے بچنا مشکل ہوتا ہے اس لیے معمولی خیارے کو ہر داشت کرلیں گے، لیکن غینِ فاحش قبت پر بھی قبت پر قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ وصی کی وصایت شفقت پر بھی ہا اورغینِ فاحش میں کوئی شفقت نہیں ہے۔
والمصبتی المماذون النے: فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم والیٹھائے کے یہاں صبی ماذون ، عبد ماذون اور مکاتب کا تصرف غینِ فاحش کے ساتھ بھی درست اور جائز ہے، کیونکہ بیلوگ مالکا نہ حیثیت سے تصرف کرتے ہیں اور جب انھیں تصرف کی اجازت مل گئی تو اب بیلوگ تصرف میں مالک اور خود مختار ہوگئے، نائب نہیں رہے، لہذا غین لیسر کے ساتھ بی تصرف کریں تو بھی صبح ہے اورغین فاحش کے ساتھ میں تصرف کریں تو بھی صبح ہے اورغین فاحش کے ساتھ تصرف کریں تو بھی صبح ہے۔ جب کہ وصی شریعت کی طرف سے نائب بن کر تصرف کرتا ہے اس لیے اس کا تصرف

وعندهما لایملکونه المع: حضرات صاحبین عظمین کا تبال مکاتب اور عبد ماذون وغیره غبنِ فاحش کے ساتھ تصرف کرنے کے مالک اورمجاز نہیں ہیں، کیونکہ غبنِ فاحش کے ساتھ تصرف کرنا ایک طرح کا تبرع ہے اور بیلوگ تبرع کے اہل نہیں ہیں۔

شفقت کے ساتھ مقید ہوگا اورغبن فاحش میں چوں کہ شفقت کا پہلومفقود اور معدوم ہے اس لیے وصی کے لیے غین فاحش کے ساتھ

وَإِذَا كُتِبَ كِتَابُ الشِّرَاءِ عَلَى وَصِيِّ كُتِبَ كِتَابُ الْوَصِيَّةِ عَلَى حِدَّةٍ وَكِتَابُ الشِّرَاءِ عَلَى حِدَةٍ، لِأَنَّ ذَلِكَ أَخُوطُ، وَلَوْ كُتِبَ جُمْلَةً عَسَى أَنْ يَكُتُبَ الشَّاهِدُ شَهَادَتَةً فِي اخِرِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيْلٍ فَيَصِيْرُ ذَلِكَ حَمْلًا لَهُ عَلَى الْحِرَهِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيْلٍ فَيَصِيْرُ ذَلِكَ حَمْلًا لَهُ عَلَى الْحِرَهِ مِنْ فَكُن مِنْ فَكَن مِنْ فَكَن الْمَا بَيَّنَا، وَقِيْلَ عَلَى الْكِذْبِ، ثُمَّ قِيْلَ يَكْتُبُ : إِشْتَرَاى مِنْ فَكَانِ ابْنِ فَكَنْ وَلَايَكُتُبُ مِنْ فَكَانٍ وَصِيِّ فَكَانٍ لِمَا بَيَّنَا، وَقِيْلَ لَا يَكُذُبُ مِنْ فَكُن الْوَصَايَةَ تُعْلَمُ ظَاهِرًا.

ترجیم نامہ علاحدہ کھا جائے ، اس لیے کہ بیا حوط ہے اور بھی نامہ علاحدہ کھا جائے اور بھی نامہ علاحدہ کھا جائے ، اس لیے کہ بیا حوط ہے اور اگر اکٹھا کھا جائے تو ہوسکتا ہے کہ گواہ اپنی گواہی بالکل اخیر میں بغیر تفصیل کے کھودے تو بیا ہے جھوٹ پرمحمول کرنا ہوجائے گا۔ پھر کہا گیا یوں کھا جائے۔ اشتوی من فلان ابن فلان اور یوں نہ کھا جائے من فلان وصی فلان اس دلیل کی وجہ ہے بیان کہا گیا یوں کھا جائے ہے۔ کہا گیا ہے۔ اور کہا گیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے ، کیونکہ وصایت ظاہر اُمعلوم ہوتی ہے۔

#### اللغات:

تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

واحوط فزياده مخاط وجملة فالمار عسى أن فمكن بكر

## ومیت نامه اور بیج نامه کے علیحدہ دستاویزات میں درج کرنے کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ وصی کی خرید وفروخت پر جب''لکھا پڑھی'' کی نوبت آئے تو نھے نامہ الگ سے لکھا جائے اور وصیت نامہ الگ سے لکھا جائے اور دونوں کو ایک ہی کاغذ اور ایک ہی اشامپیر پر نہ لکھا جائے ، اس لیے کہ یہ احتیاط کے خلاف ہے اور جب دونوں ایک ہی کاغذ پر لکھ دیئے جائیں گے تو بعض دفعہ کواہ کسی تفصیل کے بغیر محض اس پر دستخط کردیں گے، جس سے یہ دھوکہ ہوگا کہ

# ر ان البداية جلدال ي المسال المساكل ال

ند کوڑہ گواہ بیج اور وصیت دونوں کے شاہد ہیں جب کہ واقعہ میں وہ صرف بیج کے گواہ ہیں تو یہ کام ان کو کذب پرمحمول کرنے والا ہوگا، اس لیے احتیاطاً بیج نامہ اور وصیت نامہ الگ الگ تحریر کرنا جائے۔

ٹم قیل یکتب المنے: فرماتے ہیں کہ قاضی یا وکیل یا مشتری تھے نامہ وغیرہ کیھے یا کھوائے تو اس کی تحریر یہ ہو کہ فلاں نے فلاں بن فلاں سے یہ چیز خریدی اور اس طرح نہ کھا جائے کہ فلاں نے فلاں سے جو فلاں کا وصی ہے یہ چیز خریدی تا کہ تحریر میں بھی وصیت اور بھے کا تذکرہ ایک ساتھ نہ ہوورنہ بھی بھی اس سے بھی بڑا دھو کہ ہوسکتا ہے اور ایک ساتھ لکھنا بھی احتیاط کے خلاف ہے، اس لیے اس سے بچنا جا ہے۔

وقیل النے: فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کی رائے ہیہ ہے کہ اگر وصیت نامہ اور بیج نامہ کے کاغذات الگ الگ ہیں تو تحریر میں وصیت کے ذکر سے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وصایت مشہور ومعروف ہوتی ہے اور ہر کوئی یہی سمجھے گا کہ جو بیج نامہ ہے وہ الگ ہے اور وصایت کا ذکر اس میں تابع ہے۔

قَالَ وَبَيْعُ الْوَصِيِّ عَلَى الْكَبِيْرِ الْعَائِبِ جَائِزٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الْعَقَارِ، لِأَنَّ الْأَبَ يَلِي مَاسَوَاهُ وَلَا يَلِيْهِ فَكَذَا وَصِيَّهُ فِيهِ، وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ لَا يَمُلِكَ الْوَصِيُّ غَيْرَ الْعَقَارِ أَيُضًا، لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ الْأَبُ عَلَى الْكَبِيْرِ إِلَّا أَنَّا اِسْتَحْسَنَاهُ لِمَا أَنَّةُ خُفِظَ لِتَسَارُعِ الْفَسَادِ إِلَيْهِ وَحِفْظُ الثَّمَنِ أَيْسَرُ وَهُو يَمْلِكُ الْحِفْظ، أَمَّا الْعَقَارُ فَمُحْصَنَّ بِنَفْسِه.

تروج کے: فرماتے ہیں کہ بیر غائب پرزمین کے علاوہ ہر چیز میں وسی کی تھے جائز ہے، کیونکہ زمین کے علاوہ پر باپ کو ولایت حاصل ہے۔اورزمین پر ولایت نہیں ہے،للبذا عقار میں اس کے وسی کا بھی یہی حال ہوگا۔اور قیاس یہ ہے کہ وسی زمین کے علاوہ کا بھی مالک نہ ہو، کیونکہ کمیر پر باپ اس کا مالک نہیں ہے،لیکن استحسانا ہم نے اسے جائز قرار دیا ہے کیونکہ یہ حفاظت کا ذریعہ ہے،اس لیے کہ غیر عقار کی طرف جلدی فساد آجاتا ہے اور ثمن کی حفاظت زیادہ آسان ہے اور وسی حفاظت ہی کا مالک ہے۔ رہی زمین تو وہ بذات خود محفوظ ہے۔

#### اللغات:

﴿عقار ﴾ غیر منقولہ جائیداد، زمین۔ ﴿یلی ﴾ ولی ہوتا ہے۔ ﴿تسار ع ﴾ جلد آنا۔ ﴿أیسر ﴾ زیادہ آسان ہے۔ ﴿محصن ﴾ مخفوظ ہے۔

### بالغ اور غائب وارث کے مال میں وصی کے تصرف کاحق:

صورت مسکہ یہ ہے کہ میت کے وصی کواس کے بچوں کے اموال میں تصرف کرنے اور خرید نے بیچنے کاحق حاصل ہے، لیکن اگر میت کا کوئی بالغ لڑکا ہواور وہ کہیں غائب ہوتو وصی اس کے سامان کو بیچ سکتا ہے یانہیں؟ اس سلسلے میں قیاس اوراسخسان کے الگ الگ فیصلے ہیں۔ قیاساً وصی کو کبیر اور بالغ کے مال میں ہاتھ لگانے کاحق نہیں ہے چہ جائے کہ بیچنے کا اختیار ہو لیکن اسخساناً وصی کوزمین کے علاوہ دیگر سامان فروخت کرنے کاحق ہے، کیونکہ وصی موصی لینی کبیر کے باپ کا قائم مقام ہے اور زمین کے علاوہ میں باپ کو کبیر

# ر آن البداية جلدال ير المالي المالية جلدال ير المالية المالية جلدال ير المالية المالية

کے مال پر ولایت حاصل ہے، اس لیے وصی کوبھی زمین کے علاوہ پر ولایت حاصل ہوگی اور وہ کبیر بالغ غائب کے سامان کوفروخت

کرنے کا حق دار ہوگا، کیونکہ سامان جلدی سڑ اورگل جاتا ہے اور اس کے خراب ہونے کا اندیشہ زیادہ رہتا ہے جب کہ اسے فروخت

کرکے اس کے خمن کو محفوظ رکھنا زیادہ آسان ہے اس لیے کبیر پر وصی کی ولایت کو حفاظت سے تعبیر کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ وصی
حفاظت ہی کا مالک ہے۔ اور زمین بذات خود محفوظ ہوتی ہے، اس لیے وصی کو اس کی حفاظت کرنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے اور زمین کے علاوہ کو حفاظت کرنے کی چنداں ضرورت ہے، اللہ دار حفاظت میں داخل ہوں گی۔

قَالَ وَلَا يَتَّجِرُ فِي الْمَالِ، لِأَنَّ الْمُفَوَّضَ إِلَيْهِ الْحِفْظُ دُوْنَ التِّجَارَةِ.

توجمه : فرمات بين كدوسى مال مين تجارت نبيل كرے كا ، كيونكد تفاظت اس كے سپردك كئى ہے نہ كہ تجارت ـ

#### اللّغات:

ولا يتجر ﴾ تجارت نه كر \_ - ﴿ المفوض ﴾ جوسردكيا كيا ہے-

### وصى كااصل كارتقبى:

لینی وصی کا کام وارث کے اموال کی حفاظت ہے، لہذا اسے جاہئے کہ دیانت داری کے ساتھ کام انجام دے اور تجارت وغیرہ کے چکر میں نہ پڑے۔

وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَحَاتُمُ عَلَيْهُ وَمُحَمَّدٌ رَحَاتُمَ عَلَيْهُ وَصِيَّ الْآخِ فِي الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ الْغَانِبِ بِمَنْزِلَةِ وَصِيِّ الْآبِ فِي الْكَبِيْرِ الْغَانِبِ، وَكَذَا وَصِيُّ الْآمِ وَالْعَمِّ، وَهَذَا الْجَوَابُ فِي تَرِكَةِ هَوُّلَاءِ، لِأَنَّ وُصِيَّهُمْ قَائِمُ مَقَامِهِمْ وَهُمْ يَمْلِكُونَ مَا يَكُونُ مِنْ بَابِ الْحِفْظِ فَكَذَا وَصِيَّهُمْ.

تروجہ کا : حضرات صاحبین عِیالیا فرماتے ہیں کہ صغیراور کیر غائب میں بھائی کا وصی کیر غائب میں باپ کے وصی کے درجے میں ہے اور ماں اور چپا کے وصی کا بھی یہی حال ہے اور ان لوگوں کے تر کہ کے متعلق بھی یہی تھم ہے، کیونکہ ان کا وصی ان کے قائم مقام ہے اور یہ لوگ ان چیزوں کے مالک ہیں جو باب حفاظت ہے متعلق ہیں لہذاان کا وصی بھی ان چیزوں کا مالک ہوگا۔

#### اللّغات:

﴿عمّ ﴾ يچإ ﴿ يملكون ﴾ مالك بوت بير

### بھائی کے وصی کے اختیارات:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخف کے دو بھائی ہیں اور وہی اس کے وارث ہیں جن میں سے ایک صغیر ہے اور دوسرا کبیر اور بالغ ہے اور اس مرحوم بھائی کا ایک وصی ہے تو یہ وصی صغیر اور کبیر غائب کے حق میں باپ کے اس وصی کے درجے میں ہے جو کبیر غائب کا وصی ہولیتی جس طرح باپ کا وصی کبیر غائب کی زمین کے علاوہ اس کے دیگر اموال میں تصرف کرتا ہے اس طرح بھائی کا وصی

# ر آن الهدايي جلدال ير المسال ا

بھی بھائی کے چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی (جوغائب ہو) کی زمین کےعلاوہ دیگراموال میں تصرف کرسکتا ہے۔

اور مال یا چپا کے وصی کا بھی یہی حال ہے بعنی ان کے وصی کے لیے بھی یہی اختیارات ہیں کہ وہ بھی ان کے وارثوں کی زمین کے علاوہ دیگر سامان میں تصرف کا مجاز ہے، اوران لوگوں کے ترکہ کا بھی یہی حکم ہے بعنی وصی موصی کے ترکہ میں ہی اس طرح کا تصرف کرسکتا ہے، کیونکہ وصی موصی کے قائم مقام ہوتا ہے اور موصی کو صرف اپنے مال میں اس طرح کے تصرف کا حق ہے، لہذا وصی کو موصی کے ترکہ میں تو یہ اجازت ہوگا، کیونکہ یہ حفظ اموال کے قبیل سے ہے، لیکن ورثاء کے ذاتی اموال میں وصی کو اس تصرف کا حق نہیں ہوگا۔

قَالَ وَالْوَصِيُ أَحَقُّ بِمَالِ الصَّغِيْرِ مِنَ الْجَدِّ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَانَّا أَنَّ بِالْإِيْصَاءِ تَنْتَقِلُ وِلَايَةُ الْآبِ إِلَيْهِ فَكَانَتُ وِلَايَةُ مَعْنَى فَيَقُدَمُ عَلَيْهِ كَالْآبِ نَفْسِه، وَهِذَا لِأَنَّ إِخْتِيَارَةُ الْوَصِيَّ مَعَ عِلْمِه بِقِيَامِ الْجَدِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَصَرُّفَةُ فَا فَرَبُ النَّاسِ عَلَيْهِ وَأَشْفَقَهُمْ أَنْظُرُ لِبَنِيْهِ مِنْ تَصَرُّفِ لِمَا بَيْنَهُ وَأَشْفَقَهُمْ عَلَيْهِ مَنْ تَصَرُّفِ لَمَ الْإِنْكَاحَ دُونَ الْوَصِيِّ غَيْرَ أَنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَيْهِ وَصِيَّ الْآبِ فِي التَّصَرُّفِ لِمَا بَيَّنَاهُ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ وصی دادا کے مقابلے بچ کے مال کا زیادہ جن دار ہے۔ امام شافعی رایشیائ فرماتے ہیں کہ دادا زیادہ جن دار ہے، کیونکہ شریعت نے باپ کی عدم موجود گی میں دادا کو اس کے قائم مقام قرار دیا ہے جن کہ دہ میراث لے لیتا ہے، الہذا دادا کو باپ کے وصی پر مقدم کیا جائے گا ، ہماری دلیل یہ ہے کہ وصیت کی وجہ سے باپ کی والایت وصی کی طرف منتقل ہوگئ ہے، الہذا معنا باپ کی والایت موجود ہے، الہذا وصی باپ پر مقدم کیا جائے گا جسے خود باپ۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ دادا کے وجود کو جانتے ہوئے باپ کا وصی کو اختیار کرتا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے بیٹوں کے لیے وصی کا تصرف اس کے باپ کے تصرف سے زیادہ باعث شفقت ہے۔

کیکن اگر باپ نے وصی نہ بنایا ہوتو دادا باپ کے درج میں ہوگا، کیونکہ دادا بیچے کے لیے تمام لوگوں سے زیادہ قریب اور اس پرسب سے زیادہ مہر بان ہے حتی کہوہ نکاح کرنے کا مالک ہے اور وصی نکاح کرنے کا مالک نہیں ہے، باپ کا وصی تصرف میں دادا پر مقدم ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغات:

وأحق ﴾ زياده حقد ار وجد ﴾ وادا وأحوز ﴾ اكفاكرتا ب- وإيصاء ﴾ وصيت كرنا وأنظر ﴾ زياده شفقت والا

# وصی اور دادامیں سے بچوں کے مال کا زیادہ حقد ارکون ہوگا:

مسکدیہ ہے کہ اگر بچوں کا وصی بھی ہواور دادا بھی موجود ہوتو ہمارے یہاں دادا کے مقابلے میں وصی بچوں کے مال کا زیادہ حق دار ہوگا جب کہ امام شافعی والٹیل کے بہاں داداوصی سے مقدم اور احق ہوگا۔ ان کی دلیل میہ ہے کہ باپ کی عدم موجودگی میں

# ر آن البداير جلدال ير محال المحال المحال المحال المحال المحال المحال كي بيان بين المحال المحا

شریعت نے دادا کواس کے قائم مقام قرار دیا ہے یہی وجہ ہے کہ دادا باپ کی میراث پاتا ہے کیکن وصی کومیراث سے پچھنیس ملتا، لہذا داداوصی پرمقدم ہوگا۔

اور پھر جب باپ بیہ جانتا ہے کہ میرا باپ یعنی بچوں کا دادا موجود ہے اس کے باوجود وہ کسی اور کو وصی بنا رہا ہے تو اس کا صاف مطلب بیہ ہے کہ وہ وصی کو دادا پر ترجیح وینا چاہتا ہے اور دادا کے مقابلے میں وصی کواپنے بچوں کے حق میں زیادہ شفق اور مہر بان سمجھ رہا ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی وصی دادا پر مقدم ہوگا۔

فبان لم المنع: اس کا حاصل میہ ہے کہ اگر باپ نے وصی نہ مقرر کیا ہوتو پھر دادا ہی بچوں کی تربیت کرے گا اور وہی ان کے مال میں تصرف بھی کرے گا، کیونکہ دادا ہی کو ولایت انکاح بھی حاصل ہے للبذا وصی نہ ہونے کی صورت میں ہمارے یہاں ولایت تصرف کا حق بھی دادا ہی کو ہوگا لیکن اگر وصی ہوگا تو تصرف میں وہ دادا ہے مقدم ہوگا۔





صاحب کتاب نے اس ہے پہلے احکام وصیت کو بیان کیا ہے اور اب یہاں سے احکامِ شہادت کو بیان کررہے ہیں، شہادت کو وصیت سے مؤخر کرنے کی وجہ میہ ہے کہ وصیت اصل ہے اور شہادت عارض ہے اور ظاہر ہے کہ عارض اصل سے مؤخر ہوا کرتا ہے۔اس لیے احکامِ شہادت کو احکامِ وصیت کے بعد بیان کیا جارہا ہے۔

قَالَ وَإِذَا شَهِدَ الْوَصِيَّانِ أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى إِلَى فُلَانِ مَعَهُمَا فَالشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ لِأَنَّهُمَا مُتَهَمَانِ لِإِثْبَاتِهِمَا مُعِيْنًا لِأَنْفُسِهِمَا، قَالَ إِلاَّ أَنْ يَدَّعِيَهَا الْمَشْهُودُ لَهُ، وَهلدَا اِسْتِحْسَانٌ وَهُوَ فِي الْقِيَاسِ كَالْأُوّلِ لِمَا بَيَّنَا مِنَ التَّهُمَةِ، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ لِلْقَاضِيُ وِلَايَةَ نَصْبِ الْوَصِيِّ إِبْتِدَاءً وَضَمُّ احَرَ إِلَيْهِمَا بِرِضَائِهِ بِدُوْنِ شَهَادَتِهِمَا فَتَسْقُطُ بِشَهَادَتِهِمَا مُؤَنَّةُ التَّعْيِيْنِ عَنْهُ، أَمَّا الْوَصَايَةُ تَثْبُتُ بِنَصْبِ الْقَاضِيُ.

تر جملہ: فرماتے ہیں کہ اگر دو وصوں نے بیشہادت دی کہ میت نے ان دونوں کے ساتھ فلاں کو وصی بنایا ہے تو شہادت باطل ہے، کیونکہ بید دونوں اپنی شہادت میں متبع ہیں، اس لیے کہ بید دونوں اپنے لیے ایک معین شخص کو ثابت کررہے ہیں۔ فرماتے ہیں الا بیا کہ مشہود لہ وصایت کا دعوی کرے اور بیاستحسان ہے، کیکن قیاس میں بیاول کے مثل ہے اس تبہت کی وجہسے جسے ہم بیان کر چکے ہیں۔ استحسان کی دلیل بیہ ہے کہ قاضی کو ابتداء ً وصی مقرر کرنے کی ولایت ہے یا دو وصوں کے ساتھ ان کی شہادت کے بغیر تیسرے کوملانے کی ولایت ساقط ہوجائے گی رہی وصایت تو وہ تیسرے کوملانے کی ولایت ساقط ہوجائے گی رہی وصایت تو وہ قاضی کے مقرر کرنے سے ثابت ہوگی۔

#### اللغات:

﴿متهمان ﴾ دونوں پرتہت لگائی جائے گی۔ ﴿ يدّعيها ﴾ اس بات كادعوىٰ كرے۔ ﴿ضمّ ﴾ ساتھ ملانا۔ ﴿مؤنة ﴾ مشقت۔ دووصوں كاكسى تيسرے آدى كے ليے وصایت كی گواہى دینا:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ نعمان نے سلیم اور سلمان کو اپنا وصی بنایا ہے اور ان کی وصایت مشہور ہے اب ان دونوں نے بیہ

# ر آن البدایه جلدال کے محالہ المحالہ ۱۹۳ کی کی کی البدایہ جلدال کے بیان میں کے

شہادت دی کہ موصی نے ہمارے ساتھی سعدان کو بھی وصی بنایا ہے تو اگر سعدان بھی بید دعویٰ کرے کہ ہاں مجھے موصی نے وصی بنایا ہے تب تو شہادت دی کہ موصی نے ہمارے ساتھی سعدان دعویٰ نہ کرے تو ان کی شہادت مقبول تب تو شہادت دینے والے دونوں وصوں کی شہادت مقبول نہیں ہوگی ، اس لیے کہ اس صورت میں اپنے لیے ایک معین شخص کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے بیلوگ متہم ہوں گے اور متہم کی شہادت مقبول نہیں ہوتی اور بید' تو مدعی ست گواہ پھت' کے متر ادف ہوگا۔

تاہم حضرات فقہاء نے مشہودلہ کے دعویٰ کرنے کی صورت میں ان کی شہادت کو استحساناً معتبر مانا ہے، ورنہ قیا سااس صورت میں ان کی شہادت مقبول نہیں ہے۔ استحسان کی دلیل ہے ہے کہ قاضی کو ابتداء بھی وصی مقرر کرنے کی ولایت حاصل ہے اور وصی کے ساتھ وصی ملانے کی بھی ولایت حاصل ہے بشر طیکہ وہ مخص جے ملایا جارہا ہے وہ وصایت پر راضی ہواوراس ضم کے لیے پہلے سے مقرر اور متعین کئے ہوئے وصوں کی شہادت ضروری نہیں ہے، لہذا جب بدون شہادت قاضی نصب وصی اور ضم وصی مع الوصی کا حق دار ہے تو شہادت کے ساتھ بھی اسے بیحق ہوجائے گی اور وصی متعین ہوجائے گی اور وصی متعین ہوجائے گی اور وصی متعین ہوجائے گی ایکن اس وصی کو جوافت یارات ملیں کے وہ قاضی ہی کی دستخط اور اجازت کے بعد ملیں سے می کو یا اصلی تقرر قاضی کی طرف سے ہوگا اور اجازت کے بعد ملیں سے می کی واقت کی طرف سے ہوگا اور اجازت کے بعد ملیں سے می کی واقت کی طرف سے ہوگا اور اجازت کے بعد ملیں سے می کی واقت کی طرف سے ہوگا اور اجازت کے بعد ملیں سے می کی ۔

قَالَ وَكَذَٰلِكَ الْإِبْنَانِ مَعْنَاهُ إِذَا شَهِدَا أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْطَى إِلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُنْكِرُ، لِأَنَّهُمَا يَجُرَّانِ إِلَى أَنْفُسِهِمَا نَفُعًا بِنَصْبِ حَافِظٍ لِلتَّرِكَةِ، وَلَوْ شَهِدًا يَعْنِى الْوَصِيَّيْنِ لِوَارِثٍ صَغِيْرٍ بِشَىْءٍ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ أَوْ غَيْرٍهِ فَضَهَا وَتُهُمَّا بَاطِلَةٌ، لِأَنَّهُمَا يَظْهُرَان وِلَايَةَ التَّصَرُّفِ لِأَنْفُسِهِمَا فِي الْمَشْهُوْدِ بِهِ.

ترجمہ: فرماتے ہیں کہایہے ہی دولڑ کے اس کا مطلب میہ ہے کہ جب دولڑ کوں نے مید گواہی دی کہ میت نے فلاں شخص کو وصی بنایا ہے حالانکہ وہ فلاں منکر ہے، کیونکہ وہ دونوں تر کہ کے لیے نگراں مقرر کر کے اپنی طرف نفع تھینچ رہے ہیں۔

اوراگر دو وصیّوں نے کسی صغیر وارث کے لیے میت کے مال کے متعلق یا اس کے علاوہ کے بارے میں شہادت دی تو ان کی شہادت باطل ہے،اس لیے کہ بید دونوں مشہود بہ میں اپنے لیے ولایتِ تصرف ظاہر کررہے ہیں۔

#### اللّغات:

شهدا ﴾ دونوں نے کواہی دی۔ دینکو ﴾ وہ منکر ہے۔ دیجو ان ﴾ وہ دونوں تھییٹ رہے ہیں۔ دنصب ﴾ مقرر کرنا۔

# بیٹوں کا کسی محص کے لیے وصایت کا دعویٰ کرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگرمیت کے دولڑ کے ہوں اور وہ دونوں بیشہادت دیں کہ ہمارے والد نے سلیم کو وصی بنایا تھا اور سلیم اس کا مشکر ہوتو ان کی شہادت باطل ہوگی اوراس سے وصایت ثابت نہیں ہوگی ، کیونکہ یہ دونوں کے والد کے ترکہ کے لیے نگراں کے تقرری کی شہادت سے اپنے لیے نفع بھینچ رہے ہیں تا کہ ان کی شہادت سے میت کا ترکہ محفوظ ہوجائے اوران کا مال ضیاع سے فیج جائے ،اس لیے کہ ان کی شہادت باطل ہوگی۔

# ر آن الہدایہ جلد ال کے مسید موجود ۲۹۵ کی کی کی ان میں کے

ولو شہدا النے: اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر کسی میت کے دووصی ہوں اور اس کا ایک چھوٹا بچہ ہو، اب اگر وہ دونوں وصی اس بچے کے لیے ترکہ میں سے کسی مال کی شہادت دیں یا ترکہ کے علاوہ کسی مال کے متعلق یہ شہادت دیں کہ وہ صغیر کا ہے تو ان کی شہادت مقبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس شہادت میں ان کا نفع ہے اور وہ اس طرح ہے کہ جب وہ مال صغیر کا ثابت ہوجائے گا تو اس پر بھی انھیں ولا یت تقرف حاصل ہوجائے گی۔ اس لیے گویا یہ اپنی شہادت میں متہم ہیں اور متہم کی شہادت مقبول نہیں ہوتی لہذا ان کی شہادت بھی مقبول نہیں ہوگی۔

تر جملے: فرماتے ہیں کہ اگر دونوں ومیوں نے بالغ وارث کے لیے مال میت میں شہادت دی تو جائز نہیں ہے اور اگر مال میت کے علاوہ میں ہوتو جائز ہے اور بید حضرت امام ابو صنیفہ رکھ لیا گئے ہیں ہے۔حضرات صاحبین بھی انتہا فرماتے ہیں کہ اگر وارث کبیر کے لیے شہادت دی تو دونوں صورتوں میں جائز ہے، کیونکہ جب ورثاء بالغ ہوں تو وصوّں کے لیے ترکہ میں ولا یب تصرف ثابت نہیں ہوگی ، لہذا شہادت تہمت سے عاری ہوگئی۔

حضرت امام اعظم والشلا کی دلیل ہے ہے کہ وارث کی عدم موجودگی میں وصوں کے لیے حفاظت کی ولایت اور منقول کو فروخت کرنے کی ولایت ثابت ہوگی ،تو تہمت محقق ہوجائے گی۔

برخلاف ترکہ کے علاوہ میں ان کی شہادت کے، کیونکہ اس سے باپ کے وصی کی ولایت منقطع ہے، کیونکہ میت نے اپنے ترکہ میں وصی کواپنا قائم مقام قرار دیا ہے نہ کہ ترکہ کے علاوہ میں۔

#### اللغات:

﴿عرِيَتُ ﴾ خالى ہے، مجرد ہے۔ ﴿غيبة ﴾ غير موجودگ۔ ﴿تحقّقت ﴾ ثابت ہوگئ۔ ﴿انقطاع ﴾ ثمّ ہوجانا ، منقطع ہوجانا۔ دووصوں کا میت کے کسی بالغ وارث کے حق میں گواہی ویتا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر میت کے دونوں وصی بالغ وارث کے حق میں شہادت دیں اور بیشہادت مال میت لینی تر کہ کے متعلق ہوتو جائز ہے۔ بیتھم حضرت امام اعظم ولیشولڈ کے یہاں ہوتو جائز ہے۔ بیتھم حضرت امام اعظم ولیشولڈ کے یہاں ہے۔حضرات صاحبین میں اگر تر کہ کے علاوہ دوسرے مال کے متعلق جوتو مطلقاً جائز ہے خواہ مال میت کے بارے میں جو یااس کے علاوہ دوسرے مال کے بارے میں ہو۔

# ر آن البدایہ جلدال کے محالات کی المحالات ک

حفزات صاحبین میسیا کی دلیل میہ ہے کہ جب ورثاء بڑے ہوں اوراضی میں سے کسی کے حق میں شہادت ہوتو ظاہر ہے کہ وصوں کواس شہادت سے ولا یت تصرف حاصل نہیں ہوگی اور نہ تو وہ اپنی شہادت میں متہم ہوں گے اور نہ ہی نفع کش ہوں گے، اس لیے وارث کمیر کے حق میں میشہادت مقبول ہوگی۔

وله النع: حضرت امام اعظم رطیقیائی کی دلیل یہ ہے کہ جب گواہی ترکہ کے متعلق ہوگی تو وہ متہم ضرور ہوگی، کیونکہ اگر چہ وارث کی موجودگی میں وصو ل کواس کے حق کی حفاظت کرنے وارث کی موجودگی میں وصو ل کواس کے حق کی حفاظت کرنے اور سامان وغیرہ کو فروخت کرنے کی ولایت ضرور ملے گی اور تہمت ثابت ہوجائے گی، اس لیے مال میت کے متعلق تو ان کی گواہی مقبول نہیں ہوگی۔ ہاں مال میث کے علاوہ میں ان کی شہادت مقبول ہوگی، کیوں کہ ترکہ کے علاوہ میں وصی کوت ولایت نہیں ہے، اس لیے کہ موصی نے انھیں اپنے ترکہ میں وصی بنایا ہے اور ترکہ کے علاوہ میں وصی نہیں ہول گے، اس لیے ان کی شہادت مقبول ہوگی۔ تصرف بھی نہیں مول گے، اس لیے ان کی شہادت مقبول ہوگی۔ تصرف بھی نہیں ہول گے، اس لیے ان کی شہادت مقبول ہوگی۔

قَالَ وَإِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ لِرَجُلَيْنِ عَلَى مَيِّتٍ بِدَيْنٍ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ الْاَخْرَانِ لِلْأَوَّلَيْنِ بِمِثْلِ ذَلِكَ جَازَتُ شَهَادَتُهُمَا، وَإِنْ كَانَتُ شَهَادَةُ كُلِّ فَرِيْقٍ لِلْاَحْرَيْنِ بِوَصِيَّةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ تَجُزُ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا أَعُلُهُ مُ مَا مَا مُحَمَّدٍ وَمِ اللَّهُ عَنْ أَبِي كَنِيْفَةَ وَمَا لَكُنْ الْحَصَّافُ وَمُحَمَّدٍ وَمَ اللَّهُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمَ اللَّهُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمَ اللَّهُ عَنْ أَيْفُ مَ اللَّهُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمَ اللَّهُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ وَمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللْعَلَيْدِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا اللْعُلِقُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللْعُلَالُولُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلِي اللَّهُ عَلَى اللْعُلِي اللْعُلَالِمُ اللْعُلِي اللْعُلَقِ عَلَى اللْعُلَالُولُ اللْعُلَقِ اللْعُلُولُ اللْعُلِي اللْعُلِقُ اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلَقِ اللْعُلَقِ اللْعُلِي اللْعُلِقُ اللْعُلِقُ اللْعُلُولُ اللْعُلَقِ اللْعُلَقِ اللْعُلِقُ اللْعُلِقُ اللْعُلَقِ اللْعُلَقِ اللْعُلَقُ اللْعُلِقُ اللْعُلُولُ اللْعُلِقُ اللْعُلِقُ اللْعُلِقُ اللْعُلِقُ اللْعُلِقُ اللْعُلِي الللللْعُلِقُ اللْعُلِقُ اللْعُلِقُ الللللْعُلِقُ اللْعُلِقُ اللْعُلِقُ اللْعُلِقُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلِمُ اللْعُلِقُ اللْعُلِقُ اللْعُلِقُ اللْعُلِقُ اللْعُلِقُ اللْعُ

تروج کے: فرماتے ہیں کہ اگر دولوگوں نے دوآ دمیوں کے لیے میت پر ایک ہزار درہم قرض کی شہادت دی اور دوسرے دومشہودلہما نے پہلے گواہوں کے لیے اسی جیسی شہادت دی تو ان کی شہادت جائز ہے۔ اور اگر ہر فریق کی شہادت دوسرے کے لیے ایک ہزار درہم کی وصیت کی ہوتو جائز نہیں ہے اور بید حضرات طرفین میں ان کی قول ہے۔ امام ابو پوسف والٹی فرماتے ہیں کہ قرض کے متعلق بھی ان کی شہادت مقبول نہیں ہوگی۔ اور امام خصاف کے بیان کے مطابق امام انو پوسف والٹی لئے کے ساتھ ہیں۔ اور امام ابو پوسف والٹی لئے ہے امام محمد والٹی کے ساتھ ہیں۔ اور امام ابو پوسف والٹی کے ساتھ ہیں۔ اور امام کی میں کہ دور کی ہے۔

#### اللغات:

﴿دينٌ ﴾ قرضه ﴿ ألف ﴾ ايك بزار - ﴿ لا تقبل ﴾ قبول نبيس كى جائ گ -

# چار آ دمیوں کا ایک دوسرے کے لیے میت کے ذمے قرض یا وصیت کی گواہی دینا:

مسئلہ یہ ہے کہ سلیم کا انتقال ہوا اور نعمان اور سلمان نے بیشہادت دی کہ سعدان اور فیضان کاسلیم پر ایک ہزار درہم قرض ہے اور سعدان وفیضان کاسلیم پر ایک ہزار درہم قرض ہے تو بیشہادت جائز ہے، لیکن اگر ہر فریق نے دوسرے کے متعلق بیشہادت دی کہ میت نے ان کے لیے ایک ہزار درہم کی وصیت کی ہے تو بیشہادت جائز نہیں ہے اور وصیت میں شہادت کا عدم جواز منفق علیہ ہے، لیکن دین کے متعلق حصرات طرفین عیر النظام کے بیماں شہادت جائز ہے لیکن امام ابو یوسف

# ر جن البداية جلد ال ي المسال المسال المسال ١٩٤ المسال المس

والٹیلڈ کے بیباں جائز نہیں ہے۔

وأبو حنيفةً النع: فرمات بين كمام خصاف ين امام عظم والله الدوام ابويوسف والله يك ساته بهي جوزا ما ورخودامام ابو پوسف چائینیڈ سے مروی دوسری روایت امام محمد چائینیڈ کے قول کی طرح جوانے قبول کی مروی ہے۔

وَجُهُ الْقَبُوْلِ أَنَّ الدَّيْنَ يَجِبُ فِي الذِّمَةِ وَهِيَ قَابِلَةٌ لِحُقُوْقِ شَتَّى فَلَاشِرْكَةَ وَلِهاذَا لَوْ تَبَرَّعَ أَجْنَبِيٌّ لِقَضَاءِ دَيْنِ أَحَدِهِمَا لَيْسَ لِلْاخَرِ حَقُّ الْمُشَارَكَةِ، وَجُهُ الرَدِّ أَنَّ الدَّيْنَ بِالْمَوْتِ يَتَعَلَّقُ بِالتَّرِكَةِ إِذِ الذِّمَةُ خَرِبَتُ بِالْمَوْتِ وَلِهٰذَا لَوْ اِسْتَوْفٰي أَحَدُهُمَا حَقَّهُ مِنَ التَّرِكَةِ يُشَارِكُهُ الْأَخَرُ فِيْهِ فَكَانَتِ الشَّهَادَةُ مُثْبِتَةً حَقَّ الشِّوْكَةِ فَتَحَقَّقَتِ التُّهْمَةُ، بِخِلَافِ حَالِ حَيَاةِ الْمَدْيُونِ، لِأَنَّهُ فِي الذِّمَةِ لِبَقَائِهَا لَا فِي الْمَالِ فَلَايَتَحَقَّقُ الشِّرُ كَةُ.

ترجملہ: شہادت مقبول ہونے کی دلیل میر ہے کہ دین ذمہ میں واجب ہوتا ہے اور ذمہ مختلف حقوق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لہٰذاشرکت معدوم ہے،اس لیےاگران میں کسی فریق کا دین ادا کرنے میں کوئی اجنبی تبرع کردے تو دوسرے فریق کوشرکت کاحق نہیں ہوگا۔اورشہادت رد کرنے کی دلیل بیہ ہے کہموت کی وجہ سے قرض تر کہ سے متعلق ہو جا تا ہے، کیونکہ موت کی وجہ سے ذ مہ خراب ہو گیا اس لیے اگر فریقین میں ہے کسی فرات نے تر کہ میں ہے اپناحق وصول کرلیا تو دوسرا فریق اس میں اس کا شریک ہوگا، لبذا شہادت حقِ شرکت کو ٹابت کرنے والی ہوگی تو تہمت محقق ہوجائے گی۔ برخلاف مدیون کی زندگی کی حالت کے،اس لیے کہ ذمہ باتی رہنے کی وجہ سے دین ذمہ میں ہے نہ کہ مال میں ،لہٰذا شرکت محقق نہیں ہوگی۔

#### اللغاث

﴿ دين ﴾ قرض - ﴿ شتّى ﴾ متفرق ، مخلف - ﴿ تبرّع ﴾ بلاعوض ادائيگى - ﴿ خوبت ﴾ بلاك بوجاتا ہے - ﴿ استوفى ﴾ پوراوصول کرلیا ہے۔ ﴿ يشار كه ﴾ اس كاشريك بوگا۔ ﴿ مثبتة ﴾ ثابت كرنے والى۔ ﴿ مديون ﴾ مقروض \_ مذكوره بالامسائل كے دلائل:

ماقبل میں شہادت کے قبول اوررد کے حوالے سے جو دوقول بیان کئے گئے ہیں یہاں سے ان دونوں قولوں کی دلیل بیان کی کئی ہے چنانچے مقبولیتِ شہادت کی دلیل ہیے ہے کہ دین ماوجب فی الذمہ کا نام ہےاور ذمہ مختلف حقوق کوقبول کرسکتا ہے بعنی ایک ذمہ ہے گئی لوگوں کے حقوق متعلق ہو سکتے ہیں انفرادی طور پر بھی اوراجتا عی طور پر بھی لہٰذا جب دونوں فریق نے الگ الگ ایک دوسرے کے لیے شہادت دی تو پیشہادت مشہود لہ کے لیے ہوئی اور شاہدوں کے لیے نہیں ہوئی اور جب شہادت شاہدوں کے لیے نہیں ہوئی تو ظاہر ہے کہ شاہد شہادت میں متہم بھی نہیں ہوئے ،اس لیے ان کی شہادت مقبول ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر میت کی طرف سے کسی شخص نے تبرعاً ایک فریق کا قرض ادا کردیا تو اس میں دوسرا فریق شامل اور شریک نہیں ہوگا، کیونکہ ہرایک فریق کی شہادت دوسرے ہے

وجه الود النج: فرماتے ہیں کہ شہادت مقبول نہ ہونے کی دلیل ہے ہے کہ جب مدیون کا انتقال ہوگیا تو اب دین ذمہ میں

# ر آن الہدایہ جلد ال کے محالہ سور ۲۹۸ کی کی کی ان یں کے یان یں کے

باتی نہیں رہا، کیونکہ موت سے ذمہ معدوم ہوگیا، بل کہ اس پر واجب شدہ دین اس کے ترکہ سے متعلق ہوگیا اور چوں کہ ترکہ میں دونوں فریق کا اشتراک ہے جو منتہب شرکت ہے اور جب شرکت ثابت ہوگی تو تہمت متحقق ہوگی، اس لیے کہ ہر فریق کو ترکے سے ہی اس کا دین ملے گا اور اشتراک قبول شہادت سے مانع ہے۔

یہاں شرکت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر دونوں فریق میں سے کسی فریق نے ترکہ سے اپنا دین وصول کرلیا تو دوسرا فریق اس میں شریک ہوگا اور دوسرے فریق کا شریک ہونا ہی شرکت کی دلیل ہے۔ اس کے برخلاف اگر مدیون زندہ ہوتو دین کا تعلق اس کے ذمہ سے ہوتا ہے اور ذمہ میں شرکت محقق نہیں ہوتی ، اس لیے اس صورت میں شہادت مقبول ہے اور مقروض کی موت والی صورت میں شہادت مردود ہے۔

قَالَ وَلَوْ شَهِدَا أَنَّهُ أَوْطَى لِهَلَيْنِ الرَّجُلَيْنِ بِجَارِئِتِهِ وَشَهِدَ الْمَشْهُوْدُ لَهُ لَهُمَا أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْطَى لِلشَّاهِدَيْنِ بِعَبْدِهِ جَازَتِ الشَّهَادَةُ بِالْإِتِّفَاقِ، لِأَنَّهُ لَا شِرْكَةَ فَلَا تُهْمَةَ.

ترویجی نظامی با ندی کی وصیت کی ہے اور شہود لہما اور مشہود لہما نظامی ہے اپنی باندی کی وصیت کی ہے اور شہود لہما نے شہادت دی کہ میت نے اس لیے نے شہادت دی کہ میت نے گواہوں کے لیے اپنے غلام کی وصیت کی ہے تو بالا تفاق شہادت جائز ہے، کیونکہ شرکت نہیں ہے اس لیے تہمت بھی معدوم ہے۔

#### اللّغات:

﴿جارية ﴾ باندى - ﴿أوصلى ﴾ وصيت كى ب- ﴿شهادة ﴾ كوانى -

### ندكوره بالا مسائل كے دلائل:

مسئلہ یہ ہے کہ دوفریق ہیں ایک نے دوسرے کے لیے شہادت دی کہ میت نے اپنی باندی ان کے لیے وصیت کی ہے اور دوسرے نے پہلے کے حق میں گواہی دی کہ میت نے اپناغلام ان کے لیے وصیت کیا ہے تو یہاں شہادت جائز ہے اگر چہ وصیت سے متعلق ہے اور اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں مشہود بہ الگ الگ ہے اس لیے شرکت معدوم ہے اور جب شرکت معدوم ہے تو تہمت بھی معدوم ہے اور شہادت کی قبولیت کا راستہ بالکل کلیئر اور صاف ہے۔

وَلَوْ شَهِدَا أَنَّهُ أَوْطَى لِهُذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ بِعُلُثِ مَالِهِ وَشَهِدَ الْمَشْهُوْدُ لَهُمَا أَنَّهُ أَوْطَى لِلشَّاهِدَيْنِ بِعُلُثِ مَالِهِ فَالشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ، وَكَذَا إِذَا شَهِدَ الْأَوَّلَانِ أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْطَى لِهَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ بِالْعَبْدِ، وَشَهِدَ الْمَشْهُوْدُ لَهُمَا أَنَّهُ أَوْطَى لِلْأَوَّلَيْنِ بِثُلُثِ مَالِهِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ، لِأَنَّ الشَّهَادَةَ فِي هذِهِ الصُّوْرَةِ مُثْبِتَةٌ لِلشَّرِكَةِ.

تروج ملے: اورا گردوگواہوں نے شہادت دی کہ میت نے اِن دونوں کے لیے ثلث مال کی وصیت کی ہے اور مشہود لہمانے بیشہادت دی کہ میت نے شاہدین کے لیے اپنے تہائی مال کی وصیت کی ہے تو شہادت باطل ہے۔ اور ایسے ہی جب پہلے والے دونوں گواہوں

# ر آن البدايه جلدال ي المالي المالية جلدال على المالية المالية جلدال على المالية المالي

نے پیشہادت دی کدمیت نے اِن دونوں مر دول کے لیے غلام کی وصیت کی ہے اور مشہود لہمانے شہادت دی کدمیت نے پہلوں کے لیے اپنے اس کے اپنے تہائی مال کی وصیت کی ہے تہائی مال کی وصیت کی ہے۔

#### اللغاث:

۔ ﴿ثلث﴾ ایک تہائی، تیسرا حصر۔ ﴿المشهود له﴾ جس کے فائدے میں گواہی دی گئی ہے۔ ﴿مثبتة﴾ ثابت كرنے والى ہے۔

# خدكوره بالا مسائل كے ولائل:

اس سے پہلے یہ بات آ چک ہے کہ شہادت اگر مُنٹہ ب شرکت ہوگی تو باطل ہوگی اس سے متعلق یہاں دومسکوں کا بیان ہے ۔

دولوگوں پر مشمل ایک فریق نے بہ شہادت دی کہ میت نے فلاں فلاں کے لیے اپنے تہائی مال کی وصیت کی ہے اور فلاں

فلاں (جومشہود لہما ہیں) نے شہادت دی کہ میت نے گواہ دینے والے فریق کے لیے اپنے تہائی مال کی وصیت کی ہے تو یہ
شہادت باطل ہے اور کسی بھی فریق کو پہھنیں ملے گا ، کیونکہ مشہود بدایک ہے اور شہادت میں شرکت محقق ہے اور شرکت والی
شہادت کا بطلان ظاہر و باہر ہے۔

فریق اول نے شہادت دی کہ میت نے فریق ٹانی کے لیے اپنے غلام کی وصیت کی ہے اور دوسرے فریق نے شہادت دی کہ میت نے فریق ٹانی کے لیے اپنے غلام کی وصیت کی ہے اور دوسرے فریق نے شہادت دی ہے تو بیشہادت بھی باطل ہے، کیونکہ مشہود بہ اگر چہ لفظا مختلف ہے، کیون معنا ایک ہے، اس لیے کہ غلام بھی مال ہے اور ثلث میں داخل ہے، لہٰذا اس شہادت میں بھی شرکت محقق ہے، اس لیے باطل ہے۔
لیے باطل ہے۔



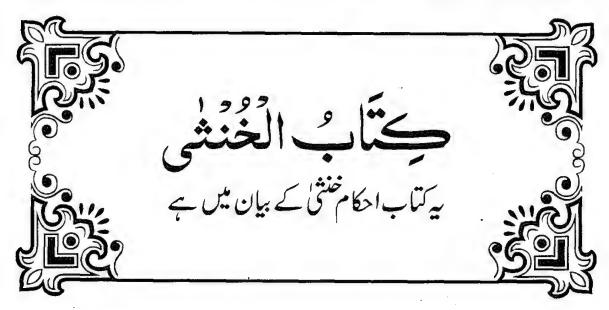

انسانوں میں یا تو مرد ہوتے ہیں یاعور تیں ہوتی ہیں اور عموماً ایک انسان میں ایک ہی آلہ ہوتا ہے خواہ مرد کا ہویاعورت کا اور ایک ہی انسان میں دونوں آلوں کا اجتماع بمشکل ہوتا ہے اور نا در ہوتا ہے اسی لیے صاحب ہداییہ نے خنثیٰ کے احکام ومسائل کوسب سے اخیر میں بیان کیا ہے۔

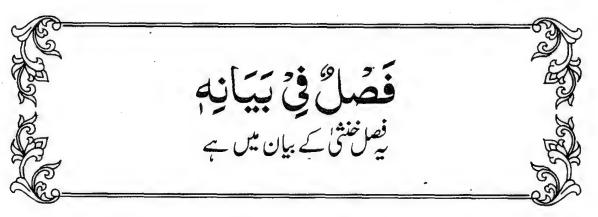

قَالَ وَإِذَا كَانَ لِلْمَوْلَوْدِ فَرْجٌ وَذَكَرٌ فَهُو خُنْفَى، فَإِنْ كَانَ يَبُوْلُ مِنَ الذَّكِرِ فَهُوَ غُلَامٌ وَإِنْ كَانَ يَبُوْلُ مِنَ الْفَرْجِ فَهُو غُلَامٌ وَإِنْ كَانَ يَبُوْلُ مِنَ الْفَرْجِ فَهُو غُلَامٌ وَإِنْ كَانَ يَبُوْلُ مِنْ الْفَرْجِ فَهُو غُلَامٌ وَعَنْ عَلِي عَلَيْهِ مِثْلُهُ، وَ لِأَنَّ فَهُو أَنْفَى، لِأَنَّ النَّبِي ۗ صَلَّقَتُهُ سُئِلَ عَنْهُ كَيْفَ يُوْرَثُ فَقَالَ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ، وَعَنْ عَلِي عَلَيْهِ مِثْلُهُ، وَ لِأَنَّ فَهُو أَنْفُو مَنْ اللَّهُ مُؤلِدًا لَهُ اللَّهُ عَلَى أَنَّهُ هُو الْعُضُو الْأَصْلِقُ الصَّحِيْحُ، وَالْاحَرُ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْبِ.

ترجمل: فرماتے ہیں کہاگر بچہ کے فرج اور ذکر دونوں ہوں تو وہ خنثیٰ ہے چنانچیا گر وہ ذکر سے بیٹیاب کرے تو وہ لڑ کا ہے اورا گر

# ر آن البداية جلد ال يه المستخدم الماسي الماسي كالمنتى كابيان الماسي كالمنتى كابيان الم

فرج سے پیشاب کرے تو وہ عورت ہے اس لیے کہ حضرت نبی کریم مُنَالْتِیَّا سے اس کے متعلق سوال کیا گیا کہ اسے میراث کس طرح دی جائے تو آپ مَنَالْتِیَّا نے فرمایا کہ جہال سے وہ پیشاب کرتا ہو۔ حضرت علی نزائٹونہ سے اس جیسا منقول ہے اور اس لیے کہ جس عضو سے پیشاب ہوگا وہ اس کی دلیل ہے کہ وہ اصل عضو ہے اور صحیح ہے اور دو سراعیب کے درجے میں ہے۔

#### اللغات:

﴿ مولود ﴾ پيدا ہونے والا ، بچه۔ ﴿ فوج ﴾ بھن ، کشادگی ، نسوانی شرم گاہ۔ ﴿ ذکر ﴾ علامت تذکیر۔ ﴿ حنظی ﴾ مخت ، تيسری جنس۔ ﴿ يبول ﴾ پيثاب كرتا ہے۔ ﴿ يبور ث ﴾ ميراث دى جائے گی۔

### تخريج:

اخرجه البيهقي في كتاب الفرائض باب ميراث الخنثٰي، حديث رقم: ١٢٥١٨.

# تختنی کی تعریف اور پہچان:

صورت مسئلہ ہیہ ہے کہ اگر کسی نومولود بچے کے ذکر بھی ہواور فرج بھی ہوتو اسے خنٹی کہیں گے اور اس کا حکم ہیہ ہے کہ اگر وہ ذکر سے پیشاب کرتا ہوتو وہ لڑی اور مونٹ کی صف میں ہوگا۔ اس کی دلیل حضرت نبی کریم مَثَالِیْکُم کا بیار ساد گرامی ہے کہ جب آپ مُثَالِیْکُم سے ایسے خنٹی کے متعلق دریافت کیا گیا کہ ہم اسے لڑکا سمجھ کر مردوں والی میراث دیں بالڑی خیال کر کے عورتوں والی میراث دیں اس پر آپ مُثَالِیْکُم نے ارساد فرمایا کہ بھائی اس کے پیشاب کرنے کو حکم بنالؤ 'لیعنی اگر وہ ذکر سے بیشاب کرتا ہوتو عورت خیال کرو۔حضرت علی مزالت میں مذکور ہے۔ فیصلہ مردی ہے۔ جومعنف عبدالرزاق میں مذکور ہے۔

اس سلسلے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ وہ جس عضو سے پیشاب کرے گا وہی اس کااصلی اور حقیقی عضو ہوگا اور دوسراعضوعیب مانا جائے گا،اس لیے بھی اس کے مذکر یا مونث ہونے میں اس کے مقام بول کا خاص دخل اوراثر ہوگا۔

وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا فَالْحُكُمُ لِلْأَسْبَقِ، لِأَنَّ ذَلِكَ دَلَالَةٌ أُخْرَى عَلَى أَنَّهُ هُوَ الْعُضُو الْأَصْلِي.

ترجیل : اوراگروہ دونوں سے بیشاب کرے تواسبق کے لیے تھم ہوگا، کیونکہ بیاں بات کی دوسری دلالت ہے کہ یہی اصلی عضو ہے۔

#### اللغات:

﴿ بال ﴾ پيشاب كيا۔ ﴿ أسبق ﴾ ببلا آكے مونے والا ، برصے والا \_

### دونوں شرمگاہوں سے بول کرنے والے کی پہچان کا ذریعہ:

فرماتے ہیں کہ اگر خنتیٰ ذکر اور فرج دونوں سے پیٹاب کرے تو یہ دیکھا جائے گا کہ س عضو سے پہلے پیٹاب نکلتا ہے جہاں سے پہلے پیٹاب نکلے گا اس کے مطابق اس پر مذکر یا مونث کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور یہ سمجھا جائے گا جس عضو سے پہلے پیٹا ب محلتا ہے وہ عضواصلی ہے اور جہاں سے بعد میں نکل رہا ہے وہ بیاری کی وجہ سے نکل رہا ہے۔

وَإِنْ كَانَا فِي السَّبْقِ عَلَى السَّوَاءِ فَلَامُعْتَبَرَ بِالْكُفْرَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَحَالُكُمْنِهُ، وَقَالَا يُنْسَبُ إِلَى أَكْفَرِهِمَا بَوْلًا، لِمَانَّةُ عَلَامَةُ قُوَّةِ ذَٰلِكَ الْعُضُوِ وَكُوٰنِهِ عُضُوا أَصْلِيًّا، وَ لِأَنَّهُ لِلْأَكْفِرِ حُكُمُ الْكُلِّ فِي أَصُوْلِ الشَّرْعِ فَيَتَرَجَّحُ بِالْكُفْرَةِ. وَلَهُ أَنَّ كُفْرَةَ الْخُرُوْجِ لَيْسَ تَدُلُّ عَلَى الْقُوَّةِ، لِأَنَّهُ قَدْ يَكُوْنُ لِلْإِتِّسَاعِ فِي أَحَدِهِمَا وَضِيْقِ فِي الْاخَرِ، وَإِنْ كَانَ يَخُرُجُ مِنْهُمَا عَلَى السَّوَاءِ فَهُوَ مُشْكِلٌ بِالْإِتِّفَاقِ، لِأَنَّهُ لَامُرَجِّحَ.

تروجی اوراگر سبقت میں دونوں عضو برابر ہوں تو امام ابوحنیفہ رایشکائے کے یہاں کثرت کا اعتبار نہیں ہے۔حضرات صاحبین مختلط فرماتے ہیں کدان میں سے زیادہ پیشاب والےعضو کی طرف مولودمنسوب کیا جائے گااس لیے کہ بیاس عضو کے قوی اور اصلی ہونے کی علامت ہے۔اوراس لیے کہاصول شرع میں اکثر کوکل کا تھم حاصل ہے،البذا کثرت کی وجہ سے ترجیح ہوگی۔

حضرت امام اعظم والیفیله کی دلیل بیہ ہے کہ کشرت خروج قوت کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ بھی ان میں سے ایک عضومیں کشادگی اور دوسرے میں تنگی کی وجہ سے کنڑت ہوتی ہے۔اورا گر دونوں سے برابر پیشاب نکلتا ہوتو وہ بالا تفاق نفنتیٰ مشکل ہے، کیونکہ کوئی مرجح

#### اللغاث:

وسبق ﴾ آ گے ہونا، بردھنا، پہلے ہونا۔ وسواء ﴾ برابری۔ وینسب ﴾ منسوب کیا جائے گا۔ ویسر تبع ﴾ ترجیح یافت موكا \_ ﴿ اتساع ﴾ وسعت ، تنجائش ، پھيلاؤ \_ ﴿ ضيق ﴾ تنگي \_

### دونوں اعضاء کی سبقت میں برابری کی صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسے دونوں عضو سے ایک ساتھ پییٹا ب آتا ہواور خروج بول میں کوئی عضو کسی ہے اسبق اور مقدم نہ ہوتو امام اعظم والٹھائے کے یہاں میفنٹی مشکل ہوگا اور حضرات صاحبین عِیسلتا کے یہاں ابھی ایک مرتبداور جانچ ہوگی اور بیدد یکھا جائے گا کہ دہ کس عضو سے زیادہ پیشاب کرتا ہے اگر وہ ذکر ہے زیادہ پیشاب کرتا ہوتو اسے مذکر مانا جائے گا اور اگر فرج سے زیادہ پیشاب کرتا ہوتو اسے مونث سمجھا جائے گا یعنی حضرات صاحبین عِشَاللَة کے یہاں قلت وکٹرت کا اعتبار ہوگا،کین امام اعظم رالیُٹائیا کے یہاں اس کا اعتبار نہیں ہو کا۔

حضرات صاحبین عِتِیا کی دلیل یہ ہے کہ جس عضو سے زیادہ پیٹاب نکلے گاوہ اس عضو کے قوی اور اصلی ہونے کی دلیل بے گا اور پھر اصول شریعت میں للاکٹو حکم الکل کا فارمولہ بھی جاری ہے، اس لیے اس فارمولے کے حوالے سے بھی اکثر والے عضو کوتر جنح حاصل ہوگی۔

حضرت امام اعظم وللعلية كى دليل بير ہے كەسى عضو سے پيشاب كاكثرت سے لكانا اس عضو كے توى ہونے كى دليل نبيس ہے کیونکہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عضو میں راستہ کشاہ ہوتا ہے اور دوسرے میں تنگ ہوتا ہے، لہٰذا رائے کی بیٹی اور کشادگی کی وجہ ہے

# ر آن البدايه جلدال ي مسلك المسلك المانية علدال عن المانية الما

پیٹاب کم یا زیادہ خارج ہوتا ہے نہ کہ عضو کی قوت اور نقامت کی وجہ ہے،اس لیے یہ چیز قوت اور اصلیت کی دلیل نہیں ہوگی۔

وإن كان يخوج النع: فرماتے ہيں كه اگر دونوں عضو سے برابر پيشاب نكاتا ہواور كسى سے كم ياكسى عضو سے زيادہ نه لكاتا ہوتو بيامام صاحب اور حضرات صاحبين و سيساس كے يہال خنثى مشكل ہے، كيونكه اس كے حق ميں كوئى بھى مرجح نہيں ہے۔

قَالَ وَإِذَا بَلَغَ الْخُنْفَى وَخَرَجَتُ لِحُيَّتُهُ أَوْ وَصَلَ إِلَى النِّسَاءِ فَهُوَ رَجُلٌ، وَكَذَا إِذَا إِحْتَلَمَ كَمَا يَحْتَلِمُ الرَّجُلُ - أَوْ كَانَ لَهُ ثَدْيٌ كَفَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ نَوْلَ لَهُ لَبُنْ فِي - أَوْ كَانَ لَهُ ثَدْيٌ كَفَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ نَوْلَ لَهُ لَبُنْ فِي - أَوْ كَانَ لَهُ لَبُنْ فِي الْمَرْأَةِ، لِأَنَّ هَذِهِ مِنْ عَلَامَاتِ النِّسَاءِ، وَإِنْ لَهُ ثَدْيٍهِ أَوْ حَاضَ أَوْ حَبِلَ أَوْ أَمْكُنَ الْوُصُولُ إِلَيْهِ مِنَ الْفَرَجِ فَهُوَ إِمْرَأَةٌ، لِأَنَّ هَذِهِ مِنْ عَلَامَاتِ النِّسَاءِ، وَإِنْ لَهُ يَعْلَمُ إِلَيْهِ مِنَ الْفَرَجِ فَهُوَ إِمْرَأَةٌ، لِأَنَّ هَذِهِ مِنْ عَلَامَاتِ النِّسَاءِ، وَإِنْ لَهُ يَعْلَمُ إِلَيْهِ مِنَ الْفَرَجِ فَهُو إِمْرَأَةٌ، لِأَنَّ هَذِهِ مِنْ عَلَامَاتِ النِّسَاءِ، وَإِنْ لَهُ يَعْلَمُ إِلَيْهِ مِنْ الْفَرَجِ فَهُو إِمْرَأَةٌ، لِأَنَّ هَذِهِ مِنْ عَلَامَاتِ النِّسَاءِ، وَإِنْ لَهُ يَعْلَمُ إِلَيْهِ مِنْ عَلَامَاتِ السِّسَاءِ، وَإِنْ لَهُ لَهُ اللَّهُ مُنْ كُلُولُ مَالِهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُسْتَعِلَ الْمُعَاتِ اللَّهُ مَلْ إِلَيْهِ مِنَ الْفَوْرِجِ فَهُو إِمْرَأَةٌ، لِأَنَّ هَذِهِ الْمُعَلَمَاتِ السِّسَاءِ، وَإِنْ لَلْهُ لَذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ لَهُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الل

ترمجمہ: فرماتے ہیں کہ اگر خنثیٰ بالغ ہوجائے اوراس کے ڈاڑھی نکل جائے یا عورتوں تک پہنچ جائے، تو وہ مرد ہے، ایسے ہی جب مردوں کی طرح اسے احتلام ہوجائے یا اس کی چھاتی برابر ہو، کیونکہ یہ چیزیں مَر دوں کی علامات میں سے ہیں۔ اور اگر عورت کے پیتان کی طرح اس کے پیتان ظاہر ہوگئے یا اس کی پیتانوں میں دودھ اتر آیا یا وہ حائصہ ہوگیا یا اسے حمل تھہر گیا یا اس کی فرج تک پہنچنا ممکن ہوگیا تو وہ عورت ہے، کیونکہ یہ عورتوں کی علامات میں سے ہاور اگر ان علامات میں کوئی علامت ظاہر نہ ہوتو وہ خنثی مشکل ہے اور الیہ ہی جب یہ علامات متعارض ہوجا کیں۔

#### اللغاث:

﴿ وَلِمُعُ ﴾ بِالْخُ مُوكِيا - ﴿ الحديدَ ﴾ وارتها - ﴿ احتلم ﴾ بدخوالي ، احتلام موجائ - ﴿ وَلَدَى ﴾ چهاتى ، پتان - ﴿ مستوى ﴾ برابر - ﴿ ذكوان ﴾ فدكر ان ﴾ فدكر ان ﴾ واحد معلم ؛ علامات ، وأبيا - ﴿ حَبِل ﴾ حامله ، وكيا - ﴿ معالم ﴾ واحد معلم ؛ علامات ، وانيال - ﴿ وَاللهِ معالم ﴾ واحد معلم ؛ علامات ، وانيال -

# بلوغت کے بعد مخنث کی جنس کی بیجان کا طریقہ

مسئلہ یہ ہے کہ اگر خنتی بالغ ہو گیا اور اس کی ڈاڑھی نکل آئی یا وہ عورتوں سے ملنے پر قادر ہو گیا یا مردوں کی طرح اے احتلام ہو گیا یا اس کی چھاتی برابر ہو یعنی اس میں ابھار نہ ہوتو اے مرد اور فدکر سمجھا جائے گا، کیونکہ ڈاڑھی نکلنا اور احتلام وغیرہ ہونا سب مردوں کی علامات ہے۔ اس کے برخلاف اگر عورتوں کی چھاتیوں کی طرح خنثیٰ کی چھاتی نکل گئی یا اس کی چھاتیوں میں دودھاتر آیا یا حیض آگیا یا حمل کھہر گیا یا اس سے فرج میں وطی کرناممکن ہوگیا تو ان صورتوں میں سے ایک صورت کے پائے جانے سے بھی وہ خنثیٰ عورت قرار دیا جائے ، کیونکہ بی عورتوں کی علامات ہیں۔

وان لم یظهر النج: فرماتے ہیں کہ اگر ختی میں نہ تو مردوں کی علامات میں سے کوئی علامت ظاہر ہواور نہ ہی عورتوں کی کوئی علامت ظاہر ہو یا مرداور عورت دونوں کی ایک ایک علامت ظاہر ہوتو وہ ختی مشکل ہوگا۔اوراس کے متعلق مردیا عورت ہونے کا کوئی حتمی اور یقینی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔



# فصل في أخصامه فيل خنثي مشكل كاحكام كيان مين ب



ٱلْأَصُلُ فِي الْخُنْفَى الْمُشْكِلِ أَنْ يُؤْخَذَ فِيْهِ بِالْآخُوَطِ وَالْأَوْتَقِ فِيْ أُمُوْدِ الدِّيْنِ وَأَنْ لَايَحْكُمَ بِثُبُوْتِ حُكْمٍ وَقَعَ الشَّكُ فِي ثُبُوْتِهِ .

ترجمه: خنثی مشکل کے متعلق اصل یہ ہے کہ امور دین کے سلسلے میں اس میں احوط اور اوثق پڑمل کیا جائے اور ایسے علم کے ثبوت کا فیصلہ نہ کیا جائے جس کے ثبوت میں شک ہو۔

#### اللغاث:

-﴿ أحوط ﴾ زياده أحتياط والا \_ ﴿ أو ثق ﴾ زياده معتبر، زياده يقيني \_

## خنثی مشکل کے احکامات میں اصل ضابطہ:

خنثیٰ مشکل کے متعلق ہدایت دیتے ہوئے صاحبِ کتاب فرماتے ہیں کہ خنثیٰ مشکل کے سلسلے میں امور دین کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط اور وثوق پڑمل کیا جائے اور کسی ایسے تھم کا فیصلہ نہ کیا جائے جس کے ثبوت اور وقوع میں شک ہو۔

قَالَ وَإِذَا وَقَفَ خَلْفَ الْإِمَامِ قَامَ بَيْنَ صَفِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لِاِحْتِمَالِ أَنَّهُ اِمْرَأَةٌ فَلَايَتَخَلَّلُ الرِّجَالَ كَيُ لَا تَفْسُدَ صَلَاتُهُمْ، وَلَا النِّسَاءَ لِاِحْتِمَالِ أَنَّهُ رَجُلٌ فَيَفْسُدُ صَلَاتُهُ فَإِنْ قَامَ فِي صَفِّ النِّسَاءِ فَأَحَبُّ إِلَى أَنْ يُعِيْدَ صَلَاتَهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ رَجُلٌ، وَإِنْ قَامَ فِي صَفِّ الرِّجَالِ فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ وَيُعِيْدُ الَّذِي عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَالَّذِي خَلْفَهُ بِحِذَائِهِ صَلَاتَهُمْ إِحْتِيَاطًا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ إِمْرَأَةٌ.

تروجی : فرماتے ہیں کہ جب خنثیٰ امام کے پیچیے کھڑا ہوتو مردوں اورعورتوں کی صف کے درمیان کھڑا ہواس احتمال سے کہ وہ عورت ہوتو مردوں کے درمیان نہ ہوتا کہ ان کی نماز فاسد نہ ہوجائے اور نہ ہی عورتوں کے درمیان کھڑا ہواس لیے کہ ہوسکتا کہ وہ مرد ہواوراس کی نماز فاسد ہوجائے۔ پھراگروہ عورتوں کی صف میں کھڑا ہوگیا تو میرے نزدیک پیندیدہ بیہ ہے کہ وہ اپنی نمازلوٹا لے اس

# ر أن الهداية جلد ال ير المستر المستر المستر الما المن كالمنان المناف كالمنان المناف كالمنان كالمن كالمنان كالمنان

لیے کہ ہوسکتا ہے وہ مرد ہو۔اوراگر مردوں کی صف میں کھڑا ہوا تو اس کی نماز تام ہےاور جواس کے دائیں اور بائیں طرف ہواور جو اس کے مقابل اس کے پیچھے ہووہ سب احتیاطاً اپنی نماز کا اعادہ کرلیں اس احتمال ہے کہ وہ عورت ہو۔

#### اللغاث:

﴿ وقف ﴾ كر ابور ﴿ خلف ﴾ يَحِير ﴿ لا يتخلّل ﴾ في مين مت آئے۔ ﴿ يعيد ﴾ دبرالے۔ ﴿ تامّة ﴾ كمل ﴿ يمين ﴾ وائيں جانب۔ ﴿ يمين ﴾ وائيں جانب۔ ﴿ يمان ﴾ بائيں جانب۔ ﴿ عذاء ﴾ برابر، ايك سيدھ ميں۔

# خنثیٰ مشکل کی نماز میں کھڑے ہونے کی جگہ:

مسئلہ یہ ہے کہ خنتی جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو اسے چاہئے کہ مردوں اورعورتوں کی صف کے درمیان کھڑا ہواور مردوں یا عورتوں کی صف کے درمیان کھڑا ہواور مردوں یا عورتوں کی صف سے ساتھ کھڑا نہ ہو، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ عورت ہواور مردوں کی صف میں کھڑا ہوجائے تو اس کے دائیں بائیں اور چیجھے نماز پڑھنے والوں کی نماز فاسد ہوجائے۔ اورعورتوں کی صف میں بھی کھڑا نہ ہواس لیے کہ اس کے مرد ہونے کا احتمال ہے اور اگر وہ مرد ہواتو عورتوں کی صف میں کھڑا ہونے کی وجہ ہے اس کی اپنی نماز فاسد ہوجائے گی۔ اس لیے احوط یہی ہے کہ وہ مردوں اورعورتوں کی صف کے درمیان کھڑا ہو۔

فان قام المنع: فرماتے ہیں کہ اگر خنثی مشکل عورتوں کی صف میں کھڑا ہوجائے تو اس کے لیے اپنی نماز کا اعادہ کرنامتےب ہے، کیونکہ ہوسکتا ہے وہ مرد ہواوراس کی نماز فاسد ہوگئ ہو، لہذا احتیاطاً اسے اپنی نماز کا اعادہ کرلینا چاہئے۔اوراگر وہ مردوں کی صف میں کھڑا ہوجائے تو اس کی دائیں، بائیں اور پیچھے نماز پڑھنے والوں کواحتیاطاً اپنی نماز دوبارہ پڑھ لینی چاہئے، اس لیے کہ ہوسکتا ہے یہ عورت ہواوران کی نماز فاسد ہوگئ ہو۔

اللغاث:

# خنثیٰ کے لیے نماز پڑھنے کا اولیٰ طریقہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر ضنی بالغ نہ ہوا ہو بلکہ مرائق ہوتو اسے چاہئے کہ اوڑھنی یا دو پٹہ اوڑھ کرنماز پڑھے اور نماز میں عورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر ضنی بالغ نہ ہوا ہو بلکہ مرائق ہوتو اسے چاہئے کہ اوڑھنی یا دو پٹہ اوڑھ کرنماز پڑھے اور مردوں کی طرح بیٹھنے سے گریز کرے، کیونکہ اس کے عورت ہونے کا احتمال ہے۔اس لیے اسے چاہئے کہ عورتوں کی طرح بیٹھنے کی وجہ سے وہ سنتِ جلوس کا تارک ہوگا، لیکن اگروہ مردوں کی طرح بیٹھ کرنماز پڑے گا اور بعد میں عورت ظاہر ہوگا تو وہ مکرو قتم کمی کا مرتکب ہوگا اس لیے کہ عورتوں کو حتی الامکان پردہ کرنا مردوں کی طرح بیٹھ کرنماز پڑے گا اور بعد میں عورت ظاہر ہوگا تو وہ مکروقتم کی کا مرتکب ہوگا اس لیے کہ عورتوں کو حتی اللمکان پردہ کرنا صردوں کی طرح بیٹھ کرنماز پڑے گا اور کرنا مکروقتم کمی کے ارتکاب سے آسان ہے، لہذا فقہی ضابطہ یک ختار کہ اور کر وقتم کمی کے ارتکاب سے اسے بچالیا جائے گا۔

و إن صلّی المع: فرماتے ہیں کہ اگر خنثیٰ مشکل نے اوڑھنی کے بغیر نماز پڑھ لی تو میں استحبا بااسے نماز لوٹانے کا تھم دوں گا، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ عورت ہو، للبذا اپنی نماز کو کامل اور مکمل بنانے کے لیے یا تو وہ اوڑھنی کے ساتھ نماز پڑھے یا پھر نماز کا اعادہ کر لے، کین اگر اس نے بدون اوڑھنی نماز پڑھ لی اوراعادہ نہیں کیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اس کی نماز درست اور جا مُزہے۔

وَتُبْتَاعُ لَهُ أَمَةٌ تَخْتِنُهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، لِأَنَّهُ يُبَاحُ لِمَمْلُوْكَتِهِ النَّظُرُ إِلَيْهِ رَجُلًا كَانَ أَوْ إِمْرَأَةً وَيُكُرَهُ أَنْ يَخْتِنَهُ وَجُلَّ فَكَانَ الْإِخْتِيَاطُ فِيْمَا قُلْنَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اِبْتَاعَ لَهُ وَجُلٌ مَكَانَ الْإِخْتِيَاطُ فِيْمَا قُلْنَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اِبْتَاعَ لَهُ الْإِمَامُ أَمَةً مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، لِلْآنَّةُ أُعِدَّ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِيْنَ فَإِذَا خَتَنَتُهُ بَاعَهَا وَرَدَّ ثَمَنَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ لِوُقُوْعِ الْإِمَامُ أَمَةً مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، لِلْآنَةُ أُعِدً لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِيْنَ فَإِذَا خَتَنَتُهُ بَاعَهَا وَرَدَّ ثَمَنَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ لِوُقُوعِ الْإِمَامُ أَمَةً عَنْهَا وَرَدَّ ثَمَنَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ لِوُقُوعِ الْإِمْامُ أَمَةً عَنْهَا وَرَدَّ ثَمَنَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ لِوُقُوعِ الْإِمْامُ أَمَةً عَنْهَا وَرَدَّ ثَمَنَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ لِوُقُوعِ الْإِمْامُ أَمَةً عَنْهَا وَرَدَّ ثَمَنَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ لِوُقُوعِ الْإِمْامُ أَمَةً عَنْهَا وَرَدَّ ثَمَنَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ لِوَقُوعِ الْعُلْمُ الْوَلِهُ اللّهُ اللّهُ الْعِنْ الْمُعْلَى اللّهُ اللّه

تروجی اور ختی کے پاس اگر مال ہوتو اس کے لیے ایک باندی خریدی جائے جواس کا ختنہ کرے، اس لیے کہ اس کی مملوکہ کے لیے اس کی طرف دیکھنا جائز ہے خواہ وہ مرد ہویا عورت۔ اور مرد کے لیے اس کا ختنہ کرنا مکر وہ ہے، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ عورت ہو، یا عورت کے لیے اس کا ختنہ کرنا مکر وہ ہے، اس لیے کہ ہوسکتا ہے وہ مرد ہو، لہذا احتیاط اس میں ہے جوہم نے عرض کیا ہے۔ اور اگر اس کے باس مال نہ ہوتو امام اس کے لیے بیت المال کے مال سے ایک باندی خریدے، کیوں کے بیت المال مسلمانوں کی ضروریات کے پاس مال نہ ہوتو امام اس کے لیے بیت المال کو واپس کردے، اس لیے کہ لیے بنایا گیا ہے۔ پھر جب باندی خنتی کا ختنہ کردے تو امام اسے فروخت کر کے اس کا ختن مردے، اس لیے کہ (بعد ختنہ ) اس سے استغناء حاصل ہوگیا ہے۔

#### اللغاث:

### خنثیٰ کا ختنہ کون کرے؟

صورت مسلہ یہ ہے کہ اگر خنتی مشکل مراہق یا بالغ ہو گیا ہواور اس کا نتنہ نہ ہوا ہوتو ختنہ کرنے کے لیے اس کے مال سے

ایک باندی خریدی جائے گی اور وہ باندی اس کا ختنہ کرے گی۔ اور نہ تو کوئی مرداس کا ختنہ کرسکتا ہے اور نہ ہی عورت، اس لیے کہ ہوسکتا ہے ختنیٰ عورت ہوا ور مرد ہوا ور عورت ختنہ کرے اور دونوں صور توں میں ختنہ کا معاملہ مشکل ہے بینی نہ تو عورت مرد کا ختنہ کرسکتی ہے اور نہ ہی مردعورت کا ، کیونکہ اس میں ووسرے کی شرم گاہ کو دیکھنالا زم آئے گا جو بھی نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کے ختنہ کرسکتی ہوا دیک باندی خریدی جائے تا کہ وہی اس کا ختنہ کرے، اور باندی جب اس کی مملوکہ ہوگی تو اس کے لیے ختنہ کرنا اور شرم گاہ کی طرف دیکھنا جائز ہوگا۔

وإن لم يكن له مال الغ: فرماتے ہيں كما گرختیٰ كے پاس مال نہ ہوتو امام السلمين بيت المال ہے اس كا ختند كرنے كے ليے ايك باندى خريد دے، كيونكہ بيت المال مسلمانوں ہى كى ضرورت كے ليے بنايا جاتا ہے اور اس ميں مسلمانوں ہى كا مال جمع ہوتا ہے اور جب باندى اس كا ختند كردے اور اس كا ثمن بيت ہوا المال ميں تى كردے تا كہ پيركى كا كام چل جائے۔ المال ميں تى كردے تا كہ پيركى كا كام چل جائے۔

وَيُكُوهُ لَهٌ فِي حَيَاتِهِ لُبُسُ الْحُلِيِ وَالْحَرِيْرِ وَأَنْ يَنْكَشِفَ قُدَّامَ الرِّجَالِ أَوْ قُدَّامَ البِّسَاءِ وَأَنْ يَخُلُو بِهِ غَيْرُ مَحْرَمٍ مِنَ الرِّجَالِ تَوَقِيًّا عَنْ اِحْتِمَالِ الْمَحْرَمِ، وَإِنْ أَحْرَمَ وَقَدْ مَحْرَمٍ مِنَ الرِّجَالِ تَوَقِيًّا عَنْ اِحْتِمَالِ الْمَحْرَمِ، وَإِنْ أَحْرَمَ وَقَدْ رَاهَقَ قَالَ أَبُويُوسُفَ رَحَالًا عَلَيْهِ لَا عِلْمَ لِي فِي لِبَاسِه، لِلَّانَّة إِنْ كَانَ ذَكَرًا يُكُوهُ لَهُ لَبُسُ الْمَحْرَةُ وَانْ كَانَ أَنْهُى الْمَحْرَمِ مِنَ الْمَحْمَدُ وَعَلَيْهِ لَا عِلْمَ لِي فِي لِبَاسِه، لِلَّانَّة إِنْ كَانَ ذَكَرًا يُكُوهُ لَهُ لَبُسُ الْمَحْرَةُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَعَلَيْهِ لِلْعَلْمَ لِي اللّهِ الْمَوْلَةِ، لِلْآنَ تَرُكَ لُبُسِ الْمِخْيَطِ وَهِيَ اِمُواَةٌ أَفْحَشُ مِنْ لُبُسِهِ وَهُو رَجُلٌ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِلْآنَةُ لَمْ يَبُلُغُ.

ترجہ اور ایس کے ساتھ غیرمحرم مردیا عورت خلوت کرے یا غیرمحرم مردول کے ساتھ وہ سفر کرے حرام کے احتمال سے بچت ساتھ نگا ہواوراس کے ساتھ فیرمحرم مردیا عورت خلوت کرے یا غیرمحرم مردول کے ساتھ وہ سفر کرے حرام کے احتمال سے بچت ہوئے۔ اورا گرخنٹی نے احرام با ندھا حالانکہ وہ مراہت ہے امام ابویوسف ویٹھیڈ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے لباس کاعلم نہیں ہے، اس کے کہا گروہ مرد ہوگا تو اس کے لیے سلے ہوئے کیڑے کو نہ پہننا مکروہ کے کہا گروہ مرد ہوگا تو اس کے لیے سلے ہوئے کیڑے کو نہ پہننا مکروہ ہوگا اورا گروہ عورت ہوئے کیڑے کی خال حالانکہ وہ عورت ہوئا کہ وہ عورت ہوئے کیڑے کی خال حالانکہ وہ عورت ہوئے سے دیادہ افخش ہے اور اس پرکوئی ضان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نابالغ ہے۔

#### اللغات:

﴿لِس ﴾ پہننا۔ ﴿حلى ﴾ زيورات۔ ﴿حرير ﴾ ريشم۔ ﴿ينكشف ﴾ بي پرده ہو۔ ﴿قدّام ﴾ آگ،سامنے۔ ﴿يخلو به ﴾ اس كے ساتھ اكيلا ہو۔ ﴿توقّی ﴾ بچنا، پر ہيز كرنا۔ ﴿راهق ﴾قريب البلوغ ہوا۔

خنثیٰ کے لیے زیب وزینت اور لباس واحرام وغیرہ کے احکام:

صورتِ مسلّہ یہ ہے کہ خنتیٰ مشکل کے لیے زیورات بہننا اور ریشی کیڑے بہننا مکروہ ہے اس طرح مردوں اورعورتوں کے

سامنے نگا ہونا بھی مکروہ ہے اور کسی غیرمحرم مردیا عورت کا اس کے ساتھ خلوت کرنا بھی مکروہ ہے نیز غیرمحرم مردول کے ساتھ سفر کرنا بھی اس کے لیے مکروہ ہے اور بید مکروہ کم مردول کے ساتھ سفر کرنا بھی اس کے لیے مکروہ ہے اور بید مکروہ کم مردول کے برکردی ہے۔

و اِن أحرم المنے: اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر خنثی مشکل نے جج یا عمرہ کا احرام باندھا اور وہ ابھی بالغ نہ ہوا ہوبل کہ مرائق ہوتو امام ابویوسف رہ نے نام مرائق فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے احرام والے لباس کا علم نہیں ہے، اس لیے کہ اگروہ ندکر ہوتو اس کے لیے بحالتِ احرام سلے ہوئے کیڑے نہ پہنزا مکروہ ہے اور جب اس کی جنس کا علم نہیں ہے تو اس کے لیے کپڑے نہ پہنزا مکروہ ہے اور جب اس کی جنس کا علم نہیں ہے تو اس کے لیے کپڑے نہ پہنزا مکروہ ہے اور جب اس کی جنس کا علم نہیں ہے تو اس کے لیے کپڑے نہ پہنزا مکروہ ہے اور جب اس کی جنس کا علم نہیں ہے تو اس کے لیے کپڑے کہ بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے۔ "

اس کے برخلاف حضرت امام محمد براتیٹیا فرماتے ہیں کہ خنثی مشکل احرام کی حالت میں عورتوں والا لباس زیب تن کرے گااس لیے کہ اگر وہ مرد ہوا تو مکروہ کا مرتکب ہوگا،لیکن احرام کی حالت میں مرد کے لیے سلا ہوا کیڑا پہننا اتنازیادہ برانہیں ہے جتنا کہ عورت کے لیے مرد کا احرام اور لباس پہننا برااور خطرناک اور پردہ پوشی کے خلاف ہے۔اورا گرخنشی نے عورت کا لباس پہنا اوروہ مرد ٹکلا تو اس لباس کی وجہ سے اس پرکوئی ضان نہیں واجب ہوگا، کیونکہ وہ نابالغ ہے اور نابالغ برضان یا تاوان نہیں ہوتا۔

وَمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ أَوْ اِعْتَاقٍ إِنْ كَانَ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِيْنَةُ غُلَامًا فَوَلَدَتْ خُنْفَى لَمْ يَقَعُ حَتَّى يَسْتَبِيْنَ أَمْرُ الْخُنفى، لِأَنَّ الْحِنْثَ لَا يَثْبُّتُ بالشَّكِ.

**توجملہ**: جس نے اس شرط پرطلاق یا عماق کی قتم کھائی کہ اگرتو پہلا بچپلڑ کا جنے پھراس نے خنثیٰ کوجنم دیا تو طلاق یا عماق کا وقوع نہیں ہوگا یہاں تک کھنٹیٰ کامعاملہ واضح ہوجائے ،اس لیے کہ شک کی وجہ سے حث ثابت نہیں ہوتا۔

#### اللغات:

﴿ حلف ﴾ قتم كما لَى وتلدين ﴾ تم جو لى ويستبين ﴾ واضح بوجائ وحنث ﴾ قتم ياتعلق كا نوث جانا ـ

### خنثیٰ مشکل کا ایمان وعود میں اثر:

مسکدیہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی ہے کہااگر تیرا پہلا بچہاڑ کا پیدا ہوا تو تجھے طلاق ہے یا اپنی باندی ہے کہا کہ اگر تیرا پہلا بچہ لڑکا ہوتو تو آزاد ہے، کیکن جس سے کہا اس نے خنثیٰ مشکل کوجنم دیا تو جب تک اس خنثیٰ کے ذکر یا مؤنث ہونے کا یقینی علم نہ ہوجائے اس وقت تک طلاق یا عمّاق کا وقوع نہیں ہوگا، کیونکہ خنثیٰ کے ذکر ہونے میں شک ہےاور شک کی وجہ سے انسان حانث نہیں ہوتا۔

وَلَوْ قَالَ كُلُّ عَبْدٍ لِي حُرُّ أَوْ قَالَ كُلُّ أَمَةٍ لِي حُرَّةٌ وَلَهُ مَمْلُوكٌ خُنْشَى لَمْ يَعْتِقْ حَتَّى يَسْتَبِيْنَ أَمْرُهُ لِمَا قُلْنَا، وَإِنْ قَالَ الْقَوْلَيْنِ جَمْيًعا عَتَقَ لِلتَيَقُّنِ بِأَحَدِ الْوَصْفَيْنِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُهْمَلٍ.

**ترجمک**: اوراگرسی نے کہا کہ میرا ہرغلام آزاد ہے یا میری ہر باندی آزاد ہےاوراس کا ایک ہیمملوک ہے جوخنتیٰ ہے تو وہ آزاد نہیں ہوگا یہاں تک کداس کا معاملہ واضح ہوجائے اس دلیل کی وجہ ہے جوہم بیان کر چکے ہیں۔اوراً سراس نے دونوں باتین ایک ساتھ کہی ہوں توخنثیٰ آزاد ہوجائے گااس لیے کہ دونوں وصفوں میں سے ایک کایقین ہے، کیونکہ خنثی مہمل نہیں ہے۔

﴿عبد ﴾ غلام - ﴿حر ﴾ آزاد - ﴿أمة ﴾ باندى - ﴿لم يعتق ﴾ وه آزادنيس ، وكا - ﴿مهمل ﴾ بمعن ، بديثيت -اجمالي اعمّاق مين مخنث كالمسكله:

صورت مسئلہ میہ ہے کہا گرکسی شخص نے کہا کہ میرا ہر غلام آزاد ہے یا یوں کہا کہ میری ہر باندی آزاد ہے یعنی غلام اور باندی کی آزادی کوالگ الگ کرمے بیان کیا اور اس کے صرف ایک مملوک ہے وہ بھی خنثیٰ مشکل ہے یعنی اس کا مرداور عورت ہونا واضح نہیں ہے تو وہ مملوک آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ خنٹی مشکل ہے اور اس کا مرد یا عورت ہونا واضح نہیں ہے تو وہ نہ تو عبد ہے اور نہ ہی امة ہے اس لیے وہ آزاد نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس نے دونوں باتیں ایک ساتھ کہی ہوں اور یوں کہا ہو کہ میر اہر غلام اور باندی آزاد ہے تو اب خنثیٰ غلام آزاد ہوجائے گا، کیونکہ خنثی غلام یا باندی میں ہے ایک تو ضرور ہوگا اوران میں سے خالی نہیں ہوگا اور چوں کہ ما لک نے غلام اور باندی دونوں کوآزاد کیا ہے اس لیے صنی آزاد ہوجائے گا۔

وَإِنْ قَالَ الْخُنْطَى أَنَا رَجُلٌ أَوْ أَنَا اِمْرَأَةٌ لَمْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِذَا كَانَ مُشْكِلًا، لِلآنَّة دَعُواى يُخَالِفُ قَضِيَّةَ الدَّلِيُلِ، وَ اِنْ لَمْ يَكُنْ مُشْكِلًا يَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِحَالِهِ مِنْ غَيْرِهِ.

**ترجمه :** اوراگرخنثیٰ کیچ که میں مرد ہوں یا میںعورت ہوں تو اگر وہ مشکل ہوتو اس کا قول مقبول نہیں ہوگا ، کیونکہ بیدعوی تقاضهٔ دلیل کے خلاف ہے۔اوراگروہ مشکل نہ ہوتو اس کے قول کامقبول ہونا مناسب ہے،اس لیے کہوہ اپنے حال کو دوسرے سے زیادہ جاننے والا ہے۔ لعيين جنس ميں خنتیٰ کے اپنے تول کا اعتبار:

مسّلہ میہ ہے کہ اگر خنثیٰ کامشکل ہونامعلوم ہوجائے اور پھروہ اپنے آپ کومرد بتلائے یاعورت بتلائے تو اس کا قول مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا دعوی دلیل کے خلاف ہے، اس لیے کہ جب اس کاخنٹی مشکل ہونا معلوم ہو چکا ہے تو اب اس کا خود کو مردیا عورت کہنا اس کے مشکل ہونے کی دلیل اور ثبوت کے خلاف ہے لہذا اس کی بیہ بات مقبول نہیں ہوگی۔

وإن لم يكن الخ: فرمات مين كما كروه خنش مشكل نه مواوراس كمشكل مون بركوئي قرينه موجود نه موتواس كمرديا عورت ہونے کا دعویٰ قبول کرلیا جائے گا، کیونکہ اب اس کا دعوی کسی دلیل اور ثبوت کے خلاف نہیں ہے اور وہ دوسرے کے مقابلے اینے حال سے زیادہ واقف اور باخبر ہے۔

وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبِيْنَ أَمْرُهُ لَمْ يُغَسِّلُهُ رَجُلٌ وَلَا إِمْرَأَةٌ، لِأَنَّ حَلَّ الْغُسُلِ غَيْرُ ثَابِتٍ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَيُتَوَقِّى لِإِحْتِمَالِ الْحُرْمَةِ وَيُتَكِمُّمُ بِالصَّعِيْدِ لِتَعَلَّدِ الْغُسُلِ، وَلَايَحْضُرُ إِنْ كَانَ مُرَاهِقًا غُسُلَ رَجُلٍ وَلَا إِمْرَأَةٍ لِإِحْتِمَالِ أَنَّهُ ذَكُرٌ أَوْ أُنْهَى، وَإِنْ سُجِيَّ قَبْرُهُ فَهُوَ أَحَبُّ، لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ أَنْهَى نُقِمْ وَاجِبًا، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا فَالتَّسْجِيَةُ لَايَضُرُّهُ. توجیلہ: اورا گرخنٹی کا معاملہ واضح ہونے سے پہلے وہ مرجائے تو اسے نہ تو مرد خسل دے گا اور نہ ہی عورت اس لیے کہ مردول اور عورتوں کے درمیان غسل کی حلّت ثابت نہیں ہے، لہذا احتالِ حرمت کی وجہ سے اس سے احتر از کیا جائے گا۔ اور غسل مععذر ہونے کی وجہ سے اسے مٹی سے تیم کرایا دجائے گا۔

اور گرخنتی مراہق ہوتو مرد یا عورت کے عسل میں حاضر نہ ہو، کیونکہ ہوسکتا ہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اوراگراس کی قبر ذیمانپ دی جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر وہ عورت ہوگا تو ہم نے ایک واجب ادا کر دیا اوراگر وہ مرد ہوا تو ڈھانپتا اس کے لیے معزنہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿ يستبين ﴾ واضح ہو جائے۔ ﴿ لم يغسّله ﴾ اس كونسل نه دے۔ ﴿ يتوقى ﴾ پر بيزكيا جائے گا۔ ﴿ صعيد ﴾ مثل۔ ﴿ تعدّر ﴾ نامكن ہونا۔ ﴿ سجى ﴾ دُھانپ ديا جائے۔ ﴿ نَقِمْ ﴾ ہم قائم كريں گے۔

# تغسیل وتدفین کے احکام:

اس عبارت میں دومسئلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) پہلامسکہ بیہ ہے کہ اگر خنتی مشکل کا انتقال ہوجائے اور اس کا مردیا عورت ہونا واضح نہ ہوسکے تو اسے نہ تو کوئی مرد خسل دے گا اور نہ ہی کوئی عورت کا مرد کو خسل دیا حالات ہے اور جب وہ مرداور عورت دونوں ہوسکتا ہے تو مرد خسل دے سکتا ہے اور نہ ہی عورت ساتا کہ حرام کے ارتکاب سے بچا جاسکے اور اسے پاک مٹی سے بیتم کرا کے اس کی جمینر و تکفین کردی جائے گی۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر خنثیٰ مشکل مراہ تی ہو یا بالغ ہوگیا ہوتو وہ کسی مردیا عورت کو خسل دیتے وقت وہاں حاضر نہ ہو کیونکہ وہ مرد بھی ہوسکتا ہے اور عورت بھی اور چوں کہ ابھی کوئی جہت واضح نہیں ہوسکی ہے اس لیے اسے کسی کے خسل میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں ہے۔

اورا گرخنتی مشکل کی قبر کوعورت کی قبر کی طرح ڈھانپ دیا جائے تو بیعمدہ اور پیندیدہ ہے، کیونکہ اگر وہ عورت تھہرا تو قبر ڈھانپ کرحق واجبی ادا کر دیا گیا اورا گرمرد ہوا تو بھی ڈھانپنا اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اس لیے بارش اور گرمی کی وجہ سے مرد کی قبر کو ڈھانپا جاسکتا ہے اور خنتیٰ کا مشکل ہونا بارش وغیرہ سے زیادہ بڑا عذر ہے اس لیے اس صورت میں ڈھانپنا نفع بخش ہوگا نہ کہ نقصان دہ۔

وَإِذَا مَاتَ فَصُلِّىَ عَلَيْهِ وَعَلَى رَجُلٍ وَإِمْرَأَةٍ وُضِعَ الرَّجُلُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ والْحُنْطَى خَلْفَةَ، وَالْمَرْأَةُ خَلْفَ الْخُنْطَى فَيُوَّخَّرُ عَنِ الرَّجُلِ لِإِحْتِمَالِ أَنَّهُ إِمْرَأَةٌ وَيُقَدَّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ لِإِحْتِمَالِ أَنَّهُ رَجُلٌ.

ترمیمه: اور جب خنثیٰ مشکل مرجائے اور اس پر،ایک دوسرے آ دمی پراور ایک عورت پر (ایک ساتھ) نماز جنازہ پڑھی جائے تو

# ر آن البعابية جلد ال ي المحالة المعالي المعالم المعالم

مرد کوامام سے متصل رکھا جائے ، خنثیٰ کومرد کے پیچھے رکھا جائے اور عورت کوخنتیٰ کے پیچھے رکھا جائے چنا نچنتیٰ کومرد سے پیچھے کیا جائے اس اختال سے کہ وہ عورت ہواور عورت سے آگے رکھا جائے اس اختال سے کہ وہ مرد ہو۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿ يلى ﴾ ماته ملا مو - ﴿ خلف ﴾ يحج - ﴿ يؤخُّو ﴾ يحج كيا جائكا - ﴿ يقدُّم ﴾ آك برهايا جائكا -

#### جنازه پڑھنے کا طریقہ

مسئلہ یہ ہے کہ جب خنثی مشکل مرجائے اوراس کے ساتھ ایک مرداورایک عورت کا بھی انقال ہواوران سب پرایک ساتھ ا نماز جناز ہ پڑھنے کی نوبت ہوتو مرد کوامام کے متصل پہلے رکھاجائے گا،اس کے بعد خنثیٰ کورکھا جائے گا اورخنثیٰ کے پیچھے عورت کورکھا جائے ،الہذاخنثیٰ کومرد سے مو خرکیا جائے تا کہ اگر وہ عورت ہوتو مرد سے پیچھے رہے اور عورت سے اسے آگے رکھا جائے تا کہ اگر وہ مرد ہوتو دنیاوی زندگی کی طرح صف میں اس سے آگے رہے اور کسی طرح کا فساد نہ ہونے پائے۔

وَلَوْ دُفِنَ مَعَ رَجُلٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ مِنْ عُذْرٍ جُعِلَ الْخُنْفَى خَلْفَ الرَّجُلِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ إِمْرَأَةٌ وَيُجْعَلُ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ مِنْ صَعِيْدٍ، وَإِنْ كَانَ مَعَ إِمْرَأَةٍ قُدِّمَ الْخُنْفَى لِإِحْتِمَالِ أَنَّهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ يُجْعَلُ عَلَى السَّرِيْرِ نَعْشُ الْمَرْأَةِ فَهُو أَحَبُّ إِلَيِّ لِإِحْتِمَالِ أَنَّهُ عَوْرَةٌ، وَيُكَفَّنُ كَمَا تُكَفَّنُ الْجَارِيَةُ وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيِّ يَعْنِي يُكَفَّنُ فِي خَمْسَةِ الْمَرْأَةِ فَهُو أَحَبُّ إِلَى يَعْنِي يُكَفَّنُ فِي خَمْسَةِ أَثُوالِ ، فَلَا أَنْهَى فَقَدْ أَقِيْمَتُ سُنَّةٌ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا فَقَدْ زَادُواْ عَلَى الثَّلْفِ، وَلَابَأْسَ بِذَلِكَ.

ترجیل: اوراگر کمی عذر کی وجہ سے خنٹی کو کمی آ دمی کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیا جائے تو خنٹی کومرد کے پیچھا کردیا جائے اس لیے کہ ہوسکتا ہے وہ عورت ہواور ان کے مابین مٹی سے آڑکردی جائے۔ اور اگرخنٹی عورت کے ساتھ ہوتو خنٹی کومقدم کیا جائے گا، اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ وہ مرد ہو۔ اور اگر (خنٹیٰ کی) چار پائی پرعورت کی چادر ڈال دی جائے تو بیر میر نزدیک زیادہ پندیدہ ہے اس استحال سے کہ وہ عورت ہو۔ اور خنٹیٰ کولڑ کی کی طرح کفن دیا جائے اور بیر میر نزدیک زیادہ پندیدہ ہے، یعنی اسے پانچ کیڑوں اس احتمال سے کہ وہ عورت ہو۔ اور خنٹیٰ کولڑ کی کی طرح کفن دیا جائے اور ایر میر نزدیک زیادہ پندیدہ ہے، یعنی اسے پانچ کیڑوں میں کفن دیا جائے ، کیونکہ اگر وہ مونث ہوا تو ایک سنت ادا کردی گئی اور اگر وہ فذکر ہوا تو تین کیڑوں پر اضا فہ کردیا گیا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿ خلف ﴾ يحجيد ﴿ حاجز ﴾ آ أن ركاوث وصعيد ﴾ مثل ﴿ وقدّم ﴾ آك كيا جائ گا۔ ﴿ سرير ﴾ جاريائي۔ ﴿ نعش المرأة ﴾ ورت كے جنازے كى جاريائى كوڑ ھانئے والى جادر۔

# اجماع قبر مين خنثي كي مد فين:

مسکندیہ ہے کہ اگر کسی عذر کی وصب خنٹی مشکل کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ دفن کرنا پڑے تو اس میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ سمتِ قبلہ میں پہلے مردکور ساس کے بعد خنٹی کواور دونوں کے درمیان مٹی سے آڑ کردی جائے تا کہ دونوں ایک دوسرے

# ر آن البدايه جلد ال ي المسلك المسلك المسلك المان المان

ے ملنے نہ پائیں اورخنثیٰ کومرد کے پیچھےاس لیے رکھا جائے تا کہا گروہ عورت ہوتو مرد پراس کی تقدیم نہ لازم آئے۔

و اِن کان مع امر أة النع: اُس کا عاصل بیہ کہ اگر مجبوری کی وجہ ہے کسی عورت کے ساتھ ضنتیٰ کو قبر میں رکھنا پڑے تو خنتیٰ کوعورت سے مقدم کوعورت سے بہلے رکھا جائے گا، کیونکہ ہوسکتا ہے وہ مرد ہواور عورت کے چھپے کرنے میں اس کی تحقیر ہواس لیے اسے عورت سے مقدم رکھا جائے گا۔ اور اگر خنتیٰ کے جناز کے کی چار پائی اور کھاٹ پرعورتوں کی چار پائی پر ڈالی جانے والی چاور ڈال دی جائے تو بیزیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ عورت ہواور اسے پر دہ کے اہتمام کے ساتھ لے جایا جارہا ہو۔

ویکفن النے: فرماتے ہیں کھنٹی مشکل کوعورتوں اورلڑ کیوں کی طرح پانچ کپڑوں میں کفن دینا بہتر اور پسندیدہ ہے،اس لیے کہا گروہ واقعتا عورت ہوگا تو پانچ کپڑوں میں اسے کفن دینے سے سنت ادا ہوجائے گی اورا گروہ مرد ثابت ہوا تو اس کے کفن میں دو کپڑوں کا اضافہ کردیا گیا ہے اور اس اضافہ میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے احتیاط بہی ہے کھنٹی مشکل کو پانچ کپڑوں میں کفن دیا جائے اورا گراہے تین کپڑوں میں کفن دیا گیا اور پھروہ عورت نکلا تو ترک سنت کا وبال عائد ہوگا۔

وَلُوْ مَاتَ أَبُوْهُ وَخَلَّفَ اِبْنًا فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ اللَّاعَانِ أَثْلاثًا، لِلْإِبْنِ سَهُمَانِ وَلِلْخُنظى سَهُمْ وَهُوَ أَنْظَى عِنْدَهُ فِي الْمِيْرَاثِ إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَقَالَا لِلْخُنظى نِصْفُ مِيْرَاثِ ذَكْرٍ وَنِصْفُ مِيْرَاثِ أَنْظَى وَهُوَ أَنْظَى عِنْدَهُ فِي الْمِيْرَاثِ إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَقَالَا لِلْخُنظى نِصْفُ مِيْرَاثِ ذَكْرٍ وَنِصْفُ مِيْرَاثِ أَنْظَى وَهُو قَوْلُ الشَّعْبِي وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَالِكَ يَضُولُ لِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجمہ: اورا گرخنٹی مشکل کا باپ مرگیا اوراس نے (خنٹی مشکل کے علاوہ) ایک لڑکا چھوڑا تو امام ابوحنیفہ رالٹیملڈ کے یہاں ان کے مابین مال تین حصوں پرتقسیم ہوگا بیٹے کے لیے دو حصے ہوں گے اورخنثیٰ کے لیے ایک حصہ ہوگا۔ اور امام ابوحنیفہ رالٹیملڈ کے یہاں خنٹیٰ میراث میں عورت ہے اللہ یہ کہاس کے علاوہ (مرد ہونا) ظاہر ہوجائے۔

حضرات صاحبین عبین الله الله الله علی کومردی میراث کا نصف اورعورت کی میراث کا نصف ملے گا اور یہی امام عمی کا قول ہے اور حضرات فقہاء نے امام معمی کے قول کے قیاس میں اختلاف کیا ہے، امام محمد رہائٹی فرماتے ہیں کہ ان کے مابین ۱۲ ہارہ حصوں پر مال تقسیم ہوگا بیٹے کوسات اورخنتی کو پانچ حصولیں گے۔ امام ابو یوسف رہائٹی فرماتے ہیں کہ ان کے مابین سات حصوں پر مال تقسیم ہوگا بیٹے کو چار اورخنتی کو تین حصولیں گے۔ اس لیے کہ تہا ہونے کی صورت میں بیٹا پوری میراث کا مستحق ہوتا ہے اورخنتی تین چوتھائی کا مستحق ہوتا ہے اورخنتی کی حداب سے لے لے گا اور کی سات حصول کے بندران کے درمیان مال تقسیم ہوگا یہ تین کے حساب سے لے لے گا اور کی سات حصول کیس گے۔

#### اللغات:

ہونے کی صورت میں۔ ﴿أَرْبَاعِ ﴾ واحد ربع؛ چوتھا حصه، چوتھائی۔

#### خنتی مشکل کی میراث:

مسلہ یہ ہے کہ اگر خنثیٰ مشکل ہواوراس کا مرد یا عورت ہونا واضح نہ ہوا ہواوراس کے علاوہ اس کا ایک بھائی ہُواور باپ کا انتقال ہوجائے تو امام اعظم جُرَیْتُ مِشکل ہواوراس کا ترکہ تین حصول پڑتھیم ہوگا اور خنثیٰ کے بھائی کو دو حصے ملیس گے اور خنثیٰ کو ایک حصہ مطابق ان کے مابین ملے گا، کیونکہ امام اعظم جُریُّتُ مِیْتُ کے یہاں خنثیٰ عورت ہے لہٰذاان کے باپ کا ترکہ للذکر مثل حظ الأنشیین کے مطابق ان کے مابین تقسیم ہوگا۔

و قالا للحنفیٰ الغ: حضرات صاحبین بُیسَتیٰ فرماتے ہیں کو خشی کوم داور عورت کی میراث کا نصف نصف حصد ملے گا،
فقہاء میں اما مضحی بھی اس کے قائل ہیں اور حضرات صاحبین بُیسَتیٰ نے اضی کے قول کی ا تباع کرتے ہوئے بیباں آپنا نظریہ واضی کیا
ہے لیکن خصص کے طریقہ تخریخ کی میں ان حضرات کا اختلاف ہے چنانچہ امام محمد ولیٹیٹیٹ کے بیباں میت کا ترکہ الما تصول پرتشیم ہیا جائے کہ
جن میں سے بیٹے کوسات حصلیں گے اور خشی کو پانچ حصے دیئے جائیں گے جب کہ امام ابو یوسف ولیٹیٹیٹ کے بیباں ترکہ ہمات حصول
پرتشیم ہوگا جن میں ہم حصے بیٹے کوملیں گے اور تین حصونی کو امام ابو یوسف ولیٹیٹیٹ کی دلیل ہے ہے کہ ابن اور خشی کے حصول کو ان کے
تنہا ہونے کی صورت میں آخیں ملنے والے حصول پر قیاس کیا جائے گا اور اگر ابن تنہا ہوئو وہ پوری میراث کا مستحق ہوتا ہے۔ اس طرح
اگر خشی تنہا ہوتو وہ ترکہ کے تین چوتھائی ہے کا مستحق ہوتا ہے جیسا کہ للخنٹی نصف میر اٹ ذکر و نصف میر اث انہیٰ سے
اگر خشی تنہا ہوتو وہ ترکہ کے تین چوتھائی ہے کا مستحق ہوتا ہے جیسا کہ للخنٹی نصف میر اٹ ذکر و نصف میر اث انہیٰ سے
اسے بیان کیا گیا ہے، لہذا اجتماع کی صورت میں بھی آخیں اس حساب سے حصد دیا جائے گا چنانچہ اگر ترکہ کے چار حصہ بول تو اس کا
ضف دو ہے اور لڑ کے کے مقابلے لڑکی کا حصد دو ہے اور اس کا نصف (۱) ہے تو دو اور ایک مل کرتین ہوگئے ، اس لیے امام ابو یوسف
ولیٹیٹیٹ کے بہان میت کا ترکہ سات حصول پرتشیم ہوگا جن میں ہے جے بیئے کولیس گاور سے حصفنش کو دیئے جائیں گے۔

وَلِمُحَمَّدٍ وَحَنَّا اللَّهُ أَنَّ الْخُنْفَى لَوْ كَانَ ذَكَرًا يَكُونُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَإِنْ كَانَ أَنْفَى يَكُونُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَإِنْ كَانَ أَنْفَى يَكُونُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَثْلَاثًا اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَأَقَلُّ ذَلِكَ سِتَّةٌ فَفِي حَالِ الْمَالِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَةٌ، وَفِي حَالٍ أَثْلَاثًا لِلْخُنْفَى سَهُمَانِ وَلِلْلاَبُنِ أَرْبَعَةٌ سَهُمَانِ لِلْخُنْفَى ثَابِتَانِ بِيقِيْنِ وَوَقَعَ الشَّكُ فِي مِنْهُمَا ثَلَاثَةٌ، وَفِي حَالٍ أَثْلَاثًا لِلْخُنْفَى سَهُمَانِ وَلِلْلاَبُنِ أَرْبَعَةٌ سَهُمَانِ لِلْخُنْفَى فَانْكَسَرَ فَأَضْعَفَ لِيَزُولَ الْكُسُرُ فَصَارَ الْحِسَابُ مِنْ اِثْنَى اللَّهُمِ الزَّائِدِ فَيُنْصَفَ فَيَكُونُ لَلَهُ سَهُمَانِ وَنِصْفٌ فَانْكَسَرَ فَأَضْعَفَ لِيَزُولَ الْكُسُرُ فَصَارَ الْحِسَابُ مِنْ اِثْنَى اللَّهُ عَمْسَةٌ وَلِلاَبُنِ سَبْعَةٌ.

ترمیجی : حضرت امام محمد ولیٹھیڈ کی دلیل میہ ہے کہ اگر خنتی مرد ہوتا تو مال ان کے مابین آ دھا آ دھا ہوتا اور آسر وہ عورت ہوتا تو مال ان کے درمیان تین حصوں بیں تقتیم ہوتا اس لیے ہم کوالیے عدد کی ضرورت محسوں ہوئی جس کا نصف بھی ہواور ثلث بھی اور اس میں سب سے چھوٹا عدد ۲۱ چھے ہے، لہذا ایک حال میں مال ان کے مابین نصف نصف ہوگا اور ان میں سے ہرا یک کو تین تین حصیلیں گواور دوسرے حال میں ان کے مابین تین حصوں میں تقتیم ہوگا خنتی کو دو حصاور بیٹے کو چار حصیلیں گے، لہذا خنتی کے لیے دو جھے تو اور جیٹے کو چار حصیلیں گے، لہذا خنتی کے لیے دو جھے تو

ر آن البدايه جلد ال يرهم المستحد ٢١٢ مي الكان كالمنان كالمن كالمنان كالمنان كالمنان كا

یقینی طور پرثابت ہیں اور شک سہم زائد میں ہوا ہے تو اسے آ دھا کر دیا جائے گا اور خنثیٰ کو دو جھے اور نصف حصہ دیا جائے گا اور اس میں کسر واقع ہوگئ للہٰذامخرج کو ہڑھایا جائے گا تا کہ کسرختم ہوجائے چنانچہ ۱۲ سے حساب ہوگا جس میں خنثیٰ کے لیے پانچ تھے اور بیلیے کے لیے سات جھے ہوں گے۔

### امام محمد راتشانه کی ولیل:

وَلَّابِيْ حَنِيْفَةَ وَمَ<sup>الِنِ</sup>كَائِيهُ أَنَّ الْحَاجَةَ هَهُنَا إِلَى إِثْبَاتِ الْمَالِ اِبْتِدَاءً، وَالْأَقَلُّ وَهُوَ مِيْرَاثُ الْأَنْفَى مُتَيَقَّنَ بِهِ وَفِيْمَا زَادَ عَلَيْهِ شَكَّ فَأَثْبَتْنَا الْمُتَيَقَّنَ بِهِ قَصْرًا عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْمَالَ لَايَجِبُ بِالشَّكِ وَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَ الشَّكُ فِي وُجُوْبِ الْمَالِ بِسَبَبٍ اخَرَ فَإِنَّهُ يُوْخَذُ فِيْهِ بِالْمُتَيَقَّنِ بِهِ كَذَا هذَا.

ترجیم این میرون امام ابوحنیفه رایشان کی دلیل بیہ ہے کہ یہاں ابتداءً مال ثابت کرنے کی ضرورت ہے اور اقل مقدار جوعورت کی میراث ہے وہ منتیقن ہے اور اقل مقدار جوعورت کی میراث ہے وہ منتیقن ہے اور اس سے زائد میں شک ہے، البندا اقل پر حصر کرتے ہوئے ہم نے منتیقن کو ثابت کردیا، کیونکہ شک کی وجہ سے مال ثابت بیں ، رتا اور بیالیما ہوگیا جیسے کسی دو سرے سبب سے وجوب مال میں شک ہوجائے تو اس صورت میں منتیقن پڑمل ہوتا ہے ای طرح یہاں بھی ہوگا۔

# امام صاحب رطيط كقول كى توجيه اوردليل:

حضرت امام اعظم ولیشید کے بہاں میراث کے حوالے سے ختی مشکل عورت کے حکم میں ہے، اس لیے ان کے بہال ختی مشکل کو باپ کے ترکہ میں ہے، اس لیے ان کے بہال ختی مشکل کو باپ کے ترکہ میں سے ایک حصد دیا گیا ہے اور اس کے بھائی کو دو جھے دیئے جانے کا فیصلہ کیا ہے اس فیصلے پر امام اعظم ولیشیلہ کی دلیل ہے کہ بہال ترکہ میں سے ختی کے لیے ابتداءً مال ثابت کرنے کی ضرورت ہے اور اس طرح کے مواقع پر اقل پر عمل کیا جا تا ہے، کیونکہ اقل متیقن ہوتا ہے۔ اور صورت مسئلہ میں اقل یعنی عورت کی میراث متیقن ہے اور اس سے زائد میں شک ہے اور شک

# ر آن البدايه جلدال يه المسكن كابيان ي

کی وجہ سے مال نہیں واجب ہوتا، لہذا اقل اور متیقن کو ہم نے خنٹیٰ کے لیے متعین کردیا ہے۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے کسی دوسرے سبب سے مال میں شک ہوجائے مثلاً اگر کوئی کسی کے لیے مال کا اقرار کرے اور یوں کے کہ لفلان علمی دراہم اور دراہم کی تعیین نہ کر ہے تو اس صورت میں دراہم کے اقل یعنی تین متعین ہوگا اور وہی مقرلہ کو دیا جائے گا، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی خنٹی کومیراث کا اقل یعنی ایک حصد دیا جائے گا۔

إِلّاً أَنْ يَكُونَ نَصِيْبُهُ الْأَقَلَّ لَوْ قَدَّرْنَاهُ ذَكَرًا فَحِيْنَفِذٍ يُعْطَى نَصِيْبُ الْإِبْنِ فِي تِلْكَ الصَّوْرَةِ لِكَوْنِهِ مُتَيَقَّنَّا بِهِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْوَرَثَةُ زَوْجًا وَأَمَّا وَأَخْتًا لِآبٍ وَأَمِّ هِي خُنْفَى، أَوْ إِمْرَأَةً وَأَخُويُنِ لِأُمْ وَأَخْتًا لِآبٍ وَأَمْ وَهِي خُنْفَى فَوْ إِمْرَأَةً وَأَخُويُنِ لِأُمْ وَأَخْتًا لِآبٍ وَأَمْ وَهِي خُنْفَى، وَفِي الثَّانِيَةِ لِلْمَرَأَةِ الرَّبُعِ وَلِلْآخُويُنِ لِأَمِّ النَّلُومِ وَلِلْآخُويُنِ لِأَمْ النَّافِي لِلْخُنْفَى، وَفِي الثَّانِيَةِ لِلْمَرَأَةِ الرَّبُعِ وَلِلْآخُويُنِ لِأَمِّ النَّافِي لِلْخُنْفَى، وَلِي النَّانِيَةِ لِلْمَرَأَةِ الرَّبُعِ وَلِلْآخُويُنِ لِأَمْ النَّافِي لِلْخُنْفَى، وَفِي النَّانِيَةِ لِلْمَرَأَةِ الرَّبُعِ وَلِلْآخُويُنِ لِأَمِّ النَّالِي لِلْمُ وَالْمَاقِي لِلْحُنْفَى وَالْبَاقِي لِلْحُنْفَى وَالْبَاقِي لِلْمُوابِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاقِ اللَّهُ الْعَلَى وَاللَّالُومِ اللَّهُ الْمَاقُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ

تر جمل : الله يدكه اگر ہم خنثی كومر دفرض كريں تو اس كا حصه كم ہوتو اس صورت ميں اسے لڑكے والا حصد ديا جائے گا، كيونكه وه متيقن ہے اور وہ صورت بيہ ہوں اور ايک حقيق بهن ہو جوخنثی ہو، يا بيوى ہو دوا خيا في بھائى ہوں اور ايک حقيق بهن ہو جوخنثی ہو البندا ہمارے يہاں پہلی صورت ميں شومركونصف ماں كوثلث اور ماهی خنثی كو ملے گا، اور دوسرى صورت ميں بيوى كے ليے ربع ، دونوں اخيا فى بھائيوں كوثكث اور باقی خنثی كو ملے گا، كيونكه دونوں صورتوں ميں بهى دونوں حصوں ميں سے كم ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

#### اللغاث:

﴿ نصیب ﴾ حصر ﴿ أقل ﴾ ثم تر \_ ﴿ قدّر ناه ﴾ ہم اس كوفرض كريں \_ ﴿ متيقّن ﴾ يقينى \_ ﴿ ربُع ﴾ چوتھا حصر \_

# امام صاحب والثيلة ك قول كى توجيه اوردليل:

مسئلہ بیہ ہے کہ امام اعظم پرلیٹھائے کے یہاں خنٹیٰ کوعورت فرض کیا گیا ہے اورعورت کی میراث کے اقل اورمتیقن ہونے کی وجہ سے اسے عورت کا حصہ دیا گیا ہے،لیکن اگر کہیں خنٹی کوعورت سمجھنے سے زیادہ حصہ ملتا ہواور مردفرض کرنے سے کم ملتا ہوتو وہاں اسے مردفرض کیا جائے گا اوراقل دیا جائے گا،مثلاسلمٰی کا انتقال ہوا اس کے ورثاء میں :

> می<del>ہ ۲</del> روج ام حقیقی بہن ہے جوخنٹی ہے ذکر فرض کیا گیا ہے ۳ ۲ ا

توتر کہ کے کل ۲ رجھے کئے جائیں گے جن میں سے شوہر کونصف یعنی تین سہام ماں کوثلث یعنی دوسہام اور باقی بچاا یک سہم خنٹی فدکر یعنی بھائی فرض کر کے دیا جائے گا،کیکن اگر اسے ہم مؤنث یعنی بہن فرض کرلیں تو یہ اصحاب الفرائض میں داخل ہوگا اور اس کا حصہ بڑھ جائے گا اور اس صورت میں ۲ رکا آٹھ سے عول ہوگا اور تخ تج اس طرح ہوگی: چھوڑا تو اس صورت میں مسّلہ کی تخ تئے ۱۲ سے ہوگی جس میں سے ربع یعن ۳ سہام ہوی کو دیئے جائیں گے ایک ثلث یعن علی ربع میں سے ربع یعن ۳ سہام ہوی کو دیئے جائیں گے ایک ثلث یعن علی ربع اخیار جھے دونوں اخیافی بھائیوں کوملیں گے، اور ماہمی خنثی کر کو ملے گالیکن اگر ہم اسے مؤنث فرض کرلیں توخنتی کو پانچ کی جگہ چھے جھے ملیں گے اور مسئلہ ۱۳ سے عول ہوجائے گا، کیکن خنٹی کو اقل سہام دینے کے لیے ہم نے اسے دونوں صورتوں میں مردفرض کیا ہے اور اسے مؤنث سے کم حصد دیا ہے تا کہ اقل اور متیقن اسے دیا جا سکے۔





عام طور پرمصنفین کی بیرعادت ہے کہ وہ کسی کتاب یا باب کے چھوٹے ہوئے مسائل کومسائل ثنی یا مسائل متفرقہ یا مسائل منشورہ کا عنوان اور نام دے کر بیان کرتے ہیں صاحب ہدایہ بھی مصنفین کی روش پر چلتے ہوئے کتاب الوصایا کے قابل ذکر متروکہ مسائل کواس عنوان کے تحت بیان کریں گے۔

قَالَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَى الْآخُرَسِ كِتَابُ وَصِيَّتِهٖ فَقِيْلَ لَهُ نَشْهَدُ عَلَيْكَ بِمَا فِي هَذَا الْكِتَابِ فَأُومٰى بِرَأْسِهٖ أَى نَعَمْ أَوْكَتَبَ فَإِذَا جَاءَ مِنْ ذَٰلِكَ مِنْ ذَٰلِكَ مَايُعُرَفُ أَنَّهُ إِقْرَارٌ فَهُو جَائِزٌ وَلَايَجُوزُ ذَٰلِكَ فِي الَّذِي يُعْتَقَلُ لِسَانُهُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمِّ اللَّهُ عَهُورُ أَنِي الْوَجُهَيْنِ، لِأَنَّ الْمُجَوِّزَ إِنَّمَا هُوَ الْعِجْزُ وَقَدْ شَمِلَ الْفَصْلَيْنِ، وَلَافَرْقَ بَيْنَ الْأَصْلِيُ وَالْعَارِضِيُ كَالُوحُشِي وَالْمُتَوجِّشِ مِنَ الْأَهْلِي فِي حَقِّ الزَّكَاةِ.

تر جمل : فرماتے ہیں کہ جب گونگے پروصیت نامہ پڑھا گیا اور اس سے کہا گیا کیا ہم تھھ پراس وصیت نامہ میں موجود چیز پر گواہ ہوجا ئیں تو اس نے اپنے سرسے اشارہ کیا کہ ہاں یا اس نے تحریر لکھ دی پھر جب اس کی طرف سے ایسی بات صادر ہوجس سے یہ معلوم ہوجائے کہ بیا قرار ہے تو جائز ہے اور اس مخص کے متعلق بیر جائز نہیں ہے جس کی زبان بند ہوگئی ہو۔

امام شافعی طلیعیا فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں جائز ہے، کیونکہ جائز قرار دینے والی چیز عاجزی ہے اور عاجزی دونوں صورتوں کوشامل ہے۔اوراصلی اور عارضی کے مابین کوئی فرق نہیں ہے جیسے ذیج کے حق میں پالتو جانوروں میں سے متوحش کا حکم ہے۔

### اللغاث:

﴿قُوىٰ ﴾ پڑھا گیا۔﴿أخوس﴾ گونگا۔﴿أوملي﴾ اشاره كيا۔

# گونگے کی وصیت:

صورت منلہ یہ ہے کہ ایک شخص گونگا ہے اوراس نے کسی کے لیے وصیت کی اوروصیت نامہ کھایا کھوایا اور پچھ لوگوں نے اس سے کہا کہ ہم اس وصیت نامے پر گواہ ہوجا میں تو اس نے اثبات میں سر ہلادیا یا اثبات اور ہال کے متعلق کوئی تحریر لکھودی یا اس ک

# ر آن البداية جلدال ير المالية المدال عن المالية المالي

طرف ہے کوئی ایسی بات صادر ہوگئی جس سے اثبات اور اقرار کاعلم ہوگیا تو بیہ جائز ہے اور اس سے وصیت متحقق ہوجائے گی 'لیکن بی تھم اس گو ینکے شخص کا ہے جو واقعتاً گونگا ہواورا گر کوئی شخص گونگا نہ ہولیکن اتفاق سے اس کی زبان بند ہوگئ ہوتو ہمارے یہاں وہ گونگا نہیں شار ہوگا اور اس کا اشارہ اثبات کی دلیل نہیں ہوگا۔

حضرت امام شافعی روانی استی میں کہ جس طرح گونگے کے حق میں اشارہ اور تحریرا ثبات کی دلیل ہے، اسی طرح اس شخص کے حق میں اشارہ اور تحریرا ثبات کی دلیل ہے، اسی طرح اس شخص کے حق میں بھی اشارہ اثبات اور اقرار ہے جو کسی وجہ سے گفتگو پر قادر نہ ہو، کیونکہ گونگے کے حق میں اس وجہ سے اشارہ اور تحریر کو اثبات اور نیم بحز اس شخص کے حق میں بھی مختقت ہے جس کی زبان بند ہوگئ ہو، لہذا جب بجر دونوں کے اشارہ اثبات اور نیم پر دلیل ہوگا۔

اس کی مثال ایس ہے جیسے وحشی حیوانات میں ذکاۃ اختیاری سے بجز کی وجہ سے ذکاۃ اضطراری جائز ہے،اب اگر کوئی پالتو جانوروحشی ہوجائے اوراس میں ذکاۃ اختیاری پرقدرت نہ ہوتو بجز کی وجہ سے اس کے حق میں بھی ذکاتے اضطراری جائز ہے،اسی طرح بجز کی وجہ سے اس شخص کے حق میں بھی اشارہ اورتح ریرا ثبات اور Ok کی دلیل ہوں گے جو گفتگونہ کرسکتا ہو۔

وَالْفَرْقُ لِلْاَصْحَابِنَا رَحَالِكُا الْهِ اللهِ اللهِ الْهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

ترجملہ: اور ہمارے اصحاب کے لیے وجہ فرق یہ ہے کہ اشارہ اسی وقت معتبر ہوتا ہے جب وہ معہود اور معلوم ہواور یہ گونگے میں ہے نہ کہ معتقل اللمان میں حتی کہ اگراعقال ممتد ہوجائے اور اس کے بھی معلوم اشارے ہوجائیں تو مشائح نے فر مایا کہ وہ اخرس کے درج میں ہاور اس لیے کہ اس نے اس وقت تک وصیت کومؤ خرکر دیا ہے، رہا گونگا تو درج میں ہاور اس لیے کہ تفریط اسی کی طرف سے آئی ہے اس لیے کہ اس نے اس وقت تک وصیت کو دوسرے پر قیاس نہیں اس کی طرف سے کوئی کوتا ہی نہیں ہے اور اس لیے کہ عارضی چیز زوال کے کنارے پر ہے نہ کہ اصلی، لہذا ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ اور وحشی میں ہم نے نص سے اسے جانا ہے۔

#### اللغاث:

همعهودة كمعروف مشهور - همعتقل كر بندها موا - هتفريط كى - هابدة كوحشى ،جنگلى \_

### ہمارےائمہ کی دلیل:

احناف کے بیباں اخری اور معتقل اللمان میں فرق ہے اور بیفرق کئی وجوہ سے ہے(۱) پبلا فرق تو اس طور پر ہے کہ ای شخص کے اشار ہے معتبر ہوتے ہیں جس کے اثار ہے معہود ومتعارف ہوں اورلوگ ان سے پھی بیجھتے ہوں اور بیہ بات طے شدہ ہے کہ اخری ہی کے اشار ہے معہود ہوتے ہیں اور معتقل اللمان کے اشار ہے معہود نہیں ہوتے للبذا اخریں کے اشار ہے معتبر ہوں گے اور

# جون البدابير جلد ال معتقل الليان كا اعتقال دراز ہوجائے اور اس كے اشارے بھى معہود معتقل الليان كا اعتقال دراز ہوجائے اور اس كے اشارے بھى معہود

ہوجا کیں تو وہ اخرس کے حکم میں ہوجائے گا۔

(۱) دوسرا فرق یہ ہے کہ جب معتقل پہلے گفتگو پر قادر نہ تھا اوراس وقت اس نے وصیت نہیں کی یہاں تک کہ وہ اس مرض کا شکار ہوگیا تو وصیت کرنے میں وہ کوتا ہی کرنے والا ہے جب کہ اخرس سے اس سلسلے میں کوئی کوتا ہی نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ گفتگو پر بھی بھی قادر نہیں تھااس لیے اس حوالے ہے بھی دونوں میں فرق ہوگا اور دونوں کا تھم ایک نہیں ہوگا۔

(٣) تيسرا فرق ميہ ہے كەاخرى كا گونگا بن اصلى اور دائمي ہے جب معتقل اللمان كا اعتقال عارضي ہے اور مائل به زوال ہے، لہذا اس حوالے سے بھی دونوں کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جائے گا اور اور دونوں کے احکام ایک دوسرے ہے الگ اور جدا جدا ہوں تھے۔

و في الأبعدة المنع: امام شافعي والينطية نے صورت مسكله كوا بلي اور متوحش من الا بلي پر قياس كيا تھا اور يوں فرمايا تھا كه جس طرح عجزعن الذكاة كي وجه سے متوحش من الا ہلي ميں ذكاة اضطراري جائز ہے اس طرح عجزعن التكلم كي وجه ہے معتقل كے حق ميں بھي اشاره معتبر ہوگا اور احناف بھی اس کے قائل ہیں لیکن ہماری طرف ہے اس کا جواب پیرہے کہ متوحش من الأصلي میں ذکات اضطراری کا جواز اس کووشٹی پر قیاس کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں وار دنص کی وجہ سے ہے چنانچہ حضرت رافع بن خدیج مناتئوں سے روايت *ب ك*: إن بعيرا من إبل الصدقات أبد فرماه رجل بسهم وستّى فقتله فقال عليه الصلاة والسلام إن لها أوابد كأوابد الوحش فإذا فعلت شيأ من ذلك فافعلوا بها مافعلتم بهذا ثم كلوه ليني صدقه كے اونٹوں ميں ہےكوئي اونٹ بدک گیا اوراہے ایک شخص نے بسم اللہ پڑھ کرتیر مار کرفتل کردیا۔ اس پر آپ مَا کُلیٹی اُنٹاز نے ارشاد فرمایا کہ وحشی اونٹوں کے بد کنے ک طرح میر بھی بدک جاتے ہیں لہذا جب اس طرح کا واقعہ پیش آئے تو وہی عمل کر وجیسا کہتم نے اس اونٹ کے ساتھ کیا ہے اور پھرا ہے كهالواس نص سے بيہ بات واضح ہوگئ ہے كەمتوحش من الأهلي ميں ذكات اضطراري كاجواز بربنائے نص ہے نه كه بطريق قياس . .

قَالَ وَإِذَا كَانَ الْأَخْوَسُ يَكُتُبُ كِتَابًا أَوْ يَوْمِي إِيْمَاءً يُغْرَفُ بِهِ فَإِنَّهُ يَجُوْزُ نِكَاحُهُ وَطَلَاقُهُ وَعِتَاقُهُ وَبَيْعُهُ وَشَرَاؤُهُ وَيُقْتَصُّ لَهُ وَمِنْهُ وَلَايُحَدُّ وَلَايُحَدُّ لَهُ أَمَّا الْكِتَابَةُ فَلَاتَهَا مِمَّنْ نَأْىٰ بِمَنْزِلَةِ الْخِطَابِ مِمَّنْ دَنَا، أَلَاتَراى أَنَّ النَّبِيَّ النَّلِينَةُ لِلْمَ أَدُّى وَاجِبَ التَّبْلِيْغِ مَرَّةً بِالْعِبَارَةِ وَتَارَةً بِالْكِتَابَةِ إِلَى الْمَغِيْبِ، وَالْمُجَوِّزُ فِي حَقِّ الْغَائِبِ الْعَجْزُ وَهُوَ فِي الْآخُرَسِ أَظْهَرُ وَأَلْزَمُ.

ترمجه: فرماتے ہیں کہا گر گونگا تحریر لکھتا ہو یا ایسا اشارہ کرتا ہو جسے پہچان لیا جاتا ہوتو اس کا نکاح،اس کی طلاق،اس کا اعماق اور اس کی تیج وشراءسب جائز ہے،اس کے لیے قصاص لیا جائے گا اور اس سے قصاص لیا جائے گا نہ تو اسے حد لگائی جائے گی اور نہ ہی اس کے لیے حدلگائی جائے گی۔ رہی کتابت تو وہ دور والے کی طرف سے قریب کی جانب خطاب کے درجے میں ہے۔ کیا دکھتانہیں کہ حضرت نبی اکرم منافیتی نے فریضہ تبلیغ کو مبھی عبارت کے ذریعے ادا کیا ہے ادر بھی غائب کی طرف بذریعہ تحریرادا کیا ہے اور غائب کے

# ر آن البداية جلدال ير المالية جلدال ير المالية علدال ير المالية على ال

حق میں ( کتابت کو ) جائز قرار دینے والی چیز عاجزی ہے اور بیاعاجزی اخریں کے حق میں زیادہ ظاہراور زیادہ لازم ہے۔

#### اللغاث

﴿ أخوس ﴾ كونگا۔ ﴿ يومى ﴾ اساره كرتا ہے۔ ﴿ يقتص ﴾ قصاص ليا جائے گا۔ ﴿ نأى ﴾ دور ہوگيا۔ ﴿ دنا ﴾ قريب تقارةً ﴾ تقارةً المان ا

# مو نگے کے اشاروں کا حکم جبکہ وہ لکھنا جانتا ہو:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ گونگا تحض اگر لکھنے پر فادر ہو یا ایبا اسارہ کرتا ہو جومعہود ومتعارف ہوتو تحریر اور اسارے کے ذریعے
اس کا نکاح بھی صحیح ہوگا، اس کی طلاق بھی معتبر ہوگی، اس کا اعتاق بھی نافذ ہوگا اور اس کی بخ وشراء بھی منعقد ہوگی اس طرح اگر وہ سی
کے لیے قصاص کا افر ار کرتا ہے تو اس سے قصاص لیا جائے گا اور اگر وہ کسی پر قصاص کا دعوی کرے اور بینہ سے قصاص ثابت ہوجائے
تو اس کی طرف سے قصاص لیا بھی جائے گا۔ ہاں حد لینے میں یا دوسرے پر حد جاری کرنے میں نہ تو اس کی تحریر معتبر ہوگی اور نہ ہی اس
کا اسارہ معتبر ہوگا۔ اس کے علاوہ دیگر چیزوں میں اس کے اسارے اور تحریر کی اہمیت ہوگی، کیونکہ دور والے تحض کی طرف سے تحریر
قریب والے تحض کی جانب سے خطاب اور تکلم کے درج میں ہے اور جو درج قریب والوں کو اپنی شیریں مقالی اور فصیح گویائی سے
ترب دالے تحض کی جانب سے بین دلیل میہ ہے کہ حضرت نبی اگرم شکا گھڑ گھڑ نے قریب والوں کو اپنی شیریں مقالی اور فصیح گویائی سے متنفیض فر مایا جب کہ غائب از نظر لوگوں کو بذریعہ تحریرہ کتابت آپ نے حق کی راہ دکھائی اور ظاہر ہے کہ غائبین کے حق
میں گویائی سے بحری بنیاد پر کتابت سے فریصہ تبینے پہنچا ہے نے تو بحری استعلم ختم ہوجائے گا، لیکن اخریں کے حق میں غائب ہے بھی زیادہ اظہر
میں گویائی سے بحری بنیاد پر کتابت سے فریصہ تبینے جائے تو بحری التعکم ختم ہوجائے گا، لیکن اخریں کا بحربھی بھی نہیں ختم ہوگا۔
الہذا اخری کی تحریر اور اس کا اسارہ ہر حال میں معتبر ہوگا۔

ثُمَّ الْکِتَابَةُ عَلَی ثَلَاثِ مَرَاتِبَ: مُسْتَبِیْنَ مَرْسُومٌ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّطُقِ فِي الْغَائِبِ وَالْحَاضِرِ عَلَی مَاقَالُوْا، وَمُسْتَبِیْنَ غَیْرُ مَرْسُومٌ کَالْکِتَابَةِ عَلَی الْجِدَارِ وَأَوْرَاقِ الْاَشْجَارِ وَیُنُوای فِیْهِ لِلَاّنَّهُ بِمَنْزِلَةِ صَرِیْحِ الْکِنَایَةِ فَلَابُدَّ وَمُسْتَبِیْنَ غَیْرُ مُسْتَبِیْنِ کَالْکِتَابَةِ عَلَی الْهُوَاءِ وَالْمَاءِ وَهُو بِمَنْزِلَةِ کَلامٍ غَیْرِ مَسْمُوعٍ فَلَایَثَبُتُ بِهِ الْحُکُمُ.

مِنَ النِّیةِ، وَغَیْرُ مُسْتَبِیْنِ کَالْکِتَابَةِ عَلَی الْهُوَاءِ وَالْمَاءِ وَهُو بِمَنْزِلَةِ کَلامٍ غَیْرِ مَسْمُوعِ فَلَایَثَبُتُ بِهِ الْحُکُمُ.

مَنْ النِّیةِ، وَغَیْرُ مُسْتَبِیْنِ عَبِر (۱) مستبین مرسوم اور یہ غائب وعاضر دونوں کے حق میں گفتگو کے درج میں ہوائے گی، اس لیے کہ مثل کے نے فرمایا ہے (۲) مستبین غیرمرسوم جے دیوار پراور درخوں کے بتوں پراکھنا اور اس میں نیت معلوم کی جائے گی، اس لیے کہ سرت کنا یہ کے درج میں ہے لہٰذا اس سے تم منبیں ثابت ہوگا۔

#### اللغاث:

۔ ﴿مستبین﴾ واضح۔ ﴿موسوم﴾ طریقے کے مطابق ککھی ہوئی۔ ﴿نطق﴾ بولنا۔ ﴿جدار ﴾ دیوار۔ ﴿اوراق ﴿ واحد

ورق؛ چے۔

#### كتابت كي اقسام:

اس سے پہلے جو کتابت کا تذکرہ آیا ہے یہاں سے اس کی اقسام اوران کے احکام بیان کئے گئے ہیں چنانچ فرماتے ہیں کہ کتابت کی تین قسمیں ہیں (۱) مستبین مرسوم جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی تحریرہ وجے پڑھا جاسکتا ہواوراس کا عنوان بھی ہو چیٹے یوں کھا ہو من فلان بن فلان اور مُرسَل اور مُرسَل اور مُرسَل اور مُرسَل اور مُسلَل اور مُسلَل اللہ کا حق میں تکلم اور گفتگو کے قائم مقام ہے (۲) مستبین غیر مرسوم یعنی ایسی تحریرہ وجے پڑھا جاسکتا ہوئین اس پر مُرسِل اور مُسلَل اِلیہ کا نام اور پیۃ درج نہ ہوجیے کوئی محض دیوار پر پھی کھودے یا درخت کے پتول پر کھود ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں لکھنے والے سے تحریر کے متعلق اس کی نیت دریافت کی جائے گی اور نیت ہی پر فیصلہ ہوگا، کیونکہ بیصری کنامہ کے درجے میں ہے لہذا جس طرح کنامہ میں بی نیت معلوم کی جاتی ہو جائے گی درج ہو جے کہ میں ہوتا ہی مطابق فیصلہ کردیا جائے گا۔ (۳) تیسری قتم ہے غیر مستبین بین ایسی تحریر جوواضح نہ ہواور پڑھی نہ جاکہ ہوگئے میں بیت ہوئی بات سے کوئی تھی موااور فضاء میں کھنایا پانی پر کھنا۔ اس کا تھی میں ہوگا۔

سے اور جس طرح یغیر بنی ہوئی بات سے کوئی تھی ما بیت نہیں ہوتا اس طرح اس سے بھی کوئی تھی ما بیت نہیں ہوگا۔

وَأَمَّا الْإِشَارَةُ فَجُعِلَتُ حُجَّةً فِي حَقِ الْآخُرَسِ فِي حَقِّ هذِهِ الْآخُكَامِ لِلْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ، لِأَنَّهَا مِنْ حُقُوْقِ الْعُبَادِ وَلَاتَخْتَصُّ بِلَفُظٍ دُوْنَ لَفُظٍ وَقَدْ تَغْبُتُ بِدُوْنِ اللَّفُظِ، وَالْقِصَاصُ حَقُّ الْعَبْدِ أَيْضًا، وَلَاحَاجَةَ إِلَى الْعُبَادِ وَلَاتَخْدُودِ لِلْآنَّهَا حَقُّ اللهِ تَعَالَى وَلَا نَّهُ اللهُ بَهَاتِ، وَلَعَلَّهُ كَانَ مُ اللهِ لِقَاذِفِ فَلَا يُحَدُّ لِلْشُبْهَةِ وَلَا يُحَدُّ اللهُ بَعَالَى وَلَا نَعْدَامِ الْقَذُفِ صَوِيْحًا وَهُو الشَّرُطُ.

ترجیلی: رہا اسارہ تو اسے ان احکام کے اندر اخری کے حق میں جت قرار دیا گیا ہے اس لیے کہ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ
احکام حقوق العباد میں سے ہیں اور یہ ایک لفظ کو چھوڑ کر ایک کے ساتھ مختص نہیں ہیں اور بھی تو لفظ کے بغیر بھی یہ احکام ثابت ہوجاتے
ہیں۔اور قصاص بھی حق العبد ہے۔ اور حدود کی طرف حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ حدود حق اللہ ہیں اور اس لیے کہ حدود شہبات سے
ساقط ہوجاتے ہیں۔اور ہوسکتا ہے کہ اخری قاذف کی تقیدیق کرنے والا ہو، اس لیے شبہہ کی وجہ سے حدثہیں لگائی جائے گی اور قذف
میں اسارہ کی وجہ سے بھی حدثہیں لگائی جائے گی، کیونکہ صراحنا قذف معدوم ہے حالانکہ بیشرط ہے۔

#### اللغات:

وحجة وليل\_ واخوس كونكا\_ وتندرى وورجوجاتى بير\_ وقاذف كتبحت زنالكان والا\_

# كو تكني كاشاره كهال كهال قبول موكا:

مسکلہ بیہ ہے کہ اخرس کے اسارہ کو نکاح ، طلاق اور بیج وشراء جیسے احکام میں بر بنائے ضرورت ججت اور دلیل مان کر اخرس کے ان عقو دکوشیح اور معتبر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ سارے عقو دحقوق العباد ہے متعلق ہیں اور ضرورتِ عباد کی خاطر انھیں درست قرار دینا انتہائی ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ بیعقو دصرف عربی الفاظ کے ساتھ خاص ہوکر منعقد نہیں ہوتے بلکہ عربی، فاری اوراردو ہر زبان
میں بیمنعقد ہوجاتے ہیں اور بھی بھی تو لفظ کے بغیر بھی ان کا انعقاد ہوجاتا ہے، مثلاً بچے تعاطی ہے کہ بدون الفاظ منعقد ہوجاتی ہے، اس
طرح نکاح فضولی میں گفتگو پر قدرت رہتی ہے گر پھر بھی بدون تکلم وہ منعقد ہوجاتا ہے، للذا جب بی قادر الکلام شخص کے حق میں
بدون کلام منعقد ہوجاتے ہیں تو جو کلام پر قادر ہی نہیں ہے، یعنی اخرس اس کی طرف سے تو بدرجہ اولی بدون الفاظ بی عقود منعقد ہوجا کیں گے۔

والقصاص النع: فرماتے ہیں کہ قصاص بھی حق العبد ہاں لیے یہ بھی اخریں کے اسارے سے ثابت ہوجائے گا، کیونکہ
اس کے اثبات میں بھی ضرورت کارفر ما ہے۔ البتہ عدود اخریں کے اسارہ اور تحریر سے ثابت نہیں ہوں گے، چنا نچہ اگر اخری اسارے
سے اپنے آپ پرحد قذف کا اقرار کرے یا دوسرے پراس کا اقرار کرے تو نہ تو اس پر حدجاری کی جائے گی اور نہ ہی جس کے خلاف
اس نے اقرار کیا ہے اس پر جاری کی جائے گی، اس لیے کہ اولا تو حدود حق اللہ ہیں اور ان کے اثبات کی اتی ضرور ت نہیں ہے جتنی
حقوق العباد کے اثبات کی ہے، ثانیا اسارہ میں گئی اختالات ہوتے ہیں اور بیکوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا اسارہ تبہت پر جنی ہو، بل
کہ ہوسکتا ہے کہ وہ اس اسارے میں قاذف کی تقدر بی تعدری بالشبھات۔ ثالثا قذف کے ثبوت کی خاطر صراحنا قذف کا اقرار صدور ساقط ہوجاتی ہیں۔ فقہ کامشہور قاعدہ ہے المحدود تندری بالشبھات۔ ثالثا قذف کے ثبوت کی خاطر صراحنا قذف کا ثبوت شرط اور ضروری ہے ادر اسارہ میں صراحت معدوم ہی نہیں بل کہ نیست ونا بود ہے، لہٰذا اس حوالے سے بھی اسارہ سے قذف کا ثبوت نہیں ہوگا۔

ثُمَّ الْفَرْقُ بَيْنَ الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ أَنَّ الْحَدَّ لَا يَنْبُتُ بِبَيَانِ فِيهِ شُبْهَةٌ أَلَا تَرَى لَوْ شَهِدُوْا بِالْوَطِي الْحَرَامِ أَوْ أَقَرَّ بِمُطْلَقِ الْقَتْلِ يَجِبُ الْقِصَاصُ وَإِنْ لَمْ بِالْوَطْيِ الْحَرَامِ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ وَإِنْ لَمْ يُوجُدُ لَفُظُ التَّعَمَّدِ، وَهَذَا لِأَنَّ الْقِصَاصَ فِيهِ مَعْنَى الْعِوَضِيَّةِ، لِأَنَّةُ شُرِعَ جَابِرًا فَجَازَ أَنْ يَثْبُتَ مَعَ الشَّبْهَةِ يَوْجُدُ لَفُظُ التَّعَمَّدِ، وَهَذَا لِآنَ الْقِصَاصَ فِيهِ مَعْنَى الْعِوَضِيَّةِ، لِأَنَّةُ شُرِعَ جَابِرًا فَجَازَ أَنْ يَثْبُتَ مَعَ الشَّبْهَةِ يَوْجُدُ لَفُظُ التَّعَمَّدِ، وَهَذَا لِآنَ الْقِصَاصَ فِيهِ مَعْنَى الْعُوضِيَّةِ، لِأَنَّةُ شُرِعَ جَابِرًا فَجَازَ أَنْ يَثْبُتَ مَعَ الشَّبْهَةِ كَسَائِرِ الْمُعَاوَضَاتِ الَّتِي هِي حَقَّ الْعَبْدِ، أَمَّا الْحُدُودُ الْخَالِصَةُ لِلَّهِ تَعَالَى شُرِعَتْ زَوَاجِرَ وَلَيْسَ فِيهَا مَعْنَى الْعُوضِيَّةِ فَلَاتَثْبُتُ لِعَدَم الْحَاجَةِ.

ترجمله: پر حدود اور قصاص کے مابین فرق ہے ہے کہ حدایے بیان سے ٹابت نہیں ہوتی جس میں شبہہ ہو، کیا دیکھتے نہیں کہ اگر گواہوں نے مطلق قبل کی شہادت گواہوں نے وطی حرام کی گواہوں نے مطلق قبل کی شہادت دی یا قاتل نے مطلق قبل کا اقرار کیا تو قصاص واجب ہوگا، اگر چہ لفظ تعمد نہیں پایا گیا۔ اور بیاس لیے کہ قصاص میں عوضیت کے معنی بیاں گاتا ہوں نے مطلق قبل کا اقرار کیا تو قصاص واجب ہوگا، اگر چہ لفظ تعمد نہیں پایا گیا۔ اور بیاس لیے کہ قصاص میں عوضیت کے معنی بیں، رہوہ ہیں، رہوہ جیسے وہ تمام معاوضات جوتن العبد ہیں، رہوہ حدود جو خالص اللہ کاحق ہیں تو وہ زواجر بن کرمشروع ہوئے ہیں اور ان میں عوضیت کامعنی نہیں ہے لہذا بیشبہہ کے ساتھ ٹابت نہیں ہوں گے، کیونکہ حاجت معدوم ہے۔

﴿تعمد ﴾ جان يوجه كركرنا - ﴿جابر ﴾ تلافى كرك في والا - ﴿سائر ﴾ بهى - ﴿زواجر ﴾ روك والله وا

ہمارے یہاں حدود اور قصاص میں فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ حدود میں اونی ساشبہ بھی ہرداشت نہیں ہے جب کہ قصاص میں تھر تھر تھر تھر اور تعافی ہے اور معمولی سے شہر کے ساتھ بھی قصاص ہابت ہوجاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر چندلوگوں نے یہ گواہی دی کہ فلاں نے حرام وطی کی ہے یہ السب حیض میں کہ فلاں نے حرام وطی کی ہے یا حالب حیض میں اپنی یہوی سے وطی کی ہے یا حالب حیض میں اپنی یہوی سے وطی کی ہے تو اس شہادت یا اقر ارسے حدز ناواجب نہیں ہوگی لیکن اگر گواہوں نے یہ گواہی دی کہ فلال مختص نے فلال کو گل کیا ہے یا کہ فحص نے یہ اقر ارکیا کہ میں نے فلال کو تل کیا ہے تو فلال پر قل کا الزام ہابت ہوجائے گا اور اس پر قصاص واجب ہوگا اگر چہ گواہوں نے یہ صراحت نہ کی ہو کہ فلال نے قتل عمر کیا ہے لینی عمر کی صراحت نہ ہونے کے باوجود قصاص کو واجب کردیا جائے گا حالا نکہ اس میں عدم عمد کا شبہہ موجود ہے لیکن پھر بھی اس شبے کو قصاص میں معاف کردیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قصاص میں عوضیت اور مبادلت کے معنی پائے جاتے ہیں، کونکہ یہ تی العبد ہے اور قاتل سے صادر ہونے والے گناہ کی تلافی کے لیے مشروع کیا گیا ہے اور حقوق العباد معمولی شبہہ کے ساتھ ہابت ہوجاتے ہیں، کونکہ یہ تی البندا قصاص بھی معمولی شبہہ کے ساتھ ہابت ہوجائے گا۔

اس کے برخلاف حدود کا معاملہ ہے تو حدود میں عوضیت کا معنی نہیں ہے، مل کہ بیہ خالص اللہ کا حق ہیں اور زواجر بن کر مشروع ہیں،اس لیے شبہہ کے ساتھ ان کے ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے،الہذا حدود شبہہ کے ساتھ ٹابت نہیں ہوں گے۔

وَذَكَرَ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ أَنَّ الْكِتَابَ مِنَ الْغَائِبِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِيْ قِصَاصٍ يَجِبُ عَلَيْهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ الْجَوَابُ هُنَا كَذَٰلِكَ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الْوُصُولُ إِلَى نُطُقِ الْجَوَابُ هُنَا كَذَٰلِكَ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الْوُصُولُ إِلَى نُطُقِ الْخَوَابُ هِنَا كَذَٰلِكَ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الْوُصُولُ إِلَى نُطُقِ الْغَائِبِ فِي الْجُمُلَةِ لِقِيَامِ أَهْلِيَةِ النَّطْقِ، وَلَا كَذَٰلِكَ الْأَخْرَسُ لِتَعَذَّرِ الْوُصُولِ إِلَى النَّطْقِ لِلْافَةِ الْمَانِعَةِ.

ترجیل: اورمبسوط کی کتاب الاقرار میں ہے کہ غائب کی تحریراس پرواجب شدہ قصاص کے متعلق ججت نہیں ہے اور ہوسکتا ہے کہ یہاں یہی تھم جوتو اس میں دوروایتیں ہوگئیں۔اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اخرس غائب سے الگ ہو، کیونکہ فی الجملہ غائب تک رسائی ممکن ہے اس لیے کہ (اس میں) ابلیبِ نطق قائم ہے۔اور اخرس ایبانہیں ہے، کیونکہ اس کے نطق تک رسائی متعذر ہے اس آفت کی وجہ سے جو مانع نطق ہے۔

#### اللغات:

﴿ حجّة ﴾ دليل \_ ﴿ مفارق ﴾ جداء عليحده \_ ﴿ نطق ﴾ بولنا \_ ﴿ أخوس ﴾ كونگا \_

# عائب كے تحريرى اقرار كى حيثيت:

اس سے پہلے جامع صغیر کے حوالے سے بیمسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اخرس اگر تحریریا اسارہ کے ذریعے اپنے آپ پر قصاص کا

# ر ان البداية جلدال يه المحالة المحالة

اقرار کرے تو اس کی تحریریا اس کا اسارہ معتبر ہوگا اور اس پر قصاص واجب ہوگا۔ یہاں مبسوط کے حوالے سے یہ بتا رہے ہیں کہ
اگر عائب کسی تحریر کے ذریعے اپنے آپ پر قصاص کا اقرار کرے تو وجوب قصاص کے متعلق یہ تحریر معتبر نہیں ہوگی اور اس پر قصاص نہیں
واجب ہوگا۔ صاحب ہدایہ روایتی فرماتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ مبسوط میں اخرس کی تحریر کا بھی یہی تھم ہویعنی اس کی تحریر سے اس پر قصاص
واجب نہ ہو جب کہ جامع صغیر میں بذریعہ تحریر اس پر قصاص واجب کیا گیا ہے، اگر ہم مبسوط کے احتمال کو اخرس کے حق میں معتبر مان
لیں تو اخرس کے متعلق دوروایتیں ہوجا کیں گی (۱) جامع صغیر کی۔ اس میں تحریر کے ذریعے وجوب قصاص کے حوالے سے اخرس کا قرار معتبر ہے۔
اقرار معتبر ہے (۲) مبسوط کی روایت جہال اقرار معتبر نہیں ہے۔

ویعتمل أن یکون مفارقا النع: فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہوسکتا ہے مبسوط میں جوتھم ندکور ہے وہ فقط غائب کے حق میں ہو اور اخرس سے اس کا کوئی تعلق نہ ہواور تح برے ذریعے وجوب قصاص کے حوالے سے اخرس اور غائب دونوں میں فرق ہواور وجفرق یہ ہوکہ غائب میں نطق کی اہلیت موجود ہے اور فی الجملہ وہ نطق پر قادر ہے، لہذا اس کے نطق تک رسائی ممکن ہونے کی وجہ سے اس کی تحریر معتبر نہیں ہوگی۔ جب کہ اخرس میں آفت سامیہ کی وجہ سے نطق کی اہلیت معدوم ہے اور اس کے حق میں نطق سرے سے معتذر اور معدوم ہے، اس لیے وجوب قصاص کے حوالے سے اس کی تحریر معتبر ہوگی۔

وَدَلَّتِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّ الْإِضَارَةَ مُعْتَبَرَةٌ وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْكِتَابَةِ، بِخِلَافِ مَاتَوَهَّمَهُ بِعُضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَاتُعْتَبَرُ الْإِشَارَةُ مَعَ الْقُدُرَةِ عَلَى الْكِتَابَةِ لِأَنَّهُ حُجَّةٌ ضَرُورِيَّةٌ وَلَاضَرُورَةَ، لِأَنَّةٌ جَمَعَ هَهُنَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ أَشَارَ أَوْكَتَبَ وَإِنَّمَا اِسْتَوَيَا، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُجَّةٌ ضَرُورِيَّةٌ، وَفِي الْكِتَابَةِ زِيَادَةُ بَيَانٍ لَمْ يُوْجَدُ فِي الْإِشَارَةِ، وَفِي الْكِتَابَةِ زِيَادَةُ بَيَانٍ لَمْ يُوْجَدُ فِي الْإِشَارَةِ، وَفِي الْإِشَارَةِ وَيَادَةُ بَيَانٍ لَمْ يُوْجَدُ فِي الْإِشَارَةِ، وَفِي الْإِشَارَةِ وَيَادَةُ بَيَانٍ لَمْ يُوْجَدُ فِي الْإِشَارَةِ، وَفِي الْإِشَارَةِ وَيَادَةُ بَيَانٍ لَمْ يُوْجَدُ فِي الْإِشَارَةِ وَيِي الْإِشَارَةِ وَيَادَةُ بَيَانٍ لَمْ يُوْجَدُ فِي الْكِتَابَةِ لِمَا أَنَّةً أَقْرَبُ إِلَى النَّطُقِ مِنْ اثَارِ الْأَقْلَامِ فَاسْتَوْيَا.

تروج کے: اور یہ سئلہ اس بات کا غمّاز ہے کہ اسارہ معتبر ہے اگر چہ مشیر کتابت پرقادر ہو برخلاف اس وہم کے جو ہمارے کچھا صحاب کو ہوا ہے کہ کتابت پرقدرت ہوتے ہوئے اسارہ معتبر نہیں ہے، کیونکہ اسارہ قجتِ ضرور یہ ہے اور یہاں ضرورت نہیں ہے۔ (اسارہ معتبر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ) امام محمد والتی نے جامع صغیر میں اسارہ اور کتابت کو جمع کرکے یوں فرمایا ہے انشاد او کتب وہ اسارہ کرے یا تحریر کھے۔ اور یہ دونوں برابر ہیں، کیونکہ ان میں سے ہرا یک ججتِ ضروریہ ہے اور کتابت میں بیان کی جوزیادتی ہے وہ اسارہ میں نہیں ہے اور اسارے میں جس امرکی زیادتی ہے وہ کتابت میں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ اسارہ نقوشِ اقلام کے بالمقابل نطق کے بیادہ قتریب ہے لہذا دونوں برابر ہوگئے۔

#### اللغات:

﴿ كتابة ﴾ لكمنا - ﴿ حجة ﴾ دليل - ﴿ استويا ﴾ دونو ل برابر بو ع - ﴿ نطق ﴾ بولنا -

### اشاره اور كمابت كالك بى علم مونے كامسكد:

صاحب بداية فرمات بين كه جامع صغيريس امام محمد والشيئ في وإذا كان الأخوس يكتب كتابا أو يومي إيماء الخ: كى

# ر آن البدايه جلد ال ي المحال المحال

جوعبارت پیش کی ہے اس سے یہ بات روز روش کی طرح عیاں ہے کہ اسارہ اور کتابت دونوں کا تھم ایک ہے چنانچہ اگر اخرس کتابت
پر قادر ہواور اسار سے سے اقر ارکر بے تو اس کا اسارہ درست اور معتبر ہے، یہی عامة الفقہاء کی رائے ہے، کیکن کچھ لوگوں کو بیوہ ہم ہوگیا
ہے کہ قدرت علی الکتابت کے ہوتے ہوئے اسارہ کا اعتبار نہیں ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ اسارہ ججب ضرور یہ ہے جو ضرورت کے
تحت بقدر ضرورت ہی ثابت ہوتا ہے اور کتابت پر قدرت کے ہوتے ہوئے اسارہ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس وقت اسارہ
معتبر نہیں ہوگا۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ان حضرات کا یہ وہم غلط ہے، اس لیے کہ امام محد روائی نے جامع صغیر میں دونوں کو ایک ساتھ فرق اور فوقیت کے بغیر بیان کیا ہے اور یہ بجھنا کہ اسارہ بربنائے ضرورت ثابت ہوتا ہے سیح نہیں ہے، بل کہ اسارہ اور کتابت دونوں بربنائے ضرورت ثابت ہوتا ہے سیح نہیں ہے، بل کہ اسارہ اور کتابت دونوں بربنائے ضرورت ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر کتابت اس وجہ افضل ہے کہ اس سے بات واضح ہوجاتی ہے اور مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آجاتا ہے اور یہ چیز اسارہ میں نہیں ہے تو اسارہ بھی کتابت سے افضل ہے اس حوالے سے کہ اسارہ نطق سے زیادہ قریب ہے کیونکہ اسارہ بھی براہ راست اعضاء وجوارح سے ہوتا ہے اور نطق بھی اعضاء وجوارح سے ہوتا ہے اور نطق بھی اور دوسرے اعتبار سے اسارہ افضل ہے، اس لیے دونوں برابر ہیں اور وجوارح سے ابو کہ ہوئے بھی دوسرے سے کام چلا یا جاسکتا ہے۔

وَكَذَٰلِكَ الَّذِي صَمَتَ يَوُمًا أَوْ يَوْمَيْنِ بِعَارِضٍ لِمَا بَيْنَا فِي الْمُعْتَقَلِ لِسَانُهُ أَنَّ الَّهَ النَّطُقِ قَائِمَةٌ، وَقِيْلَ هَذَا تَفْسِيْرٌ لِمُعْتَقَلِ اللِّسَان.

تروجی اورایسے ہی وہ مخص جو کسی عارض کی وجہ ہے ایک یا دودن خاموش رہا ہواس دلیل کی وجہ ہے جوہم معتقل اللسان کے متعلق بیان کر بچکے ہیں کہ آلہ نطق موجود ہے اور کہا گیا کہ یہ معتقل اللسان کی تفسیر ہے۔

#### اللغات:

﴿ صمت ﴾ خاموش ربا۔ ﴿ عاد ض ﴾ عارضي وجه، بياري وغيره ۔ ﴿ نطق ﴾ بولنا۔

### عارضى طور برنه بول سكنے والے كا اشاره:

مئلہ یہ ہے کہ معتقل اللمان کا اسارہ معتبر نہیں ہے جیسا کہ ماقبل میں و لایعوز ذلك فی الذي یعتقل لسانه كے تحت اسے بیان کیا گیا ہے اس پر یہاں کی عبارت و لا كذلك الغرم معطوف ہے یعنی جس طرح معتقل اللمان کا اسارہ معتبر نہیں ہے، اسی طرح اس محفق کا اسارہ بھی معتبر نہیں ہے، جوا یک دودن تک خاموش رہا ہواور کسی عارض کی وجہ سے اس کی زبان رُک گئی ہو، کیونکہ اس کے حق میں بھی آلہ نطق یعنی زبان موجود ہے اور فی الجملہ میخص نطق اور گفتگو پر قادر ہے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ بیہ معتقل اللمان کی تغییر ہے۔

قَالَ وَإِذَا كَانَ الْغَنَمُ مَذَٰهُوْحَةً وَفِيْهَا مَيْتَةً، فَإِنْ كَانَتِ الْمَذْبُوْحَةُ أَكْفَرَ تَحَرّى فِيْهَا وَأَكَلَ، وَإِنْ كَانَتِ الْمَيْتَةُ

# ر آن البداية جلدال ي محالة المحالة ١٦٦ يحال المحالة ال

أَكْثَرَ أَوْ كَانَ نِصُفَيْنِ لَمْ يُؤْكُلُ وَهَذَا إِذَا كَانَتِ الْحَالَةُ حَالَةَ الْإِخْتِيَارِ، أَمَّا فِي حَالَةِ الضَّرُورَةِ فَالتِّيْ تَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ ذَكِيَّةً أَوْلَى غَيْرَ أَنَّةً فِي جَمِيْعِ ذَلِكَ، لِأَنَّ الْمَيْتَةَ الْمُتَيَقَّنَةَ تَحِلُّ لَهُ فِي حَالَةِ الضَّرُورَةِ فَالتِّيْ تَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ ذَكِيَّةً أَوْلَى غَيْرَ أَنَّةً يَتَحَرَّى لِأَنَّةُ طَرِيْقٌ يُوْصِلُهُ إِلَى الذَّكِيَّةِ فِي الْجُمْلَةِ فَلَايَتُو كُةً مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ.

ترجیلے: فرماتے ہیں کہ اگر فد بوحہ بکریاں ہوں اور ان میں پچھمردار بھی ہوں تو اگر فد بوحہ بکریاں زیادہ ہوں تو ان میں تحری کرکے
کھالے۔ اور اگر مردار بکریاں زیادہ ہوں یا فد بوحہ اور مردار نصف نصف ہوں تو نہیں کھائی جا کیں گ۔ اور بیکم حالت اختیار کا ہوا و مالت ضرورت میں اس کے لیے ان تمام صور توں میں ''اکل'' جائز ہے کیونکہ (جب) بھٹنی طور پرحرام بکری حالت ضرورت میں اس کے لیے حلال ہے تو جو بکری فد بوحہ ہونے کا احتمال رکھتی ہووہ تو بدرجہ اولی جائز ہوگی، تاہم وہ تحری کرے گا، کیونکہ تحری الی راہ ہے جو اسے فی الجملہ ذکیہ تک پہنچا دے گی، الہذاوہ محض بغیر ضرورت کے تحری کونہیں چھوڑ ہے گا۔

#### اللغات:

﴿ غنم ﴾ بكريال وتحولى ﴾ اندازه كرے و متيقنة ﴾ پخته الله عند و ذكية ﴾ ند بوحه، حلال كى بوئى و سله ﴾ اسكو پنجادے گا۔

# بہت سی ند بوحہ بریوں میں سے کھانا جبکہ چندایک مردار بھی شامل ہوں:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ بہت ساری بکریاں مری پڑی ہوں اوران میں سے پچھ مذبوحہ ہوں اور پچھ مردار ہوں اور جو شخص ان کا مالک ہویا وہاں موجود ہوا سے بیہ نہ معلوم ہو کہ کون ہی بکریاں فدبوحہ ہیں اور کون ہی مردار ہیں تو اس صورت میں سب سے پہلے بید دیکھا جائے گا کہ فدبوحہ اکثر ہیں یا مردار؟ اگر فدبوحہ اکثر ہوں اور مردار سے زائد ہوں تو اسے چاہئے کہ ان میں تحری کر کے اور بعد تحری جنہیں وہ فدبوحہ سمجھے انھیں نوش فرمالے یعنی تحری میں جو بکریاں اسے فدبوحہ معلوم ہوں ان بکریوں کو کھانا اس کے لیے حلال اور درست ہے۔ اور اگر مردار بکریاں زیادہ ہوں یا فدبوحہ اور مردار دونوں برابر برابر ہوں تو ان کا کھانا حلال اور جائز نہیں

وهذا إذا کانت النع: صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ تھم ہمارے یہاں ہاوراس صورت میں ہے جب اختیار کی حالت ہو۔ اوراگر اضطراری حالت ہوتو بغیر تفصیل کے فد بوحہ اورمیۃ سب کو کھانا جائز ہے، کیونکہ حالتِ اضطراری میں جب یقینی طور جسے مردہ معلومہ بکری کو کھانا جائز ہے تو جس بکری کے متعلق فد بوحہ ہونے کا اختال اور خیال ہواس کا کھانا تو بدرجہ اولی جائز اور حلال ہوگا۔ البت یہ بات ذہن میں رہے کہ حالتِ اختیار کی طرح حالتِ اضطرار میں بھی انسان تحری کرلے، کیونکہ تحری کے دریعے فد بوحہ تک رسائی ہوگتی ہے اور فد بوحہ بہر صورت میں ہے بہتر ہے آگر چہ حالتِ اضطراری میں میں میں بھی حلال ہے، اس لیے بغیر مجبوری کے تحری ترک کرنا مناسب نہیں ہے ہاں اگر مخصہ کی حالت ہوا ور تحری کرنا مناسب نہیں ہے ہاں اگر مخصہ کی حالت ہوا ور تحری کرنا مناسب نہیں ہے۔

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَّ الْكَانَيْ لَا يَجُوْزُ الْآكُلُ فِي حَالَةِ الْإِخْتِيَارِ وَإِنْ كَانَتِ الْمَذْبُوْحَةُ أَكْفَرَ، لِأَنَّ التَّحَرِّيَ ذَلِلْ الْمَنْوَلَةُ عَالَةُ الْإِخْتِيَارِ، وَلَنَا أَنَّ الْعَلَبَةَ تَنْزِلُ مَنْزِلَةً طَرُورَةٍ فِي إِفَادَةِ الْإِبَاحَةِ، أَلَا تَرَى أَنَّ أَسُواقَ الْمُسْلِمِيْنَ لَاتَخُلُو عَنِ الْمُحَرَّمِ وَالْمَسُرُوقِ وَالْمَغُصُوبِ، الطَّرُورَةِ فِي إِفَادَةِ الْإِبَاحَةِ، أَلَا تَرَى أَنَّ أَسُواقَ الْمُسْلِمِيْنَ لَاتَخُلُو عَنِ الْمُحَرَّمِ وَالْمَسُرُوقِ وَالْمَغُصُوبِ، وَمَعَ ذَلِكَ يَبَاحُ النَّنَاوُلُ اِعْتِمَادًا عَلَى الْفَالِبِ، وَهَذَا لِأَنَّ الْقَلِيْلَ لَا يُمْكِنُ الْإِخْتِرَازُ عَنْهُ وَلَا يُسْتَطَاعُ الْإِمْتِنَاعُ وَمَعَ ذَلِكَ يَبَاحُ النَّنَاوُلُ اِعْتِمَادًا عَلَى الْفَالِبِ، وَهِذَا لِأَنَّ الْقَلِيْلَ لَا يُمْكِنُ الْإِخْتِرَازُ عَنْهُ وَلَا يُسْتَطَاعُ الْإِمْتِنَاعُ وَمَعَ ذَلِكَ يَبَاحُ النَّنَاوُلُ اِعْتِمَادًا عَلَى الْفَالِبِ، وَهِذَا لِأَنَّ الْقَلِيْلَ لَا يُمْكِنُ الْإِخْتِرَازُ عَنْهُ وَلَا يُسْتَطَاعُ الْإِمْتِنَاعُ عَلَيْلِ الْوَلَادِ الْكَانِ الْمُؤْمِعُ وَالْمَالُونِ مَا إِذَا كَانَا فِصْفَيْنِ أَوْ كَانَتِ الْمَنْونِ وَاللّهُ أَنْ الْمُؤْمِلُ الْوَلِيلِ الْإِنْكِشَافِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَا فِصْفَيْنِ أَوْ كَانَتِ الْمَنْعُلِ الْوَقَوْلِ الْمَوْدِ، وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ.

ترجیل: امام شافعی والتین فرماتے ہیں کہ حالتِ اختیار میں کھانا جائز ہے اگر چہ نہ بوحہ زیادہ ہوں، کیونکہ تحری دلیل ضروری ہے لبندا بدون ضرورت اس کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا اور یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حالت حالتِ اختیار ہے۔ ہماری دلیل بی ہے کہ اباحت کا فاکدہ دینے میں غلبہ کو ضرورت کے درجے میں اتارلیا جاتا ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ سلمانوں کے بازار حرام، مسروق اور مغصوب اشیاء سے خالی نہیں ہوتے اس کے باوجود غالب پراعتاد کرتے ہوئے تناول کرنا جائز ہے اور بیاس وجہ ہے کہ کہ کا سے احتراز ممکن نہیں ہے اور اس سے بیخے کی سکٹ نہیں ہے، لہذا دفع حرج کے پیش نظر اس کا اعتبار ساقط ہوگیا جیسے قلیل خاست اور قلیل انکشاف۔

برخلاف اس صورت کے جب وہ دونوں نصف نصف ہوں یا مردار غالب ہوں، کیونکہ اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ واللّٰداُعلم بالصواب۔

### اللغاث:

﴿تحرّى ﴾ اندازه لگانا۔ ﴿لا يصار ﴾ نيس پراجائے گا۔ ﴿أسواق ﴾ واحدسوق؛ بازار۔ ﴿تناول ﴾ حاصل كرنا۔ ﴿احتراز ﴾ پيا۔

### امام شافعی رایشیانهٔ کا مدہب:

ہمارے یہاں اگر فد بوحہ بکریاں زیادہ ہوں تو تحری کرکے حالتِ اختیار میں ان کا کھانا حلال ہے، کیکن امام شافعی ولیٹنیڈ کے یہاں حالتِ اختیار میں بھی ان کو کھانا جائز نہیں ہے، اگر چہ فد بوحہ بکریاں زیادہ ہوں، کیونکہ تحری دلیلِ ضروری ہے اور المصوورة تحقدر بقدر المصرورة والے فقہی ضابطے کے تحت بوقعِ ضرورت ہی اس کی طرف رجوع کیا جائے گا اور حالتِ اختیار میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے یہاں نہ تو تحری ہوگی اور نہ ہی اس کا کھانا حلال ہوگا۔

و لنا أن الغلبة المع: جماری دلیل بیہ ہے کہ جس طرح ضرورت اوراضطرارے اباحت ثابت ہوجاتی ہے اس طرح غلبہ اور کثرت ہے بھی اباحت ثابت ہوجاتی ہے اس طرح غلبہ اور کثرت سے بھی اباحت ثابت ہوجاتی ہے اوراثبات حلت میں غلبہ کوضرورت کے قائم مقام مان لیا جاتا ہے چنانچ مسلمانوں کے بازار میں حرام چیزیں بھی بکتی ہیں اور مسروقہ اور مغصو بہ اشیاء بھی ملتی ہیں اس کے باوجود فلبہ اور کثرت کی وجہ سے حلال چیزوں کوخرید تا

درست اور جائز قرار دیا گیا ہے اورقلیل کا اعتبار ساقط کر دیا گیا ہے۔

و هذا لأن النع: فرماتے ہیں کہ صورت مسلمیں قلیل کا اعتبار ساقط کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قلیل سے احتراز ممکن نہیں ہے اور نہ ہی اس سے بیچنے کی سکت اور طاقت ہے اب اگر ہم قلیل کو ہدر اور معاف نہیں قرار دیں گے تو حرج لازم آئے گا حالانکہ شریعت میں حرج دورکر دیا گیا ہے اس لیے دفع حرج کے پیش نظریہاں بھی قلیل کا اعتبار ساقط کردیا گیا ہے، جیسے دفع حرج ہی کے پیش نظر قلیل نجاست اور قلیل انکشاف کا اعتبار ساقط کردیا گیا ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی قلیل کومعاف قرار دے دیا گیا ہے۔

بخلاف ما إذا كانا الغ: اس كا حاصل به ہے كه اگر مذبوحه اور مردار بكرياں آدهى آدهى ہوں يا مردار بكرياں زيادہ بول اور حالت حاليت اور اباحت ثابت نہيں ہوگى، كيونكه يہاں نه تو ضرورت ہے اور نه بى ضرورت ك قائم مقام يعنى كثرت اور غلبہ ہے اور بدون ضرورت اباحت ثابت نہيں ہوتى ، اس ليے ان صورتوں ميں حلت اور اباحت ثابت نہيں ہوتى ، اس ليے ان صورتوں ميں حلت اور اباحت ثابت نہيں ہوگى۔ فقط والله أعلم و علمه أتم.

منفتى عبدلم فانمي تبوى

الحمد للدآج مورخه الرائع الثانى، ١٣٣٠ همطابق كم الريل ٢٠٠٩ ، بروز بده نماز ظهر أحسن الهداميرى به جلد اختيام پذير بهونی و رب کريم سے دعا ہے که احسن کی ديگر جلدوں کی طرح اسے بھی تبولت عامه تامه سے نوازیں اور شارح کے والد محترم جناب محمد حنیف صاحب مرحوم کے لیے اسے ذخیر و آخرت بنائيں جو حال ہی میں اس دار فانی سے رخصت ہوئے ہیں۔

رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ، وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْم، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْم، وَتُبَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٍ وَّصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

